





| كتاب العقا ئدوالكلام                  |                                                                                                               | فأوى اجمليه /جلداول                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۸۵                                    | میں سےاک معجز وہاں۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    | عاوی میمیر بادوری<br>امام اعظم حضورهای کی معجزات       |
| · AY                                  |                                                                                                               | امام المسم مسوقت بررك<br>فضائل امام اعظم عليه الرحمه   |
| ۸۷                                    | ه کې پښنې ملس په په په په په په                                                                               | فضاض امام المسم عليه الرحمه                            |
| 9                                     | يت ن رون ين ۱۳۰۰ م                                                                                            | اولیائے کرام کے فضائل احاد                             |
| 91                                    | مق المصب المالية                                                                                              | باره امامون اورائمّه اربعه کی اما                      |
| 94                                    | ں جنہدین کا احصار۔۔۔۔۔۔۔                                                                                      | مجتهد کی تعریف اورائمهار بعه میم                       |
| 912                                   | اندہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     | مشرا بكظ اجتها دمين سوامور كي نشأ                      |
| 90                                    | اندبی<br>بحتهدین کےاساء<br>سرتند سے مرہ                                                                       | ائمهار بعه کےعلاوہ دیگر بعض                            |
|                                       | ب الزائل ليدا بالمنفي / منزع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             | 1 me ( )                                               |
|                                       |                                                                                                               |                                                        |
|                                       | المراد من المام الم | ويتما لفورا بالأملية فضاح                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | سے سے میا سرادہ ہوں ہوں۔<br>اسیا ہی شہدا کے خون سے وزن کیا جائے گ ، ۔<br>ذب کار                               | قامت میں علماء کے کلم کے                               |
|                                       | ن٩٩روفا تر پروزنی ہوگا۔۔۔۔۔۔۔·                                                                                | تى<br>كىمەشهادت مىزان عدل م <sup>ىر</sup>              |
| 1+0                                   |                                                                                                               | سيدناغوث اعظم سيدالا وليا                              |
| 1.0                                   | ~~~~~~~~~~~~~~ <i></i>                                                                                        | مسلمانوں کوگالی دینافست -<br>مسلمانوں کوگالی دینافسق - |
| . 1+4                                 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                        | ینج تن باک کے فضائل وم                                 |
| 11r                                   | ****                                                                                                          | ن نے سے فی آنکا                                        |
| 110                                   | عظ کیلئے عالم ہونا ضروری،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  | اوسی ہے رہ ہے ہے ان<br>تغیر ال جو امران وال            |
| 114                                   |                                                                                                               | سیر ہامرائے رہ ہوروں<br>حضرت امیر معاویہ کے فع         |
|                                       | <b>ي ن د</b> د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                | منظرت الميرمعاديي                                      |
| 119                                   | بإب التوسل وطلب حاجات                                                                                         | •                                                      |
| 111                                   | رنام ادرور واقی فرماتے ناں۔۔۔۔۔                                                                               | ان ایم امرادا ک                                        |
|                                       | غ أينا على أينا في من من من من المن المن المن المن المن ال                                                    | ور شنو رس رز                                           |
|                                       | ا ي رئي الخطيم؟؟ كي فا دريعه وور مس                                                                           | 10 20 11 -                                             |
| IMA                                   | م 'یا خوش اسم 'مهادر سنت ہے۔ وہ ماہ۔۔۔۔۔<br>اذان وغیرہ میں شکرانگو تھے چومنا،۔۔۔۔۔                            | مصیبت نے وقت یا د                                      |
|                                       | اوان و پيره پيل خو ره ــــپ                                                                                   | خضور الله كانام اقدر                                   |

| كتاب العقا كدوالكلام                   | Ç                                                   | فآوی اجملیه /جلداول                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PP.                                    |                                                     | حضورها فيج نے اجرت پر بکریاں ہو           |
| M4                                     | سله میں کیا مطلب ہے،۔۔۔۔۔                           | بخاری شریف کی حدیث کااس سل                |
| . 12                                   | ه هوتے ہیں، ۔۔۔۔۔۔۔                                 | انبيائے كرام صغائر وكبائر سے منز          |
| ٣٨                                     | <i>"</i>                                            | حضورخلق اجسام سے قبل بھی نبی۔             |
| ۵۱ــــ                                 | والاحضور کوایذادیتاہے۔۔۔۔۔                          | حضور کے والدین کودوزخی بتانے              |
| ٥٢                                     | ;(                                                  | انبیائے کرام ملائکہے افضل ہیں             |
| ۵۲ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                     | سیٰ کیے کہتے ہیں،۔۔۔۔۔                    |
| ۵۷                                     |                                                     | کا فرہ مرتدہ کی تو بہ مقبول ہے۔۔          |
| ۵۸                                     | ، لئے حضور نے زندہ فر مایا۔۔۔۔۔                     | والدین کریمین کواسلام لانے کے             |
| ۵۹                                     |                                                     | اغیائے کرام بلاشبہ زندہ ہیں۔۔.            |
| Y•                                     | وہ جھوٹ بکتاہے۔۔۔۔۔۔                                | جو کے نعت شریف پڑھنامنع ہے                |
| ۲۳                                     |                                                     | اشعار کون ہے ممنو ٹ میں۔۔۔۔               |
| ۲۵                                     | خود حضور نے <b>ن</b> ر مائی ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | نعتبيهاشعاريز ھنے والوں کی تکريم          |
| <b>YY</b>                              | فالی کی طرف سے اعز از وا کرام،۔۔۔                   | اوليائے كرام كاوفت وصال الله تق           |
| ۲۸                                     | ں پر جا کرتبرک حاصل کرتے۔۔۔۔                        | أمام شافعی امام اعظم کے مزارا قد <i>ا</i> |
|                                        | باب فضائل رسول                                      |                                           |
| 4                                      | تى ميں ياك ہيں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | حضور کے بول و براز امت کے فز              |
| Zm                                     |                                                     | حضوعاً عشي اعث تخليق عالم بين.            |
| ••                                     | بابعلمغيب                                           |                                           |
| 44                                     |                                                     | مئله مناعلم غيب يركتابين                  |
| 44                                     | بث ے،۔۔۔۔۔۔                                         | مئله مذكور كااثبات آيات واحاديه           |
| ٨١                                     | کے ملاحضہ فر مارہے ہیں۔۔۔۔۔۔                        | حضونة في تمام دنيا كومثل خيل _            |
|                                        | ****                                                | I                                         |

| كتاب العقا كدوالكلام                                |                                                                                                                                                                                                                                  | فناوى اجمليه /جلداول                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rii                                                 | بر ے، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، د                                                                                                                                                                                                            | عادل مين شرانگيز فرقه و ما<br>دعويداران اسلام مين شرانگيز فرقه و ما                               |
| rim                                                 | بت اوراس ستھم کفروار تدا <sup>و</sup>                                                                                                                                                                                            | و ویدارای استاری این از میرارسها<br>مولوی اشرف علی تفانوی کی تفرید عبار                           |
| rin                                                 | ر<br>ر فرقہ سے ہے۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                           | مووی، مرک کافا و ن کارچا ؟<br>بو ہروں اور آغا خانی خوجوں کا تعلق کم                               |
| rri                                                 | ع رجہ ۔۔۔۔۔<br>علی 27 ام ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                  | ہو ہروں اور اعامان مو بوں ہوں۔<br>رافضی تبرائی کا فرومر تد اور اس سے نگ                           |
| **!                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | رامضی ہرای کا فرومر مداوران سے د                                                                  |
| rry                                                 | رياد المحادث ا<br>المحادث المحادث المحاد | را من برون من مرود ارتداد<br>علمائے دیو بند رچھم کفر دار تداد<br>علم غیب کاانکارشان رسالت میں تنف |
| کے صیغہ جمع بھی استعال نہ کیا۔۔۔۔۲۲۷<br>۲۲۷۔۔۔۔     | ور بران کی فارس                                                                                                                                                                                                                  | معلم عیب کاانکارشان رسالت ک                                                                       |
| 11/2                                                | ر طف ہے اس کی جو اب اب<br>ا                                                                                                                                                                                                      | الله تعالی وحدہ لاسریک ہے منف و                                                                   |
| ہ اہم کوسمجھ کر ان کی تا سُد کر ہے وہ بھی کا فر     | ر کے در در کا ا                                                                                                                                                                                                                  | جمعية العكماء ديوبند لول في جماعت<br>مطلع                                                         |
| غا ہیم کو مجھ کران کی تائید کرے وہ بھی کا فر<br>۲۳۰ | ران ق عبارات سرر ميد سه                                                                                                                                                                                                          | جوعقا كدابل ولوبند برخشع هوكراو                                                                   |
| تبی ورسول کہنا ندہب اسلام سے نا دانی<br>معس         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| + 1.2 of 00 30 Of                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| rra                                                 | #1 2.51 b CA                                                                                                                                                                                                                     | ہے۔۔۔۔۔<br>جمعیة العلماء میں ندہبی اعتبارے<br>امام حسین کے گستاخ کا حکم اورالے                    |
| rrz                                                 | بسر نت ناجا فروفرا ۲-۱-۰<br>ک ته قرا ک این                                                                                                                                                                                       | جمعیة العلماء میں مذہبی اعتبارے                                                                   |
| rro                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                             |
| ra•                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | ابل دیو بندگی عبارات کفر میه                                                                      |
| rai                                                 | یوں کی جہالت،۔۔۔۔۔۔<br>برہ بیشد                                                                                                                                                                                                  | خاتم النبيين كامطلب اورديوبند                                                                     |
|                                                     | يوه لالق امامت <i>جيل</i><br>په ا                                                                                                                                                                                                | جومخص و ہاہیہ ہے میل جول رکھ                                                                      |
| ری مدرسه کا سندیا فته ہونا ، وغیرہ اس کے ضال<br>۲۵۳ | لهملكم، وغيره للصنا أورد لوبها                                                                                                                                                                                                   | زيد كاصلى الله تعالى عليه وسلم كى جَ                                                              |
| roo                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | ومضل ہونے کا قرینہ ہے،۔۔۔                                                                         |
| 702                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | بعض اشعار برخکم                                                                                   |
|                                                     | ں کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                 | م<br>جُوخص خودا پنے کوو ہالی کیے ا                                                                |
| !                                                   | ےائمہ کے افوال،                                                                                                                                                                                                                  | بزید پلید کے بارے میں ہار                                                                         |
| ryl                                                 | نے والا کا فر،۔۔۔۔۔۔۔<br>• ریسہ                                                                                                                                                                                                  | بريد ويابيدك عبارات كفريد كوسيح بنا-                                                              |
|                                                     | کرتا ہوں یہ <b>تو</b> ل گفر ہے،۔                                                                                                                                                                                                 | زید نے کہامیں تعلیم پر پیشاب                                                                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |

| كياب العقا ئدوالكلام | •                                | فآوی اهملیه /جلداول                 |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 172                  | ائزے۔۔۔۔۔ا                       | شيرين اورشربت برفاتحه پڑھنام        |
| ۱۳۰                  | تر ت روایات سے ثابت ،            | اولیاء کرام کامردوں کوزندہ کرنا بک  |
| IMP                  |                                  | غیرخداے استمد ادجائز ہے۔۔           |
| IM                   | ى ہوتى ہيں،۔۔۔۔۔۔                | مزارات اولیاء کرام پر حاجتیں پور    |
|                      | بإب السنت والبدعت                |                                     |
|                      | ىت كېزاغلط ن                     | فاتحسنت ہےاور دیو بندیوں کابدع      |
| میں داخل ہے۔۔۔۔۔۔۔   | کے بعد بھی برعت حسنہ ہے جوسنت ہی | مصافحه ومعانقة سنت اورنمازول _      |
| 14                   | نرریج                            | مصافحه سنت انبیاء کرام ہے۔۔۔        |
| 140                  | رنے کا حکم ، ۔۔۔۔۔               | داڑھی بڑھانے اور مونچھیں پہت        |
| 170                  | نوال <u>سے</u> ثبوت ،            | الاراحاديث اورعلائے كرام كے ا       |
| 148                  | ***                              | نومسكمول كے ختنه كا تھم             |
| 1414                 |                                  | عمامه لھڑ ہے ہو کر باندھا جائے ،۔   |
| 148                  |                                  | مسلمان مرد کاعمامه باندهناست.       |
| 144                  | ں اوران کے فضائل ،۔۔۔۔۔          | فاتحد میں پانچ سورتیں پڑھی جاتی ہ   |
| · [A]                | ہے اعراض ہنود کی رسم ہے۔۔۔۔۔     | بیوه عورتول کا نکاح سنت اوراس به    |
| 187                  | رمنڈاناحرام۔۔۔۔۔۔۔               | واڑھی کیمشت رکھناوا جب ہےاور        |
| 19+                  | تفريق غلط وباطل ،                | غیرانتد کی نداجا ئز،زنده اورمرده کی |

#### بابفرق ضاله

| كتاب العقائد والكلام                                       | ش                                                    | فآوی اجملیه /جلداول                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| تز کہنے والا وہانی دیو بندی ہوتا ہے                        | ہے اجتنا ب کرنے والا اور انکو نا جا                  | ميلا دوقيام وغيرهاشعارابلسنت                            |
| " •                                                        |                                                      | 7                                                       |
| ل ہے۔۔۔۔۔ل                                                 | ران کے گراہ اور بدعتی ہونے کی ولیا                   | غیر مقلدین کاائمہ کی تقلید ہے انکا <sup>،</sup>         |
| mm                                                         | بارے میں ای <i>ک عر</i> نی فتویل ۔۔۔۔                | برر معین<br>حسین احمد ٹانڈ وی عرف مدنی کے               |
|                                                            | باب <i>كفروتكفير</i>                                 |                                                         |
| الاشخف كأفير                                               |                                                      |                                                         |
| دالا عن <i>کا کریے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</i> | ت غلط وباطل ہےاورنسبت کرنے و<br>پر                   | حضور کی طرف شراب پینے کی نسبہ                           |
| بیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | ٹائم ہے جوا نکار کرے لاک <b>ن</b> امامت <sup>خ</sup> | قيام ميلاد كي استحباب براجهاع أ                         |
| Frr                                                        | ہونے والا ہوں تو وہ فی الحال کا فیر۔                 | جس نے کہامیں کا فرہوں یا آریہ                           |
| #rr                                                        |                                                      | ۔<br>دیو بندی خیالات کے مخص کے ج                        |
| rro                                                        | •                                                    | قرآن کے متند ہونے کا انکار کفر                          |
| mrA                                                        | •                                                    | الله تعالى كى رحمت سے مايوى كافر                        |
| رک ۔۔۔۔۔۔                                                  | مخت بےادب وگستاخ ہے فورانو ب                         |                                                         |
| ****                                                       |                                                      | ر ۱ س کے حر ک روارے درات<br>حضور سے مثل کوئی نہیں۔۔۔۔   |
| rri                                                        |                                                      |                                                         |
| rrr                                                        |                                                      | خلافت کوحضور ہی نے قائم فر مایا<br>محل علی رین میں ک    |
|                                                            |                                                      | مجلس علم دین کااشخفاف کفرہے                             |
| بو <i>ن پر</i> بو بدلارم ہے۔۔۔۔۔ کا اس                     | کے چمنڈ ہ پرشر بت چڑھا ناایسے لوً                    | <u> بچ</u> کی چ <u>چ</u> ک جھٹر وانااور ہندؤل<br>تقامیہ |
| MM.                                                        | )ايک فتو گ                                           | مولوی سلیم الله بناری سے متعلق                          |
| rr2                                                        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~               | فتوی شرعی کی امانت کفرہے۔۔                              |
| ""X_ <del></del>                                           | نخفاف كفرب                                           | بغيرطهاربت نماز بطوراستهزاوات                           |
|                                                            | بات تقليد                                            |                                                         |
| ~~~ <u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>              | م م م م م م م م م م م م م م م م م م م                | King of the same                                        |
| rri                                                        | ى ين احتلاف في وحيت<br>عظه من سراقبال مور.           | ائمہاحناف، کے درمیان مسائل<br>مصاحبات عظر سروق ہائے     |
| rri                                                        | دامام السم،ق ہے انواں ہیں۔۔۔                         | اصحاب امام المسم نے افوال حو                            |

| كتابالعقا ئدوالكلام           | <u> </u>                                                                 | فآدي اجمليه /جلداول                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ryr                           | کے مقلدین کومشرک کہتا ہے،۔۔۔                                             | فرقه غيرمقلدين ائمدار بعداوران                   |
| ryy                           |                                                                          | تبلیغی جماعت کونسی جماعت ہے۔                     |
| ryA                           | ,                                                                        | كافركى ہرگز ہرگز مغفرت نه ہوگی                   |
| ry4                           |                                                                          | بہتر فرتے ناری اور ایک ناجی ہے                   |
| tz•                           | منى                                                                      | کا فرہشرک مرتد اور منافق کے                      |
| 121                           |                                                                          | اہل گفر ہر گزلائق مغفرت خہیں،،                   |
| 727                           | ن بين                                                                    |                                                  |
| rz6                           | ىناجا ئزلم                                                               |                                                  |
| 121                           | دریات دین اوراال اجوا کوشامل ہے.                                         | لاتنا كحوهم الحديث تمام منكرين ضرا               |
| 144                           |                                                                          | اہل قبلہ کی تکفیر کا مطلب،۔۔۔۔                   |
| r^r                           |                                                                          | غيرمقلدين ييمتعلق احكام                          |
| MY                            |                                                                          | صحابه کرام خیرامت ہیں۔۔۔۔                        |
| MA                            |                                                                          | د یو بند بیروبابیہ بے متعلق احکام <sub>-</sub> . |
| r91                           |                                                                          | خوجه مذهب روافض سے ہے اور بیا                    |
| r9/                           |                                                                          | خلافت راشده کابیان                               |
| t41'                          | · ·                                                                      | حضرت اميرمعاويه يزيدك افعال                      |
| r**                           |                                                                          | خلافت صيديق وفاروق كامنكر كافر                   |
| r•i                           | د کا فرہونا ہے،۔۔۔۔۔۔                                                    | بلاوجه شرعى تسى مسلمان كوكا فركهنا خوا           |
| r.r                           | یں ضرور یات دین کاا نکار ہے،۔۔۔                                          | ابوالاعلی مودودی کے بعض رسائل!                   |
| r.a                           | اطلم، ب                                                                  | صحاببرگرام کی تنفیض کرنے والے ک                  |
| r*• Y                         |                                                                          | فاسق محص پیر بننے کے لائق نہیں،                  |
| r.4                           | ا کا فرق اُ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>کی تکفیر اعلیٰ حصرت سے پہلے کی اور علما | وہانی دیو بندی میں عام خاص مطلق                  |
| ائے خرمین نے ان کی تقید بق کی | کی تکفی <sup>ز</sup> اعلیٰ حصرت <u>ہے پہلے</u> کی اور علما               | مولا ناغلام دستیر قصوری نے وہاہیہ                |
| ]**^^                         |                                                                          |                                                  |
|                               |                                                                          |                                                  |

مندرجه ذيل اعنوانات ہيں

كتاب الصلوة كتاب الطهارت كتاب العقا كدوالكلام كتاب الزكوة <sup>س</sup>كتاب الصوم كتاب الجنائز كتاب الطلاق كتابالنكاح ڪتاب الحج كتاب الصيد والذبائح ستاب الفرائض كتاب البيوع كتاب الخظر والأباحة كتاب الردوالمناظره كتابالا يمان والنذور €11m)} ﴿٨٥﴾ تعداد فناوى كل تقريبا تعدادا بواكل تعدادرسائل

اسائے رسائل

(۱) اجمل المقال لعارف رؤية البلال ۱۳۵۰ه ۱۹۵۰ (۲) عط الكاهم في استحد ان المولد والقيام ۱۳۷۰ه ۱۹۵۰

(۲) عطرالكلام في استحسان المولد والقيام ١٩٥٠ه هـ ١٩٥٠ و (٣) شحا لُف حنفيه برسوالات و ما بيه ١٩٨١ هـ ١٩٢١ و

(۴) فوٹو کا جواز در حق عاز مان سفر حجاز ۱۹۵۰ھ ۱۹۵۰ء

(۵) قول فيصل ١٩٥٦ء (۵)

(٢) اجمل الارشاد في اصل حرف الضاد ٢ ١٣٨٧ ه

(2) اجمل الكلام في عدم القرأة خلف الأمام 200 اهد

(٨) طوفان نجديت وسبع آ داب زيارت ٢٥٥٥ اه

(٩) بارث ی برتفائے سربھنگی ۱۳۵۲ ه

(١٠)افضل الانبياءوالمسلين (رسالدر دعيسائيت)

| كتاب العقا ئدوالكلام | (D)                                   | تآوی اجملیه /جلداول         |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                      | بے ن <i>ذہب سے عد</i> ول نا جائز۔۔۔۔۔ | نفی عامی کے لئے امام اعظم ک |
|                      | باب العلم والتعليم                    |                             |





باسمه تعالى والصلوة والسلام على حبيبه الاعلى

ہندوستان کے دور آخر میں فقہ فی کا ایک انمول خزانہ منظر عام پر آیا جوانی تحقیق اور وسعت معلومات کے لیاظ سے فقہ فی کے اصول وفر وع کا بیش بہاذ خیرہ اور مذہب احناف کا انسائیکلو پیڈیا ہے۔ يعني "العطايا العبوية في الفتاوي الرضوية "جوصرف أيك مردمجامد اوعظيم محقق امام احدرضا فاضل بریلوی قدس سرہ کا رنامہ ہے۔اس کی قدیم ہارہ صخیم جلدیں ہیں جواب جدید طرز پرعر بی عبارات کے ترجمه کے ساتھ مع حوالہ کتب تقریباتمیں جلدوں میں منظرعام پر آرہا ہے۔اس فقاوی کے ذریعہ فقہ حقی کی فوقیت وعظمت آج مخالفین کے قلوب میں بھی جاگزیں ہو چکی ہے۔امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے فاوی کے ذریعے فتوی نو لی کا ایک جدید اسلوب سکھایا ہے، فقہائے احناف جن کو بالعموم فقہائے رائے كے نام سے موسوم كيا جاتا ہے ، جس كامطلب سے ہے كدفقہ حفى قرآن وحديث سے نہيں بلكہ تحف قياس واجتهاد سے مجھا اور مجھا یا گیاہے، حالا تک زماندقد یم سے اس دعوی کی تروید علائے احتاف کرتے آئے سيكن امام احدرضان الجخ فران كالسلوب بى السااختيار فرمايا كه خالفين كے دعوے هامنثورا ہو گئے \_آپ جب کوئی فتوی تحریفر ماتے میں تو اولاآ یات واحادیث سے استدلال فرما کراصول دضوابط کی روشنی میں تصریحات فقہائے احناف پیش کرتے ہیں۔وقیق مسائل اور لا پیحل امور کی گھیاں نہایت آسانی كساته سلحادية بين اس طرح كے بزار بامسائل آپ كے فاوى كى زينت بين -

امام احدرضا قدس سرونے جس اسلوب کی بنیا در تھی تھی آپ کے خلفاء و منتسین اور آپ کی بارگاہ ك فيض يا فية علمائ كرام ومفتيان عظام في اس اسلوب كوائي ليحمشعل راه بنايا اور پيش آيده مسائل مين اسي كونمونه بنا كرفتوى نوليي كي خدمت انجام دى-

فأوى امجديية فأوى مصطفويية فأوى حامدية فأوى نوريية فأوى فيض الرسول فأوى نعيميه فناوى مظهرى حبيب الفتاوى فناوى ملك العلماء اور ويكرعلائ اللسنت كوه فناوى جومخنف رسائل وجرا كداورتصانف الل سنت ميں بھرے موئے ميں اس نموند كى واضح مثاليں ہيں -اوران كے علاوه غيرمطبوعه فآوى اس يهيس زياده بين جودارالا فمآؤول كى زينت، يا پھرعدم توجبى كاشكار موكرصفحه

. صفحد۵ عرض مرتب فآوی اجملیہ قلمی کے عکوس صكتأ تاثرات علمائے کرام

مظهرا جمل العلما، زينت مندافقا، حضرت علامه مفتى محمد الشفاق حسين صاحب قبله نعيى اجملي سنبهطي مفتى اعظم راجستهان

استاذ العلما بجم الفقها عصرت علامه مفتى محمد البوب حال صاحب قبله مظله العالى صدرالمدرسين جامعه نعيميه مرادآباد

برونيسرمعقولات حضرت علام محمد ماشتم صاحب جامع نعيميه مرادآباد

فاضل جليل حضرت علامه مولا ناعم برالسلام صاحب رضوى مهوا كميزوى جامعه نوريه بريلى شريف

زينت منددرس وتدريس حضرت علامه مولا نامحمه جيراغ عالم صاحب قبله مدظله العالى شخ الحديث مدرسها جمل العلوم سنجل ضلع مرادآ باد

فاضل جليل حضرت علامه مولا نامحمد استحاق صاحب

مدرس دارالعلوم اسحاقيه جودهيور راجستهان

سواخ اجمل العلماء محفوظ يادداشتن بقلم شنراده اجمل العلماء حضرت مولا نامفتي محمد اختصاص الدين صاحب قبله

ناظم اعلى مدرسه اجمل العلوم سنجل

ترتيب ويبيشكش \_حضرت مولا ناصغيراختر مصباحي مدرس جامعة نوريد مضويه بريلي شريف مقدمه منجانب مرتب محمد حنيف خال رضوى بريلوى

صدرالمدرسين جامعة وربيد ضوبدبر ملي شريف

ہستی ہے نابود ہو چکے ہیں۔

مقدمة الكتاب

\_ بلکہ بعض حصوں کی نقل تو مبتدی طلبہ کے قلم ہے معلوم ہوتی ہے۔ خط نہایت ہی گنجلک وشکستہ جس کا پڑھنا

اور مجھنانہایت دشوار کام تھا۔

پھر آج کل ہماری جماعت میں کمپوٹر پر کام کرنے والے غیرعالم آپریٹروں کی غلطیاں اس پر متزاد،ان تمام چیزوں کے مجموعہ نے اس مجموعہ فقادی کوالیا حیراں کن بنادیا کہ الاماں والحفیظ۔

فاوی کے پانچوں رجٹروں میں کوئی تر تیب نہیں تھی، جیسے جیسے فقاوی لکھے جاتے رہے تھے ان میں نقل ہوتے رہے، لہذا یہ غیر مربوط و بے تر تیب فناوی میرے سپر دہوئے۔ ناظرین اس سے اندازہ کریں کہ جا کا اور محنت شاقہ ہے مجھے دور جار مربنا پڑے گائیکن اعانت وخداوندقد وس پر بھروسہ کرتے ہو ئے شب وروز اس پرلگار ہا ہے۔راتوں کوجا گیا اور اس خدمت کو انجام دیتا خدا خدا کر کے کامل ایک سال کی لکن اور محنت شاقد کے بعد اس کی تبییض وضیح مکمل ہوئی۔اب بیفآوی فقہی ابواب پر مرتب ہو کر دیدہ زیب طباعت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ از اول تا آخر میں نے ان کو دومر تبدا در بعض فناوی کومتعدد مرتبه پڑھا ہے اور حتی الا مکان اُنگی صحیح کی ہے۔ کیکن اغلاط کی اس بھیٹر بھاڑ میں غلطیاں رہ عِانا عین ممکن ہے۔ اگر قارئین کے سامنے ایسے مقام آئیں تو مطلع فرمائیں آئندہ او کیشن میں اس کی تصحیح کردی جائے گی۔

اس کام کے لئے جتنا وقت ملنا جائے تھا اتنائبیں مل سکا ہے۔ گذشتہ سال عرس اجملی میں مجھ ہے اس کا وعدہ لیا گیا اور امسال کے عرب میں آپ کے ماتھوں میں ہے۔ اگر پچھ وقت اور ملتا تو اس کی خوبیوں میں مزیداضا فد کیا جاتا۔اس جلدی جلدی کی عالم میں راقم الحروف نے مکمل فہرست تیار کی اور از اول تا آخر فناوي مين جنتي آيات واحاديث تعين ان كي بهي فهرست بنادي \_ فقها ومحدثين كي جن كتابول کے حوالے زینت کتاب منظم مع اسائے مصنفین مکمل طور پرشامل اشاعت ہیں۔تمام فقاوی کے نمبرشار بھی سوالات کے ساتھ رقم کردئے گئے ہیں تا کہ پوری کتاب کے فتاوی کی تعداد بھی بآسانی مجھی جاسکے۔ غرض کے خاکسار نے اس کتاب کی ترتیب وتبویب اور تزئین و کتابت میں جس قدر محنت کی ہے ناظرین اس ہے بخوبی مجھ سکتے ہیں۔

زیرنظرفناوی اجملیه بھی ایک عرصه دراز ہے ای کشکش کا شکارتھا۔ آج بچاس سال ہے زائد ہونے کوآئے لیکن میلمی خزانہ پر دہ خفامیں رہا۔ اس کے مصنف سید نا علیمضر ت امام احدرضا خال قدس سرہ کے خلیفدا جل صدراالا فاصل حضرت علامہ مولا ناتعیم الدین صاحب مراد آبادی کے ارشد تلانہ ہے تھے،امام احمد رضا کے مرید اور ججۃ الاسلام کے خلیفہ تھے،حضور مفتی اعظم ہند ہے بھی خصوصی عقیدت ووابستگی تھی جبیہا کہ زیرنظر فاقی کے بعض فتووں سے ظاہر ہے۔

امام احمد رضا کے خوشہ چیس ہونے کے اعتبار ہے اجمل العلما کو بھی فقہ وفتا وہی کی وولت گرانما ہے ے وافر حصہ ملاتھا۔ آپ نے بھی وہی اسلوب اپنایا جو آپ کے اسلاف کا تھا۔ آپ نے ایک طویل عرصہ تک فتاوی تحریر فر مائے کیکن وہ تا ہنوز منظر طباعت تھے۔اس پس منظر میں بیہ بات باعث مسرت ہے کہ ان کے دارثین و جائشین حضرات نے اور بالحضوص شنراد ہُ اجمل العلمها حامی سنت حضرت مولا نامفتی محمد اختصاص الدين صاحب قبله نے يعلمي سرمايه محفوظ ركھا۔ درندتو كب كاضا نع ہو چكا ہوتا۔ايك زمانه تك اس کی تر تبیب وتبوب کے لئے نہ جانے کن کن حضرات سے تبادلہ ٔ خیال ہوا ہوگا۔ یوری تفصیل تو اہل معکما ً مله ہی جانتے ہیں۔البتہ مجھے اپنا حال معلوم ہے۔ راقم الحروف کے ساتھ عزیز گرامی مولوی محمصغیر اختر صاحب مدرس جامعہ نور بیرضو یہ بریلی شریف نے اس ذخیرہ دینی کومنظر عام پر لانے کی گذارش کی۔۔ بعده مولا ناموصوف نے مفتی اعظم را جستھان دام طلہ الاقدس سے اس اہم کام کے لئے عرض کیا تو آپ نے اس کونہایت اہمیت دی اور فورااس کے ممل فوٹو کا بی راقم الحروف کے پاس اس حکم کے ساتھ روانہ کر دی کہاس کام کو میں انجام دوں۔ بلاشہ میرے لئے بیسعادت اور خوش بختی کی علامت ہے کہ اس عظیم **گا ا** کے لئے مجھ سمچیدال کومتخب فرمایا۔ میں اپنی بے بضاعتی اور تہی دستی کے باوجوداس کام میں لگ گیا۔ تائيديمين اور بزرگوں كے بھروسه يرمين نے بيكام شروع كرديا - فتاوى اجمليه تعلى شده يا مج رجسروں ميں مجھے موصول ہوئی اور ساتھ ہی متعد دفتا وی منتشر اور اق میں بھی ناظم صاحب قبلہ نے مجھے مرجمت فرمائے۔اس میں آپ کی تصانیف ہے دس رسائل بھی شامل تھے جن میں بعض طباعت کے مرحلہ ہے

رجشروں میں تقل شدہ فتاوی میں بعض تو حضرت مصنف علیہ الرحمہ کے دست اقدیں سے قل شد ہ تصاور خوشخط اور صاف تھے ،کیکن اکثر حصہ دوسرے ناقلین کے قلم سے تھا بٹس میں غلطیال بے ثمار تھیں ۔

فقاوی اجملیه قلمی کے عکوس مہر میر میں میں میں رسائل اللہ اللہ صداللان میں الاصلام میں اللہ علالہ میں اللہ علالہ اللہ علالہ میں اللہ علی الفاعجة الكتاب خلف كلاه - روا السيقي فوكت القراع صفي وقال صفا استادة سيج مرمر لعي فوايا رسول لدمع درع تروي و تربير من البير هو آن حب الله المستعمدة المحيد المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف روايت كي ومرصيف كوام بيهي كي بالقراة مداد كها استى درستى مج مع - لندا فرب المنعنر مير جريق مذى آل المحل المرصف كى مى العنت ما الماس فاعده الدراس كى روست يد ايس كالجوابط في دافي برناج بيع ورندال كركم في مند سد ادر بماسة عد جرزاً ومي او كام منوم بمركب ترمين بدينوا نفجروا -

اغيلس بالعلين والصلق والسلام عافض السلين وعراله واحماره اجعين مهندسين ناميراه م مكم سيحويهي الحين برمصنه واسله بالمعرم مرمقد مرا وصبن احد ومت شرافيه استدلال كرسك كي لها قت ائر دين صلاحية مورج تعداد وفول كيركي يرف يولين اورفسين ادائ مُن تب امر رَبِّه كَرِيني آيا يا تسكر بميرا دراها دبث عصرتنا طواحقة كرستين -ان به خردان زه ند کوتر نبرزی دراد دران که ار د و کاری محصفه ماسلیقه نبین ره مورن مورت کیونگراس آن کا امن - فرات حلف كل مى اسكر بيم يمين عبد المه وبشدوار دمراد يوسكم فراف عبد عبد برنظ ركا كرفيه وريا إجبته في من مرتع كرميد واسك مراكب الفياحيدان شاطللها بمرادي ارتد موريد وريد اول ما في ميش كردى مبلا و ايرك انفرى من طروطي مورود الكالين واه

معنفاد مع منفاد من الرسان الرسان المان من من من الرسان المرس المان المرس المر الموندي المرابع المعنى عوفيد المسائل المرابع ا المان من من المعربية المعرب ومن مسار المرون المراب والما مسبب المراب والما مسبب المراب المدين المراب المدامين ال العامر المراب ا فلارت المراس من المحلى روي المراس و من ال المراعم الداري والموازي المرادي المراد

فآوی اجملیه /جلداول 10 مقدمة الكتاب - مهمورا سعفو ملى عزم يودر سرام معمل ملى فتلوا مراوا والمتعين اسمه وازغوا لالكون شيرح تقا كووام نير صويعت محرف ريس بيود كراماد الرائ سرسملا كرفرا الا وها عوالك تومتواعد المتناع ضواء ترسال مداله برائه لا تعالي مخدمن كالالم المربي مفريات كالعربعن وين كالمربعة وي رفعا وعدور ما داندا مسترص بردعت ربرسان معراري رورة المعلد العاملي العبرالعي محتري ل مراوي ل المراديات وي العمل المال المعمل المراب المراب المعمل المراب المراب المعمل المراب المواد المعمل المراب المعمل المواد المواد المعمل المواد ال المعرفين المعدالة المعرف المعر المبرات العراب المعراب المراب في في المراب المعرف المولاد المراب المعرف المراب ال فرون عمل المعامل الما المعامل الما المعامل الم و مراد المعاملات المعامل المعامل المعامل و وعبدالوست معامل) من في ما المراك المرك المراك المرك المراك ال ممنون و ملك فا نومن لنورام ريسلود الد طروق و المند للا رعم الله الماله

فآوي اجمليه /جنداول

الحاج شاه محمرا كمل علبيه الرحمه

ابندائی تعلیم ایند دادا جان الحاج شاہ سیدغلام رسول علیہ الرحمہ اور والدگرامی الحاج شاہ محمداکمل ابندائی تعلیم ایند و دادا جان الحاج شاہ محمداکمار سنجھلی علیہ الرحمہ ہے۔ پھر جامعہ نعیمیہ مرادآ باد علیہ الرحمہ ہے۔ پھر جامعہ نعیمیہ مرادآ باد حاضر ہوکر حضرت صد الا فاضل مولا نا شاہ محمد نعیم الدین علیہ الرحمۃ والرضوان سے با قاعدہ علوم مروجہ کی محمد کی فرمائی۔

یں رہاں۔ ۱۰۔ شعبان المعظم سیم اللہ اللہ علام ملابق ۱۷۔ مارچ ۱۹۲۳ کوعلوم مروجہ سے فراغت وسندحاصل کی اور سنجل میں ۸رصفر المظفر سیم ۱۳۳۳ بروز ننبہ مرکزی مدرسہ ابلسنت اجمل العلوم منجل کا قیام عمل میں آیا، اور پھرورس و قدریس کاسلسلہ تا حیات جاری رہا۔

بسر المعرب المام المسنت عظیم البركة اعلی حضرت الم احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان کے دست مبارک پر بیعت کی اور ججة الاسلام حضرت علامه مولانا حامد رضا خال صاحب علیه الرحمة والرضوان کے دست مبارک پر بیعت کی اور سم سر سابع مطابق ۱۹۲۵ء سے با قاعدہ فتوی نولی اور سم سر سابع مطابق ۱۹۲۵ء سے با قاعدہ فتوی نولی کا آغاز کیا فتو کی نولی کی اجازت حضرت صدر الا فاضل مولانا شاہ محمد تیم الدین مراد آبادی علیه الرحمة والرضوان سے حاصل تھی۔

اجمل العلما عليہ الرحمة والرضوان کی ذات درخشان حیثیت کی حامل ہے۔ وہ بیسویں صدی کے جلیل القدر عظیم المرتبت عالم دین محدث وفقیہ تھے اور اپنے معاصرین بیس نمایاں حیثیت کے حامل تھے۔

یک وقت متعدد علوم وفنون پران کومہارت تا مدحاصل تھی جس پران کی متعدد مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تصانیف ان کے جوعلم وفضل کی شاہد ہیں۔ علوم قرآن کریم اور علوم حدیث میں تبحر ومہارت ہی کا بھیجہ تھا کہ اجمل العلم علیہ الرحمة کوعلم فقہ واصول فقہ میں اپنے معاصرین میں مقام اختصاص حاصل تھا۔ جس کا اعتراف نصرف اہل سنت کے متاخرین علی الحکے کرام نے برطاکیا بلکہ خالفین بھی اعتراف کئے بغیر ندرہ سکے۔ جس کی نہایت روشن مثال اجمل العلما کے وہ فتو ہے ہیں جنھیں اعلیٰ تحقیقی فتو کی ہونے کے باعث فاوی ویو بند میں اپنی تائید وتو یتن کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔

م ج ہے: الفضل ما شهدت به الاعداء،

جی ہے۔ انفطال ما منہات ہے اوال اور اور کی مرتبط کی ہے۔ اس وقت ان کی عمر تقریبا ۲۵ اجمل العلمانے ۱۹۲۳ مطابق ۱۹۲۹ء میں فتوی نویسی کی مرتبط العلماء مسلسل فتوی نویسی کی مال کی طویل مدت تک اجمل العلماء مسلسل فتوی نویسی کی

444

12

اجمل العلما بدرالفصلا

# جامع العلوم شخصيت

مظهراجمل العلماء زينت مندافقا جعفرت علامه مفتى محمد اشفاق حسين صاحب قبله نعيى

اجملى سنبطلي مفتى أعظم راجستهان

اجمل العلما استاذ الاساتذه حضرت علامه مولا نامفتی الباج الشاه محمد اجمل علیه الرحمة والرضوان کی ذات گرامی برصغیرهندو پاک میں محتاج تعارف نہیں ۔

اجمل العلماضلع مرادآ باد کے تاریخی شہر منجل کے محلہ دیپاسرائے میں ایک دبنی وعلی گر اندمیں ماسیار میں ایک دبنی وعلی گر اندمیں ماسیار استار میں ایک دبنی و الدگرا می الحاج شاہ محمد اکمل علیہ الرحمہ نے محمد اجمل نام رکھا اور ای نام سے مشہور ہوئے ۔ علامہ موصوف کو دینی وعلی ماحول ورشد میں ملاتھا۔ اور بچین بی سے حصول علم کا ذوق قدرتی طور پرعطا ہوا۔ حافظ انتہائی قوی اور طبیعت اخاذ تھی۔ اسباق کی سبقت پر اساتذہ کو بسااوقات حیرت ہوتی تھی۔

اجمل انعلماء کے چندلائق ذکراسا تذہ کرام کے اسائے گرامی یہ ہیں: حضرت علامہ شاہ عماد االدین سنبھلی علیہ الرحمہ

حضرت علامه صدر الافاضل مولاناشاه نعيم الدين مرادآ بادى عليه الرحمة والرضوان تاج العلماء حضرت مولانا محم عمر تعيى عليه الرحمة

مولا ناالحاج محمرافضل شاه صاحب

\_

مقدمة الكتاب

ایں سعاوت بزور بازونیست تانه بخشد خدائے بخشندہ

ناوی اجملیہ کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ ان کے اکثر و بیشتر فناوی مدل و مفصل ہیں اگر چہ بعض فناوی محصر بھی ہیں گر جامع اور واضح ہیں۔ اپنی رائے کوشفاف طور پر ظاہر کرناان کا اختصاص تھا۔ اس کئے فناوی مخضر بھی ہیں گر جامع اور واضح ہیں۔ اپنی رائے کوشفاف طور پر ظاہر کرناان کا اختصاص تھا۔ اس کئے ان کا کوئی فنوی مبہم نہیں۔ اکثر و بیشتر وہ قول اسلم کے اثبات ہیں قرآن وصدیث سے دلائل نقل کر کے فنوی مبہم نہیں۔ اکثر و بیشتر وہ قول اسلم کے عادی نظر آتے ہیں جوان کے فقہی تبحر کی واضح فنوے کو براہین و دلائل ہے آراستہ کر کے بیش کرنے کے عادی نظر آتے ہیں جوان کے فقہی تبحر کی واضح ولیل ہے۔ انباع سنت وسلف ان کا مسلک اور محبت وشق رسول علیقی ان کا مشرب تھا۔ ان کا نعتید دیوان ان کے شق رسالت بناہ آئی ہے۔ انباع سنت وسلف ان کا مسلک اور محبت وشق رسول علیقی ان کا مشرب تھا۔ ان کا مشرب تھا۔ ان کے مشق رسالت بناہ آئی ہے۔ انباع سنت وسلف ان کا بین دیتا ہے۔

ان کے سازمات پاہیف میں میں میں میں میں مرفقہی نقطہ نظر سے اجمل الارشاد فی تحقیق حرف اجمل العلماء کی یوں تو متعدد تصنیفات ہیں مگرفقہی نقطہ نظر سے اجمل الارشاد فی تحقیق حرف الضادا نکا ایک عظیم فقہی شاہکار ہے جوفقہی بصیرت کے ساتھ ساتھ ان کے فن تجوید وقر اُت برمہارت کا روشن ثبوت ہے اور اس حقیقت کا اعتراف اخیار واغیار سجی کو ہے۔

رون بوت ہے، وران میں مقاہیم کے اعتبار ان کی نثر نگاری پراگرایک غائر نظر شیجئے تو ندرت وسلاست، بلاغت وترسیل مفاہیم کے اعتبار سے علم فقہ کے علاوہ خودار دواوب کا بیش قیمت سرما میہ ہے۔

ے محقد سے مادہ وراروروروں کے ایک طویل ہے۔ رہیں ہے، میں اپنے فتوی نو لیمی کے ایک طویل تجربہ کے پیش نظرا گران کے فناوی کی خصوصیات ذکر کروں تو بجاطور پر کہا جاسکتا ہے کہ بیسیوں صدی کے ربع اول کے بعد بہت کم حضرات ہی مسندا فناء پراس امتیاز کے حامل تھے جن خصوصیات سے اللہ رب العزت نے اجمل العلماء کو مالا مال فر مایا تھا۔

دلائل واشتہادات کالسلسل۔ سوال کے ہرپہلو پر گہری نظر نیقی اور عقلی دلائل۔ عصر حاضر میں در پیش مسائل کا علائے سلف کے فقاوی کی روشنی میں واضح حل پیش کرنا۔ سوال کی مناسبت سے جواب کھنے پر ملکہ تامہ۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جواجمل العلماء کی نگارش کا خاص انتیاز ہے۔ عوام وخواص میں تحریر کی مقبولیت کا بیحال ہے کہ ان کے مستقتم وں میں عامة السلمین سے کیکر محدث وعلاء واسا تذہ بھی شامل کی مقبولیت کا بیحال ہے کہ ان کے مستقتم وں میں عامة السلمین سے کیکر محدث وعلاء واسا تذہ بھی شامل

یں در بدعات و منکرات اور ابطال باطل میں ہر فرقہ باطلہ کا کتاب وسنت سے مدلل جامع مانع ردان کی دینی علمی سرگر میوں کا اولین حصہ تھا۔ان کی تصنیف ردشہاب ٹاقب اسکامنہ بولٹا ثبوت ہے۔ موصوف مروح کی عمر اگر چہ ۱۳ سال ہوئی مگراس مختفر عمر میں ایسی عظیم دینی ولمی اور علمی خدمات کی مثال دور حاضر میں نایا بنہیں تو تم یاب ضرور ہے۔ بیا لیک ناقابل اٹکار حقیقت ہے کہ اجمال العلماء خدمات انجام دیتے رہے۔ للندا بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں فتو ہے تحریر فر مائے اور مختلف موضوعات پر متعدد تحقیقی رسائل بھی تحریر فر مائے جوزیور طبع ہے آراستہ ہوکرعوام وخواص ہے شرف تحسین حاصل کر بچکے ہیں۔

سنتجل میں ان کی ذات عوام وخواص کامنفر دمرجع تھی۔ اجملی دارالا فتاء میں بعض او قات بیک وقت تمیں میں جالیں فیا و ہے۔ جمع ہو جاتے اور مختلف اطراف وا کناف، بلاد وامصار ہے استفتاء آتے جمن کے جوابات اجمل العلماء انتہائی ذمہ داری سے مدلل ومحققانہ تحریر فرماتے اور ارسال و ترسیل کا پوری ذمہ داری سے اہتمام کیا جاتا۔

اجمل العلما کے فیاوی تقریباؤ ھائی ہزار صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں جو چار عظیم جلدوں میں فیاوی اجملیہ کے نام ہے آپ کے ہاتھوں میں ہیں ..

ملت اسلامیہ کا پینظیم محدث وفقیہ جو بیک وقت ایک عظیم مفکر وید بربھی تھا اور مناظر بھی۔ مند تدریس کا پینے الحدیث بھی تھا ور مفتی بھی ، بہتریں مقرر بھی تھا اور عدہ مصنف و محقق بھی ، جس نے اپنی متاع حیات کونا موس وین اور عظمت مصطفیٰ علیہ پرقربان کر دیا۔ جس کی عظمت کا اعتراف نہ صرف برصغیر ہند ویا کہ نے کیا ، بلکہ عجم وعرب نے اور اپنے برگانے بھی نے علمی عظمت کا لوہا مانا۔ اپنی ۱۳ سالہ عرمیں بتاریخ ۲۸ رویج الا خرس مطابق ۱۹۲۸ ماریم برسیا ۱۹۲۳ وار فانی سے دار ابدی کورخصت ہوکر اپنے مالک حقیق کے حضور حاضر ہوگئے۔ اناللہ واناالیہ را جنون ۔ ع۔ زندہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں جن کے نام پرحقیق کے عضور حاضر ہوگئے۔ اناللہ واناالیہ را جنون ۔ ع۔ زندہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں جن کے نام پر

اجمل العلماء كي چندا مم خصوصيات

اجمال العلما كوعلم فقد پرعبور حاصل تعابد وہ متاخر كن علائے الل سنت ميں علمائے اعلام ميں شار كئے جاتے سے اور اسپنے معاصر بن علماء ميں قدر ومنزلت كى زگاہ سے ديكھے جا لجم بختے اور آج بھى اہل علم اور ارباب فكرودانش كے نز ديك ايك عظيم مفتى ومحدث محقق ومصنف كى حيثيت سے معروف ہيں۔

میر بچ ہے کہ وہ بیک وقت محدث بھی تھے مفتی بھی ،اورعظیم محقق ومرشد بھی ،اورایک انتہائی بیدار مغز قادرالکلام مناظر بھی ،صاحب فکر مصنف بھی ،وہ فکر رسا کے نالک تھے اور بہترین نعت گوشاع بھی تھے ۔ ذلك فضل الله یو تیه من یشاء

بلا شک بیرتمام خوبیال کسی ایک ذات میں بیک دفت جمع ہو نامحض کسی نہیں بلکہ خاص فضل خدا دندی کی روشن دلیل ہیں۔اوریقینا میان پر منعم حقیق کا خاص انعام تھا۔

ا پنے وفت کے جلیل القدر عالم وفقیہ تھے۔

آسال ان کی لحد پرشبنم افشانی کرے

دعاہے کہ مولی تعالی اپنے صبیب اعلی تالیہ کے طفیل ان کی قبر انور پرنور کی بر کھا برسائے ، اور ان کے علمی وروحانی فیوض و بر کات سے عالم اسلام کو متنع فرمائے اور ان کے اس مجموعہ فقاوی اجملیہ کو مقبول عام بنائے اور مسلمانوں کے لئے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

آمين بحاه سيد المر سلين ﷺ والحمد لله رب الغلمين

### چمن نعيم كى عبقرى شخصيت فقيمه اعظم حضرت اجمل العلمهاء عليه الرحمة والرضوان

استاذ العلما بنم الفقها وحضرت علامه مفتى محمد اليوب خال صاحب قبله مظله العالى صاحب قبله مظله العالى صدر المدرسين جامعه نعيميه مراد آباد

غاتم المتاخرين اجمل العلمها ءعلامه شاه مفتي محمد اجمل صاحب رحمة الله عليه بإني مركزي درس گاه اجمل العلوم سنجل ان مفتیان کرام میں سے بیں جنہوں نے علم وادب اور معقولات ومنقولات، مندوستان کی مرکزی قدیم درس گاه جامعه نعیمیه مراد آباد میں استاذ انعلمها ءصدرالا فاصل فخرالا ماثل حضرت مولا ناسید محد تعیم الدین صاحب قدس سرہ العزیز بانی جامعہ تعیمیہ سے شرف تلمذ حاصل کر کے ۲۰ شعبان المعظم ١٣٣٢ ه مطابق ١٩٢٣ ء ميں سند فراغت ووستار فضيلت مشا ہير علمائے اہل سنت کے ہاتھوں سے عاصل فرمائی ۔ اس کے بعد ہی ہے ملت بیضاء کی خدمات ، تدریس وخطابت ومناظرہ میں کمحات زندگی صرف فرمائے معقولات ومنقولات دونوں شعبوں میں آپ کو بدطولی حاصل تھا۔ جامعد نعیمیہ کہ آپ ہمیشہ متحن رہے۔ جزئیات پر گہری نگاہ تھی کہ ہرمسئلہ میں سیر حاصل گفتگو فرماتے ۔خود میں ایک بارشرح جامی کاامتحان دے رہا تھااور میں نے قصداا یک قول ضعیف پیش کیا۔اس پرآپ نے اعتراض فرمایا۔ پھر میں نے جہور نعاق کاند بب پیش کیا خوش ہو گئے۔اس کے بعد آپ نے تمام ائم نحو کے دلائل پیش فرمائے اور ندہب جمہور کو بیٹارولائل سے مالل فرمایا۔ تقریر وتحریر میں آپ اپنی مثال تھے۔اشاعت حق کا جذبہ بطور انفرادیت حاصل تھا۔اس کا اثر تھا کہ آخروور میں اپنی علائت کے باوجود جامعہ نعیمیہ کے محن میں جلسہ دستار بندی کے موقع پرقوم کونہایت رقیق انداز میں خطاب فرمایا جوآج تک سننے والے موجودہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ جز نیات فقہ پرعبوراورمسلک حفی پرمضبوط دلائل نقلبہ وعقلیہ کا پیش فرمانا صاحب مدامية حضرت فينخ اجل برمان الدين عليه الرحمه كي ياد تاز وكرتا تها - اجمل الفتاوي جومنظرعام

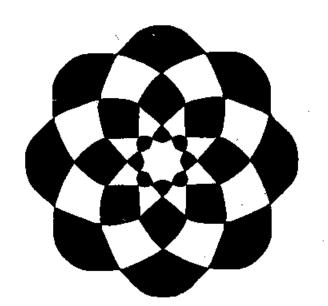

اجمل العلماعلمي دنيا كا أيك حامع الصفات شخصيت

پروفیسر معقولات حضرت علامه **محمد ماشم** صاحب جامعه نعیمیه مرادآباد نحمد ه ونصلی علی حبیب الکریم

محترم حضرات! عام طور پر ہوتا ہیہ ہے کہ علوم وفنون کی ماہر شخصیات میں جس کا رجحان نظر کسی خاص فن کی طرف دیکھا گیا تو اسی فن کی جانب منسوب کر کے اس کوکسی لقب سے ملقب کر دیا گیا۔ دین کسی کی فتراں وفقہ اسٹسی کہ ناتم المجھ شہر سکسی کہ وام الخد سکسی کہ شیخ الان سے تذکسی کہ جامع

مثلاً کسی کوافتحا رالفقہا۔ کسی کو خاتم المحد ثین۔ کسی کوامام انہو۔ کسی کوشنخ الا دب۔ تو کسی کو جا مع معقولات کہا جا تا ہے۔ گر مجھے اپنے بعض اکابرین ہے شرف مخاطبت یا استفادہ کی سعادت کرنے کے بعد ایسالگا جیسے ان کوکوئی خاص لقب دے کران کی فنی جامعیت اور علمی وسعتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ کیونکہ جس فن یا جس موضوع پران سے گفتگو کر کے دیکھی مجھے ای فن کے ماہر اور امام نظر آئے۔ اور سینہ کے اندر سے دل کی آ واز سنائی دمی کہ:

روائے لالہ وگل محفل مہ وانجم جہاں جہاں وہ گئے ہیں جیب عالم ہے حضورا جمل العلم الفصلا علامہ الحاج مفتی محمدا جمل شاہ صاحب علیہ الرحمة والرضوان بھی انھیں عبقری شخصیات میں سے تھے جواپی محیرالعقول خدا واوصلا حیتوں کی بنیا دیر جامع الصفات شخصیت کہلانے کے ممل طور پرجن وار ہیں۔ مجھے حضرت سے ملاقات کا شرف پہلی باراس وقت حاصل ہوا جب آب سالا نہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر جامعہ نعیمیہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ نشست گاہ صدر الا فاصل میں آب تشریف فرما تھے۔ جب میں نے بچھ دور سے دیکھا توایک و جیہ اور پر وقار چہرہ سامنے تھا۔ اور جب تربیب پہنچکر آبی کی نرم مزاجی اور متبسم لبوں سے گفتگوسی توسطح ذبن پر سیرت مصطفی علیہ التحیة والثنا کا وہ گوشہ کر وثر کرنے لگا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں:

جب کوئی آنے والاحضور علی ہے کودورے دیکھا تو اس کے دل پر ہیبت اور رعب کی کیفت طاری ہوجاتی اور جب قریب پہنچتا تو اخلاق کر بمانہ کی بنیاد پر مسکراتے ہوئے لبہائے نازے گفتگوس کرالفت و محبت کا دریا اس کے دل میں موجز ن ہوجا تا۔

پرآ رہا ہے ان کی خدمات ملت کی ایک امانت ہے جوقوم کودی جارہی ہے۔ مولی تعالیٰ ہمیں اور ساری امت کواس ہے استفاضہ کی تو فیق عطافر مائے اور ان کی خدمات کواپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلا قوالسلام کی رضا کا ذریعہ بنائے جسکے انوار ان کی ضرح اقدس پرتا قیام قیامت برستے رہیں اور ان کے خلف سعید مفتی محمد اختصاص الدین صاحب کوان کی شان کا مظہر بنائے۔

آمين بحاه نبيه الكريم عليه وعلى اله الصلاة والتسليم. مورنيم الاثر ١٣٢٥هـ

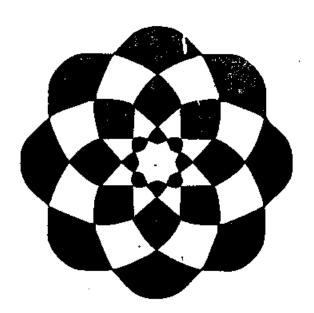

## حرفے چند

21

فاضل جليل حضرت علامه مولانا عبد السلام صاحب رضوى مهوا كهيروى

بدرس جامعه نوربيد ضويه بريلي شريف

ارباب چمن ان کوبہت یا دکریں گے ہیں۔ ہرشاخ پیوہ اپنانشاں چھوڑ گئے تیں قصبه منتجل ضلع مرادآ بادمغربی بویی کا ایک تاریخی اور مردم خیز قصبه ہے۔اس سرزمین سے کئی ایس ستیاں ظہور میں آئیں جو علم وضل کی دولت سے مالامال اور اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک تھیں ۔ جنھوں نے دین وسنیت کی خدمت اورعلم و دانش کی اشاعت کی راہ میں وہ روثن نقومش حجہوڑ ہے ہیں جو برسوں گزرنے کے بعد بھی وہند لے نہیں مہوئے اوران سے آئے بھی بدایت ورہنمائی حاصل کی

ورحقیقت ہیں زیانے میں وہی خوش تقدیر نام مرنے یہ بھی مُتانبیں جن کا زنبار انہی حضرات میں ہے ایک نا موراور قابل فخرشخصیت اجمل العلمیا ،بدرالفصلا حضرت علامہ مولا نامفتی محمر اجمل شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمة والرضوان کی بھی ہے۔

حضرت شاه صاحب عليد الرحمه كے والد ماجد حضرت حافظ صوفی محمد المل شاه صاحب رحمة الله تعالی علیہ کے کوئی نرینہ اولا دنبیں تھی۔ آپ نے انتہائی سوز وگداز کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی: اے مولی !اگر تو مجھے بیٹا عطافر مائے تو میں اسے خدمت دین متین کے لئے وقف کر دو نگا۔ دعامقبول بونی اور حضرت شاه صاحب علیه الرحمه کی واا دت مبار که بونی -

آپ کوز بورعکم ہے آ راستہ کیا گیااور منقولات ومعقولات کی تحصیل ہے فراغت کے بعد آپ خدمت دین میں مصروف ہو گئے ۔اور با گاہ خداوندی میں اپنے والد ما جد کے کئے ہوئے عہد کے مطابق آب نے اپن بوری حیات مبار کددین متین کی خدمت کیے گئے وقف فر مادی۔

یہ وہ وقت تھا جب میں علمی ارتقا کے دور میں ابتدائی مراحل ہے گزرر ہاتھا۔ تا ہم آ کی انکساری طبع نے مجھے کسی بھی مسئلہ پر بہنیت استفادہ بے جھیک تبادلہ خیال کا حوصلہ عطا کر دیا۔ طبیعت چونکہ معقولات کی جانب راغب تھی موقع پاکریں نے ایک سوال کرنیکی جرائت کی اجازت جا بی۔آب نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اجازت عطافر مادی۔ میں نے وقت کا ایک لمحدیمی ضائع کئے بغیرور یافت کیا کہ:حضور! ہر ماہیت مکنہ عدم ہے وجود میں آئے کے لئے موجد کی مختاج ہوتی ہے۔اس احتیاج کی علت کے بارے میں حکما اور متظمین کے درمیان اختلاف ہے۔ حکما کا خیال ہے کہ اس احتیاج کی علت امکان ہے۔اورمتنکلمین کی رائے میں اس کی علت امکان ہیں بلکہ حدوث ہے۔بعض عقلانے متنکلمین کی رائے ک شدت سے خالفت کی ہے اور اس پر بچھ دلائل جی پیش کئے ہیں۔ چنانچ اس سلسلہ میں آپ کا نظریہ کیا

حضرات المجلس میں ہونے والی عام مشکو ہے ہث کر جب کوئی غیر متعلق مسکلہ سامنے آتا ہے تو آ دمی کواس کی جانب اینے ذہن کو نتقل کرنے کے لئے ایک لمحہ کے واسطے پچھسو چنا پڑ جاتا ہے۔ مگریہاں تو عالم ہی کچھاورتھا۔ مجھےالیامحسوں ہوا جیسے حضرت میرے اس سوال کا جواب دینے کے لئے پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ ذہن میں مسائل کے استحضار اورفکزی گہرائی وگیرائی کودیکھ کرمیں حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ نے برجت فرمایا کہ مجھے حکماکی رائے سے اتفاق ہے۔ سیحقیق مسئلہ ہے تقلیدی نہیں۔ میں نے عرض کیا: حضوراس پر کوئی استدلال؟ \_میرااتنا کہناتھا،بس پھر کیاتھا آپ نے اس مسئلہ پرایک تفصیلی تبصرہ فرماتے ہوئے ایک طویل تقریر کرؤالی اور حدوث وا مکابِل کے الگ الگ لغوی اور اصطلاحی معافی بیان فرمائے۔ پھر دونو ں کے درمیان مابہالاشتر اک اور مابہالامتیا ز کوعلیحدہ علیحدہ بیان فر مایا۔ پھر دونوں کے درمیان حیار نسبتوں میں ہے کون ی نسبت ہے وہ بیان فر مائی۔ پھرامکان کوعلت قرار دینے میں کیا خوبی اور حدوث کو علت ماننے میں کیا کمزور پہلو ہے وہ بیان فر مایا۔ مجھے احساس ہے کہ پیختفر مضمون ان تفصیلات کامتحمل نہیں ہوسکتا ۔بہرحال میں اپنی علمی کم مالیکی اورفکری بے بضاعتی کے باوجوداس نتیجہ پر پہنچا ہول کیمحقق دور ال حضور اجمل العلماء عليه الرحمة والرضوان كي علمي وتحقيقي وسعتوں كوافنا اور مناظرہ ميں محدود كرنے ے بجائے ایک جامع الصفات شخصیت کا پیر جمیل تصور کیا جاناحت بجانب ہوگا۔میری وعاہے کہ خداوند عالم علمی اور عملی دنیا کا سفر کرنے والوں کو حضرت موصوف کے چھوڑ ہے ہوئے نقوش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافرمائ\_آمين بجاه سيدالمرسلين عليه التحية والتسليم

ری کے کونکہ وہ کسی بدخط نے قتل کئے تھے۔ عجلت و بے اعتنا کی برتی گئی کھی۔ لہذا میں اس مقام پراس بات کا ذکر ضروری خیال کرتا ہوں کہ مفتیان کرام اپنے فقا وی ایسے اشخاص نے قتل کرائیں جو مجھے الاملا ہونے کہ ساتھ ساتھ خوش خطیا کم از کم صاف نویس ہوں اور اس کا م کو پوری توجہ اور ویا نت ہے انجام دیں۔ یہ خدمت ایسوں کو ہرگز نہ سونیس جو مجھے املایا صاف نویس نہ ہوں اور بیگار سمجھ کر بے اعتنائی کے ساتھ اس کام کو کریں۔

ما طان کا اور یں صورت فراوی کا مجموعہ منظر عام پرلاتے وقت بڑی ہولت ہوگی۔ور ندد شواری کا سامنا دریں صورت فراوی کا مجموعہ منظر عام پرلاتے وقت بڑی ہولت ہوگی ۔ور ندد شواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بہت ہی اہم فراوی نہ پڑھے جانے کی وجہ ہے مجموعہ میں شامل نہیں ہو پاتے۔ یہ بات یقینا بہت قابل افسوس ہوتی ہے۔

صدیق کرم حضرت مولا نامحد یا مین صاحب رضوی مراد آبادی مظله العالی مدر سوختی جامعه حمد مید بین اس نے محصے نقل کیا کہ حضور شمس العلما جو نبوری رحمة الله تعالی علیه مدایت فرماتے تھے کہ ''جو محمد میں کھوسا ف اور جلی لکھو'' یہ نصیحت بڑی انمول اور واجب العمل ہے۔ کیونکہ ناصاف اور الناسیدھا لکھنے کی صورت میں بھی اپنالکھا خود مجھ میں نہیں آتا۔

محراشفاق حسین صاحب علیه الرحمه کے تمیذرشید ہفتی اعظم راجستھان حضور علا مہفتی الشاہ محمداشفاق حسین صاحب قبلہ دامت برکاتهم القدسیہ اورشنرادہ اجمل العلماعظیم المرتبت حضرت علامہ فتی محمدا خصاص الدین صاحب قبلہ مد ظلم العالی ناظم اعلی مدرسہ اجمل العلوم پوری تی برادری کی طرف سے محمد اختصاص الدین صاحب قبلہ مد ظلم العالی ناظم اعلی مدرسہ اجمل العلوم پوری تی برادری کی طرف سے شکریہ کاستحق ہیں کہ ان حضرات کی بدولت علم فقد کا بیرسج گرانما بیریم کونصیب ہور ہا ہے۔

حضرت ناظم اعلی صاحب نے نصف صدی ہے زیادہ مدت تک اس علمی خزائے کی دل وجان ہے حفاظت فرمائی اور حضور مفتی اعظم راجستھان مرظلہ العالی کی مساعی جمیلہ ہے اس سابت وطباعت کا مرحلہ انجام یا یا۔ مولی تعالی ہردو حضرات کو بہتر ہے بہتر ہے جزاعطافر مائے۔

آمین یا رب العلمین \_بحرمة حبیبك ، المرسلین وصل وسلم و با رك علیه وعلی آله وصحبه احمعین ۸ریج الآخر ۱۳۲۵ میمارکه آپنا پی گونا گوں خدمات جلیلہ ہے اہل اسلام کوفیضیاب فرمایا۔ درس وقد رئیس کے ذر بعیم تشکان علم وسحمت کوسیر ابی بخشی تصنیف و تالیف اور دومناظرہ کے واسطے ہے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ ادا فرمایا اور لوگوں کے عقائد واعمال کی حفاظت فرمائی۔ وعظ وتقاریر کے ذریعہ ہے بھی دین و سنیت کی تبلیغ فرمائی۔ افقاء کے ذریعہ بھی لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کی دینی مشکلات کوحل فرمایا۔ مدرسہ اجمل ابعلوم کے نام سے ایک مضبوط دینی قلعہ بھی قوم کوعطا فرمایا۔ اور مہم سال تک مسلسل آپ کی ان خدمات جلیلہ کا سلسلہ جاری رہا۔ جتی کہ آخر عمر میں ضعف و بیاری کے باوجود بھی آپنے تدریس وتصنیف اور افقا کے مشاغل کو ترک نہ فرمایا اور اپنے عمل ہے اپنے اخلاف کو میضیحت فرمائی۔

پنتہ تر ہے گروش پیم سے جام زندگی ہے بھی اے بے خبرر از دوام زندگی

آپ کی مہم رسالہ عظیم الشان خدمت فتوی نولین'' فناوی اجملیہ ہم مجلدات'' کی صورت میں ہمارے سا میں ہمارے سا میں ہمارے سا میں ہمارے سا میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ کہنا ہر گز مبالغذہ میں ہوگا کہ''فناوی اجملیہ'' دنیائے فناوی میں ایک عظیم القدر' گرا اس بہااور مفیدتریں اضافہ ہے۔

آپ کے فناوی کی زبان سادہ اور سہل ہے۔ ہرفتوی محقق اور واضح ہے۔ بعض فناوی بہت ہی ا معرکۃ الآرا ہیں۔ نزاعی مسائل میں آپ ہزیے شرح وسط سے کام لیتے ہیں۔ تمام گوشوں کا احاط فرماتے ہیں۔ مسئلہ کواس کے مالہ و ماعلیہ کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اور دلائل و برا ہین کا انبار لگاتے ہیں۔ اس معاملہ میں آپنے اپنے پیرومر شدعارف باللہ ، حقیقت آگاہ ، نائب سیدالم سلین ، شیخ الاسلام واسلمین اعلی حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کی مبارک روش کو اختیار فرمایا ہے۔

قاوی اجملیہ کی ترتیب و تبویب کا کام مؤلف جامع الاحادیث ،حضرت علامہ مولا نامحہ حنیف خاں صاحب قبلہ مدظلہ العالی پر تیل جامعہ نور بیر رضویہ بریلی شریف نے بڑے انہا ک اور دیدہ ریز کی سے فرمایا۔ اور آپ کی زیر گرانی کمپیوٹر پراس کی کتابت ہوئی ہے۔ بیموصوف گرامی کے عزم رائخ ، ہمت بلندا ورجہ دسلسل کا نتیجہ ہے کہ خدمت تدریس ، جامعہ نوریہ کے ظم ونتی ، اور خاتی فرائض کی ادائیگی کے باوجود ایک سال کی قبیل مدت میں ترتیب و تبویب تبدیض و کتابت اور تھے و فہرست سازی و مقدمہ نگاری کے جملہ امور کو بحسن وخونی پایئے تھیل تک پہونے یا یا۔

مسودہ میں بہت سے مقامات ایسے بھی آئے جن کو بچھنے کے لئے اچھی خاصی و ماغ سوزی کرنا

آبائي مسجد ميان صاحب والي مين بإجماعت اداكي اورامامت خووفر مائي-

فنوی نویسی میں حضرت کو پدطولی حاصل تھا۔ مجھ خادم نے آخر عمر کے فناوی حضرت کے رجسر میں ہی نقل کئے ہیں۔ ہرسوال کا جواب سائل کو آسلی بخش دیا۔

فرمایا کرتے تھے:ہم جواب لکھنے کے بعد پہلے بہارشریعت دیکھتے ہیں تواس کےمطابق ہوتا ہے \_اس کے بعد فقاوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود کیصتے ہیں تو اسکے مطابق ہوتا ہے۔

جوایات میں عربی کتابوں سے جوعبارات تقل فر ماتے تھے تو کتابوں کا نام معد جلد نمبراور عربی عبارات کا اردو میں ترجمے فرماتے تھے۔ سوال عربی میں ہے تو جواب بھی عربی میں دیتے تھے۔ اور اگر فاری میں سوال ہے تواس کا جواب بھی اس میں دیتے۔

فقہی مسائل پر بہت کافی عبورتھا۔ علم تفسیر علم حدیث علم فقد کی کافی کتب حضرت کے کتب خاند موجودتمیں اور وہ سب کتب ان کے زیر مطالعہ رہی ہیں۔اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت کے ان کتابوں کے اندرخودائیے ہاتھ کے سرخ پینسل سے لگائے ہوئے نشانات موجود ہیں۔متعدد بارتکمل قرآن پاک

ورس نظامی کی تمام کتابوں پر ہرفن میں ملکہ حاصل تھا۔ شرح جامی سے او پر کی کتب پڑھا تے تھے۔ابتدائی دور میں مدرسداہل سنت اجمل العلوم کی ابتدائی کتب سے آخر تک آپ ہی پڑھاتے تھے۔ آ خرعمر میں دور ۂ حدیث ہی پڑھاتے تھے۔ مجھ خادم نے علم صرف میں علم الصیغہ مکمل ،مراح الارواح مکمل بنسول اكبرى تكمل علم نحويين بدلية الخو باتركيب تكمل، كافيه باتركيب تكمل بشرح جامى بحث فعل وحرّف، اور فقد میں کنز الد قائق پڑھیں۔

کہ فید کا امتحان دینے سے قبل مجھ سے فرمایا: کہتمہار نے امتحان میں میں خودمتحن کے پاس بیٹھوں گا اور ویکھوں گا کہتم نے محنت کی ہے یانہیں؟ حالا تکہ امتحان کے دوران کوئی مدرس متحن کے پاس نہیں بیٹھتا ہے - تاج العلما حضرت علامه مولا نامحم عمر صاحب تعيى عليه الرحمة بتم جامعه تعيميه مرادآ باد امتخان ليخ آيا

### اجمل العلماكي ديني خدمات

زينت مندورس وتدريس حضرت علامه مولا نامحمد جيراغ عالم صاحب قبله مدظله العابي شيخ الحديث مدرسهاجمل العلوم تنجل ضلع مرادآ بإد

تحمده وتصلي على رسوله الكريم أما بعد

حضرت علامه اجل مولا نامولوي الحاج محمد اجمل شاه صاحب قدس سره العزيز ابن الحاج محمد الممل شاہ صاحب رحمۃ اللّٰہ تعالی علیہ محلّٰہ ویہا سرائے سنتھل ضلع مرادآباد کے رہنے والے تھے۔آپ کی درس نظامی کی تعلیم شرح جامی تک آپ کے تا یا زاد بھائی حضرت مولا نا مولوی الحاج محمد عماد الدین صاحب قدس مرہ العزیز کے پاس ہوئی۔

تخصیل علم کےسلسلہ میں بھائی صاحب علیہ الرحمة کے ساتھ متعدد مقامات پر جانا پڑا۔ سکندرہ را وضلع على شرصہ چونڈ ھیرہ شریف۔ مدرسے ممایہ دہلی۔ آخری تعلیم بھائی صاحب علیه الرحمة کے ہمراہ مدر سنعمانيه دبلی تک رہی۔ شرح جامی کے بعد جامعہ نعیمیہ مراوآ بادحضرت صدر الا فاضل استاذ العلماء حامی سنت ماحی بدعت کی خدمت میں رہی اور جامعہ نعبمیہ مراد آبادے فارغ انتحصیل ہوئے۔فارغ ہونے ئے بعد ایک سال ہو نا دکن میں رہے۔ اس کے بعد اپنے استاد مکرم حضرت صدر الا فاضل علیہ الرحمة والرضوان كے حكم برمسجد جہان خال سنجل ميں مدرسه كى بنادر كھي ۔اس وقت مدرسه كا نام مدرسه اسلاميد حنفية تها \_ كي عرصه بعد مدرسه كانام حضرت صدرالا فاضل عليد الرحمه في مدرسه الل سنت اجمل العلوم

حسنرت نماز با بماعت کے بہت یا بند تھے۔ بھی نماز فرض مکان پر پڑھتے نہیں ویکھا۔ گرمیوں میں فجریاظہریں اگرتا خیر موجاتی اور مسجد ہے کوئی بلانے کے لیا گیا اور آ ، از دی فور اجواب میں کہا جی۔ اس کے علاوہ کون یا کیوں نہیں کہا کیسی ہی سر دی ہو یا گرمی ،آندھی ہویا بارش ،نمازیا نچوں وقت کی اپنی

كرتے تھے۔ ميں نے كافيه كي مشہور بحث " تنازع فعلان " كاامتحان ديا۔

ان كتب كے پڑھنے كے بعديس بريلى شريف چلاگيا۔ايكسال بريلى شريف قيام كے بعد مير ته مدرسه اسلاميه عربيه ميس جامع معقول ومنقول حضرت مولانا الحاج سيدغلام جيلاني صاحب عليه الرحمة والرضوان كي خدمت مين ربابة ما حب عليه الرحمة والرضوان كوسلطان المناظرين كبلعبًا تأتها - حضرت مولا نا الحاج مفتی محمد حشمت علی خال صاحب شیر بیشئه الل سنت اور مولوی محمه منطور نعمانی کے مابین سنجل میں مناظرہ ہوا۔اس مناظرہ میں عبارات کا نکال کر دینا اور مقابل کی تقریرے ہے تبل پوری تیاری کرے دیدیا کرتے تھے۔ ذاتی فقاوی رشید مید میں سرخ پینسل کے نشانات بہت کافی ہیں۔ فر مایا كرتے تھے: میں نے مناظرہ كے زمانہ میں قابل اعتراض عبارتوں پرنشانات لگادئے تھے۔

حضرت مولا ناالحاج مفتى محدسر داراحمه صاحب سابق صدر المدرسين مظهرا سلام بريلي شريف كا مناظرہ مولوی محد منظور نعمانی سے بریلی شریف میں ہوا۔ مفتی محد سردار احد صاحب کی مدد کے لئے حضرت مجامد ملت مولانا حبیب الرخمن صاحب علیه الرحمه اور حضرت شاه صاحب علیه الرحمه تھے۔ فتح کے بعد حضرت صدرالشر بعيمليه الرحمد في تينول حضرات ، مجام ملت ، شاه صاحب اورمفتي محمر مردار احمر صاحب كي

حصرت مولا نامفتی محمد سین صاحب علید الرحمة كامناظره مولوی ابوالوفاشا بجہال بوری سے چندوی میں کرادیا۔اہل سنت کو فتح ہو گی۔

ٹاٹا تگر جشید پورے بارے میں فرماتے تھے: کہ اکثر علاء اس طرف تھے کہ حضرت مولا نانظام الدين صاحب اله آبادي مناظره كرين -شاه صاحب عليه الرحمة في مايا: علامه ارشد صاحب سے كردايا جائے۔مولوی نظام الدین صاحب مناظرہ کر کے چلے جائیں گے۔لہذا مولانا ارشد القادری ہے کرایا جائے جو فائ بن کران کے سر پر بہیں رہیں۔علامہ ارشد القادری کی پشت پناہی کے لئے علاقے

احدآ بادمين مجابد دورال حضرت مولا نامظفر حسين صاحب عليه الرحمة اورمولوي ايقان الرحمن ديو بندى كامقابله چل ر باتھا۔ مناظرہ طے ہوگیا۔ مجاہد دوران نے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ ودیگر علمائے كرام كوبلاليية حضرت شاه صاحب كى جوكما بين مناظره مصمتعلق تحيين ايك من وزن تهاجن كى بلني بنواكي تقی۔ ان کتابوں کوا ہے ہمراہ لے کر احمد آباد گئے۔ دوران مناظرہ مولوی ایقان الرحمٰن کو مقابلہ سے

شہاب ٹا قب مصنفه مولوی حسین احمہ ٹانڈوی جس میں انہوں نے تحذیر الناس مولوی محمد قاسم نا نوتوی کی کفری عبارت ۔ مولوی رشید احمد گنگوہی کا فتوی امکان کذب۔مولوی انٹرفعلی تھانوی کی حفظ الایمان کی کثری عبارات اور مولوی خلیل احمد المبیشو ی کی برامین قاطعه کی کفری عبارات کا جواب دیا ہے ے عبارات کا جواب تو سیجے نبیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو گالیاں دی ہیں۔حضرت شاہ صاحب نے گالیوں کی تو فہرست بنادی ہے اور شہاب ثاقب کاردجم کر کیا ہے۔ کتاب کا نام روشہاب الثاقب ہے مدلوی منظور نعمانی سنبھلی نے سیف بمانی 'بریلوی علائے اہل سنت کے رومیں تھی تھااس کا رو بھی حضرت شاہ علیہ الرحمة نے "روسیف یمانی درجوف تکھنوی وتھانی" کے نام سے لکھاہے۔ عضرت مولانا مولوى مفتى لطف الله صاحب عليه الرحمه على كره ميس ملاقات موكى تقى -حضرت مولا نامولوی محمر عماد الدین صاحب علید الرحمة کی معیت میں دونوں نے ان سے کوئی مسلمعلوم كيا تها حضرت مولا ناعلى كرهى عليه الرحمه في فرمايا: ميرابرها بإب،ميرا حافط كمزور موكيا ب-آپ حضرات مولا نااحمد رضا خال صاحب ہے معلوم کریں ، وہ اس دور میں اپنے وقت کے امام ابوحنیفہ ہیں۔ فن شاعری میں بھی نعت گوئی میں بھی کمال حاصل تھا۔عرس رضوی کے موقع پرمشاعرہ میں ایک سال آپ کی نعت حاصل مشاعرہ رہی۔اور آپ نے حضرت صدر الا فاضل کی تصنیف کردہ سوانح کر بلاکو ترييظم مين نقل كيار وصلى الله تعالى عليه واله وصحبه وبارك وسلم وآحر دعوانا ان ۲ اردیج الور۲۵ ۱۳۲۵ ه الحمد لله رب العالمين

فی الدین کی صلاحیتوں سے بہرہ مند ہوئے ۔اور پھر حضرت صدر الا فاضل قدس سرہ کے سائے کرم میں اینے وطن مالوف میں مدرسداہلسدت اجمل العلوم سنجل میں ہمیشہ بغیر کمی لا کیے کے درس وقد رس کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی وقت کو ملک اور بیرون ملک ہے آئے ہوئے مسائل کوشر کی جوابات دینے میں صرف کر دینے کے خوگر تھے ،اور فقهی جزئیات پرآپ کی نظروسیے اور گہری تھی اور آ کیے فآوے کتاب وسنت اور اقوال ائمہ سے مدلل ہوتے تھے۔ اور ساتھ ہی احتیاط و دیانت وراستی اور فکر و تدبر کا با ہمی اختلاط بھی آپ کی فقیہا نہ مزاج کا نشان جلی ہے اور آزاد ہندوستان کی تاریخ میں جن چندمعدود علاء كرام نے احياء علوم اسلاميہ كے ہرمحاذ يربور اخلاص وتندي اور صبر واستقلال كے ساتھ كام كيا اور تاریخ ساز کارنا مے انجام دیکے ان میں آپ کی ذات ایک نمایاں شان رکھتی ہے اور آپ کا زمانہ وہ تھا جبد ہرطرف سے نئے نئے سوالات سراٹھانے لگے تھے۔ زبان وتبذیب کی آویزش وآمیزش کا نظارہ آپ نے اپنی آجھوں سے دیکھااور ملت اسلامیہ کی ساجی زندگی کی زبوں حالی کو قریب سے محسوس کیااور شاید بہی وجہ رہی ہو کہ شریعت مطہرہ کے وقار واعتماد کی بحالی کی خاطر آپ کا قلم ہمیشد ملت کی یاسبانی ورہنمائی کرتار ہااور آج بھی آپ کی بے مثال تصانیف کے ذریعدایمان وعقیدہ کی حفاظت ہورہی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہر میدان میں یدطولی رکھتے تھے۔ مگر فقاہت میں آپ نرالی شان کے مالک تے اور آپ کا ہر فیصلہ اور ہرتح ریملی وجہ البصیرت ہوا کرتی تھی اور بعض مسائل میں آپ کا اپنے عہد کے اجله علمائے كرام كے آراء وخيالات سے اختلاف كرنا بيظا مركرتا ہے كہ وہ جو كچھ بھى فرماتے تھے وہ اتكى تحقیق ہوتی تھی پھرتا حیات اپنی اس صواب رائے پر قائم رہنے سے آپ کی بے پناہ اصابت فکر وقوت فیصلہ اور استحکام رائے کی نشاند ہی ہوتی ہے جیسا کہ زمانہ کے گذرنے کے سات ساتھ آپ کی فکر ونظر کی آج برطرف سے تائید ہور ہی ہے۔حضرت شاہ صاحب کے فقیہا نداسلوب بیان اور محققانہ طرز نگارش اور متکلمانہ انداز تحریر کو کما حقہ بھنے کے لئے شعور وآ گہی کی کامل بیداری کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ يون تو آب نے كافى كتابين تصنيف فر ماكيں بين مكرسيل الرشاد عطرالكلام فى استحسان المولد والقيام \_اجمل المقال لعارف رويت ملال قول فيصل فو ثو كاجواز درحق عاز مان سفر حجاز -رياض الشهد اء - رد

حضوراجمل العلماء کے فناوی کا مجموعہ تمام مراحل سے گذرا ب کے ہاتھوں میں ہے۔حقیقت یہ ہے کہ بیمجموعہ بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے جوایک مشک کی طرح ہے جس کی خوشبومشام جان کومعطر

## فنأوى اجمليه ايك انمول تحفه

28

فاضل جليل حضرت علامه مولا نا**محمد اسحاق** صاحب مدرس ارالعلوم اسحاقيه جودهپور راجستهان

بسم الله الرحمن الرحيم نحماه ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اس عالم ہستی کے وجود ہے لیکر اب تک نہ جانے کتنے افراد آئے اور چلے گئے ،اور بے شار انسانوں نے اس خاکدان کیتی پرجنم لیااورا پی مستعدر زندگی کے کھات گذار کر دخصت ہو گئے ،اوران کی یادیں لوگوں کے دلول سے محوہ و کمکیں کیکن اس عالم ، وجود کو پچھا ہے پاکیز ہ نفوس نے زنیت بخشی جنہوں نے اپنے بلندیا میان وخیالات کی بنا پرعلوم وفنون کی دنیامیں جارچا ندلگا دیئے۔ اورمسلمانوں کی زمام قیادت اپنے ہاتھوں میں لیکر مذہب دملت کی وہ عظیم خدمات انجام دیں جسے عالم اسلام بھی فراموش نہ کر

ہزاروں سال زخم اپنی بے نوری پرروتی ہے۔ بڑی مشکل ہے ہوتا ہے جمن میں دیدہ ورپیدا یوں تو ملت اسلامیہ کے مردور میں بتیحرعلاء گذرے ہیں جنہوں نے خداداصلاحیت اور استعداد سے ند ہب الل سنت و جماعت کی تبلیغ اور اس کی تروت کے واشاعت پراپنے خون کا آخری قطرہ بھی نجھاور کر دیا۔ مگر آزاد ہندوستان کی تاریخ میں جن چندعلاء نے احیاءعلوم اسلامیہ کے محاذیر بورے اخلاص وتندی اورصبر واستقلال كے سِاتھ كام كيااور تاريخ ساز كارنا ہے انجام ديئے۔ انہيں اكابر علمائے الل سنت ميں سے علامداجل فاصل المل عمدة الحققين حضور اجمل العلماء افضل الفصلاء سلطان المناظرين حضرت مولا نا الحاج محد اجمل شاه صاحب رحمة الله عليه مفتى اعظم ستجل بهي بين - آب ايك تبحرعا لم عظيم القدر فقيهاورصاحب فكرونظر محقق بهى تتھ\_

آپ نے تعلیم کا اکثر حصہ حضور صدر الا فاضل حضرت العلام مولا نامفتی حکیم سید تعیم الدین صاحب قبله مرادة بادن عليه الرحمة والرضوان كي خدمت ميس گذرااورانهيس كي آغوش تربيت ميس ره كرتفقه

ر ماسوال فآوی اجملیه کا تووه ایسا بے مثال تخدہے جس کی چک ایک زمانے تک محسوس کی جائے گی۔آپ کے فآوی نے بسااوقات امت کی مشکلوں کوآسان کیا۔

مثلا فریضہ جے کے لئے جب فوٹو کی شرط لگادی کئی توالی صورت میں امت کے لئے ایک مشکل ورپیش آئی تو آپ نے المضرورات تبیح المحظورات بیم کرتے ہوئے فو تو کا جواز ورحق عازمان سفر حجاز لکھ کرایک احسان عظیم کیا جس کونموند بناتے ہوئے ۲۵ دیمبر ۱۹۹۴ء کومبارک پور کے فقہی سیمناریس شاحتی کارڈ کے متعلق جواز کا فتوی دیا گیا۔

اس سیمناری صدارت علامدار شدالقادری علیه الرحمه والرضوان نے کی تھی ۔اس میں ملک کے طول وعرض سے تشریف لانے والے بچاس سے زائد علمائے کرام وفقہائے عظام شریک ہوئے۔اکابر ومثاهير حضرات ميس سے تاج الشريعية حضرت علامه اختر رضا خال صاحب از ہرى بريلوى قائم مقام حضور مفتى اعظم ،حضرت مفتى شريف الحق صاحب المجدى ،حضرت علامه ضياء المصطفى صاحب قاورى ،حضرت علامه خواجه مظفر حسين صاحب رضوى ،حضرت علامه مفتى جلال الدين صاحب امجدى ،مفتى نظام الدين صاحب مصباحي ممولانا بهاءالصطفي صاحب ممولانا محداحدصاحب مصباحي ممولانامفتي معراج القادري صاحب مفتی شبیرحسن صاحب وغیره به

اس طرح روزہ کے بارے میں اکثر علماء کا فتوی یہی ہے کہ انجکشن سے روزہ نہیں ٹو شاء آپ کی تحقیق کےمطابق انجلشن ہےروز ہ ٹوٹ جا تا ہے اور اسی میں احتیاط بھی ہے۔غرض کہ بیفادی اجملیہ وقت کی ایک ضرورت تھی جس کومنظر عام پر لا کرامت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اورانمول موتیوں کے ایک خزانہ کوقوم کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ناشرین کے لئے بید دعا ہے کہ مولی تعالی انگی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اوران کے باز وؤں کو توت عطافر مائے اور فقا دی اصلیہ کومسلمانوں کے لئے مشعل راہ بنائے۔آمین ثم آمین۔

کردیتی ہے۔اسکے تعارف کے لئے کسی عطاری شہادت کی ضرورت محسوں نہیں کی جاتی ۔ کیونکہ یہ تصنیف اس ذات با برکت کی ہے جو خلوص ومحبت کا مجسمہ حسن اخلاق کی چلتی پھرتی تصویر کمال سیرت و جمال صورت کا آئینہ اورمنگسرالمز اج جیسی صفات حمیدہ ہے متصف تھے اور سرز بین ہند میں صدر الا فاصل قدى سره كى درسگاه علم وفقل ہے بھر پوراكتياب فيفل كرنے والے فقيه أعظم تھے۔اورآپ كى ذات عوام وخواص مجی کے لئے مرجع عقیدت تھی۔جس نے ہزاروں علما پیدا کئے جن میں مدرسین بھی ہیں اور مصنفین مجھی ۔مناظرین بھی ہیں اور مفتی بھی۔ مگر حضرت کے وصال کے بعد ان کے مظہر اتم حضور مفتی اعظم راجستھان ہیں جیسا کدورخت کی قدرا سکے پھل سے پہچائی جاتی ہے اس طرح استاذی قدرشا گردی وجہ ہے معلوم کی جاتی ہے۔

حضرت مفتی اعظم را جستھان صاحب علم وحکمت اور فقاہت ونصرت کےمظہراتم ہیں، بایں جلالت شان آپ کے فقاوی بھی آیت قرآنیہ واحادیث نبویہ واقوال صحابہ وتابعین ومجتہدین ہے مبر بن ومدلل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جا بجافقہ کی کتب معتمدہ کی تصریحات ہے مسائل شرعیہ محقق وسمج ہوتے ہیں اورسائل ومستفتی کے معیار اور اس کے انداز بیان وتحریر کے مطابق ہر جواب میں بالغ نظری کے جلوے نظرات ہیں۔رسم مفتی کے طرق وآ داب کی مکمل رعایت بھی ہوتی ہے۔ آپ کی ذات گرامی علائے کرام کے درمیان نہایت اہم ہے۔غرضیکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی ذات اس دور میں اہل سنت کاعظیم

آپ کے علمی وعملی کارناموں کی وسعت پرسیر حاصل بحث کرنا میرے جیسے کم علم کے بس کی بات نہیں البتدا تناضر ورکہوں گا کہ آ ب ایک ایسے دریا کے مثل ہیں جس سے پورار اجستھان سیراب ہورہا ہے اوراب تو آپ کے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی نہ صرف اسی ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی پہو کچے رہی ہے۔اور کیول نہ ہوکہ بیسب فیض ہے حضور اجمل العلماء کا جنہوں نے آپ کوعلوم ظاہری سے مزین

جهار ب سامنے حضور اشفاق العلماء آبروئے قوم وملت حضور مفتی اعظم راجستھان علامہ الشاہ مفتی محمداشفاق حسین صاحب تبله تعیمی کی ذات با برکت منارهٔ رشد و ہدایت ہے جو بیک وقت حضور مفتی اعظم ہنداورحضورمحدث اعظم ہند کے دریاؤں ہے فیفل کیکرسب کیفشیم فرمارہے ہیں۔ای وجہ ہے آپ بیک وقت اشرفی درضوی دریاؤں کے جمع بحرین کے مصداق ہیں۔

## حالات حضرت اجمل العلماء

سوائحي يادداشتين بقلم شفراده أجمل العلما حضرت علامه مفتي محمد أختصاص الدين صاحب قبله ناظم اعلى مركزي مدرسهاجس العلوم سنجل

> ترتيب وييش كش: فاضل جليل حضرت علامه مولا ناصغير اختر صاحب مصباحي مدرس جامعه نور بيرضوبيه بريكي شريف

اجمل العلماء حضرت علامه فتى الحاج محمدا جمل شاه صاحب عليه الرحمة والرضوان أيك افراوساز مدرس ، وسيع النظر مفتى ، پخته قلم مصنف بكهنه مثل مناظر ،سر گرم مبلغ اور بلند خيال شاعر يته ،رحمت ايز وي نے ان کو گونا گوں خوبیوں سے نوازا تھا۔ان کے مختلف پہلؤوں پر روشی ڈالنے سے پہلے مناسب سمجتنا ہوں كر خضراً خانداني حالات بھي بيان كرد بينے جائيں - ملاحظ فرمائين -

#### خانداني حالات

حصرت اجمل العلمهاء کے جدامجد عارف بالله مولا نا الحاج شاہجی غلام رسول ہیں جوابیخ وقت کے دلی کامل مصوفی باصفااورصاحب کرامت بزرگ گذرے ہیں۔

آپنے دوزکاح فرمائے۔ بڑے صاحبزادہ حضرت مولانا میاں محدافضل شاہ صاحب علیہ الرحمہ اورصاحبزادی فضیلت النساء پہلی اہلیہ ہے ہیں۔آپ کی دوسری بیوی موضع فتح پور پرگندامروہد کی ہیں۔ جن کے بطن سے دوسرے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ میاں محمدالمل شاہ صاحب بیدا ہوئے (جو حضرت جمل العلماء کے والد ماجد ہیں )اور ایک صاحبر ادی عظمت النساء پیدا ہوئیں -اسطرح حضرت

منقبت بدركاه اجمل العلماء عليه الرحمة والرضوان اجمل میاں کی شان نمایاں ہے آج بھی علم عمل کی شمع فروزاں ہے آج بھی ا الطل تمهارے نام سے لرزاں ہے آج بھی اجمل کانا مختجر برال ہے آج بھی فیض وکرم کے ایسے سندر بہادیے

میراب سنیت کا گلستاں ہے آج بھی

مدت موئى كه آفاب علم حجب كيا

لیکن شعاع علم درخشاں ہے آج بھی

نوک قلم ہےآپ کاوہ تیخ برق بار

ملت وہابیت کی پریشاں ہے آج بھی غوث الوریٰ کے فیض سے حضرت کا نام پاک

ار باب حل وعقد کاعنواں ہے آج بھی

ہر مضطرب کے واسطے مرشد کا تذکرہ

امن وسكون قلب كاسامال بيآج بهي

فقهی بصیرتوں کوفتا ویٰ کی شکل میں

ہراہل علم و کیھے کرجیراں ہے آج بھی

-حافظ چلے چلودراجمل کے سامنے

ان کامزار پاک درافشال ہے آج بھی

حضرت ميان محمدا كمل شاه صاحب والدما جدحضرت اجمل العلماء

حضرت شاہی غلام رسول صاحب نے جود وسری شادی موضع فتح پور ہرگذامر وہہ سے کی تھی ان سے ایک صاحبز ادے میاں مجمدا کمل شاہ صاحب پیدا ہوئے اور ایک صاحبز ادی عظمت النساء پیدا ہوئیں ہمیاں مجمدا کمل شاہ صاحب عالم فاصل حافظ قاری عابد وزاہر شقی تقصوم وصلو ق کے ساتھ اور او دو طاکف کے بھی بہت پابند تھے عبادت وریاضت میں کمال رکھتے تھے روز اند بلا ناغہ بعد نماز فجر ایک منزل قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ناشتہ کرتے تھے نفس کشی اور فاقہ کشی بھی کرتے تھے آپ کے اعمال پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ناشتہ کرتے تھے ۔ فض کشی اور فاقہ کشی بھی کرتے تھے ۔ آپ کے اعمال وتعویذ ات میں بڑا اثر تھا، علم کیمیا ہے بھی واقف تھے ۔ فیج وقتہ نماز اپنے والد ماجد کی تعمر کردہ مسجد میال صاحب والی میں پڑھاتے تھے اور ہر سال رمضان المبارک میں قرآن پاک بھی سناتے تھے ۔ اپنے والد ماجد کے جے جانشین تھے ۔ بیعت وار شاد بھی فر مایا کرتے تھے ۔ آپ کا سلسلہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ ماجد کے جے جانشین تھے ۔ بیعت وار شاد بھی فر مایا کرتے تھے ۔ آپ کا سلسلہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ رام بور سے ماتا ہے سے تحصیل بلاری کے مواضعات میں آپ کے مریدین بڑی تعداد میں ہیں ۔ آپ نے مریدین بڑی تعداد میں ہیں ۔

آپ نے دوشادیاں کیں۔ پہلی ہوی ہے ایک صاحبزادی جن بشرا پیدا ہوئیں دوسری ہوی سے دیا سعیدا بیگم سے ایک صاحبزادیاں ام کلام مفتی شاہ محمداجمل پیدا ہوئے اور تین صاحبزادیاں ام کلام ، بتول بیگم اور آمنہ بیگم پیدا ہو کیں۔ آپ کا وصال بتاریخ کا رصفر ۱۳۸ بروزمنگل نوے سال کی عمر میں ہوا۔ نماز جنازہ حضرت اجمل العلماء نے پڑھائی بعد نماز مغرب تدفین عمل میں آئی آپ کا مزار پاک مسجد میاں صاحب والی دیپاسرائے میں اپنے والد ماجد شاہجی غلام رسول رحمۃ الشعلیہ کے سر ہانے ہے جومرجع خاص وعام ہے۔

حضرت مولانا محمة عمادالدين صاحب عليه الرحمه

۔ آپ حضرت میاں محمد انصل شاہ صاحب کے اکلوتے صاحبز ادے تھے۔ آپ ہندوستان کے میاں شاہجی غلام رسول صاحب کی کل اولا دچار (دوصا جزادے اور دوصا جزادیاں) ہوئیں۔ یہ چاروں اپنے زمانے کے نیک، صالح اور پر ہیزگار بزرگ گذرے ہیں۔

حفرت شاہی غلام رسول صاحب نے اپنی زمین میں اپنی ذاتی رقم سے ایک مسجد شریف بھی تقمیر کرائی ہے جو میاں صاحب والی مسجد کے نام سے مشہور ہے جس کی وجمع میں شہید کر کے جدید تقمیر ہوگئی ہے ای مسجد شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے جو مرجع خلائق ہے نمازی حضرات بعد نماز آپ کے مزار شریف پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔

حضرت مولا ناميال محمد افضل شاه صاحب عليه الرحمه

آپ حضرت شاہ جی غلام رہول صاحب کے بڑے صاحبز ادے اور حضرت اجمل العلماء کے تایا ہیں۔آپ حضرت اجمل العلماء کے اساتذہ میں سے ہیں۔حضرت اجمل العلماء نے آپ ہی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔حضرت میاں محمد افضل شاہ صاحب اپنے زمانہ کے عالم باعمل ،صوفی باصفااور انتهائی پر ہیز گار عابد وزاہد بزرگ تھے۔آپ کلمه طیبها ورورودشریف کے عامل تھے بے ساختہ آپ کی زبان سے سونے میں بھی کلمہ شریف اور در دوشریف ادا ہوجا تا تھا۔ آپ اپنی پوری زندگی تبلیغ وین متین فرماتے رہے۔آپ کی اولاد میں آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد عماد الدین صاحب اور ایک صاحبزادي مجيداً بيكم بين-آب كامزار پاكمسجدميان صاحب والى ديباسرائ بين اپ والد ماجد شاہی غلام رسول صاحب رحمۃ الله عليہ كے بائيں جانب ہے جوآج بھی مرجع خلائق ہے آپ كى مشہور كرامت كرآ ب كانقال كے پيس مال كے بعد جب آپ كى قبر كے تيخة كل محے تھے اور آپ کے صاحبز ادیے حضرت مولا نا عماد الدین صاحب قبلہ نے دوبارہ قبر کے شختے بدلوائے تو دیکھا حضرت میال محدافضل شاہ صاحب مع کفن کے محفوظ ہیں ،عوام وخواص نے آپ کے چہرہ کود یکھا، میمعلوم ہوتا تھا كهآب آج بى دفن ہوئے ہيں ،جسم مبارك بالكل محفوظ تھا سر كلنا تو دوركى بات كفن تك ميلاند ہوا تھا۔

۵امحرم ۱۳۱۸ صطابق ۱۹۰۰ مج کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ،آپ کے والدمولانا عافظ شاہ محدا كمل صاحب نے آپ كانام محمد اجمل ركھا، جب آپ كى عمر سمال سم ماہ من كى ہوئى تو آپ ے والد حضرت مولا نامیاں اکمل شاہ نے آپ کوہم اللہ شریف پڑھائی ،قر آن پاک ناظرہ ،اردو کی نہ ہی كتابيں اور ابتدائی فارس اپنے والد ماجد ااور تايا ہے پڑھيں ،ابتدائی عربی كتب سے شرح جامی تك اپنے تایازاد بھائی حضرت مولا نا شاہ محمد عمادالدین سنبھلی ہے پڑھیں،معقول ومنقول کی مخصیل و تکمیل خصوصاً حضرت صدرالا فاضل مولا ناحكيم سيدمحر نعيم الدين مرادآ باوي قدس سره يه ٢٠٠ شعبان المعظم ٢٣٢ احد مطابق ٢٤ مارج ١٩٢٣ء ميں جامعہ تعيميہ ہے سندفراغت حاصل کی ،حضرت فاصل مرادآ بادی کی سرپرتی میں بریلی شریف حاضر ہوکراعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خال محدث بریلوی قدس سرہ سے شرف بیعت وارادت حاصل كيا بشنراده أعليحضر ت حضور حجة الاسلام الشاه حامد رضاخال بريلوي اورقطب عالم مخدوم گرامی الشاه علی حسین اشرفی قدس سرجهانے آپ کواجازت وخلافت عطافر مائی ، آپ کواپینے پیرومرشد اعلیٰ حضرت سے والہان عقیدت تھی جب تک اعلیٰ حضرت بقید حیات رہے بار ہا اپنے پیرومرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، بعد وصال تا حیات عرس رضوی میں شریک ہوتے رہے، بیاری کی حالت میں جھی عرس کی شرکت قضاند کی ،اپنے استاذمحتر محضرت صدرالا فاضل کی بارگاہ میں بھی حاضری و بے رہے بعد وصال استاد محترم عرس تعیمی میں بھی بیاری کے باوجود شرکت فرماتے رہے حضرت مفتی اعظم ہند اور حضرت محدث اعظم مندے نیاز مندان قریبی مراسم تھے جوزندگی بھرقائم رہے۔

سنجل اورگر دونواح کے پُرفتن حالات و کیچے کرملی اورمسلکی بیداری پیدا کرنے کیلئے ۱۳۴۴ھ مين ايني شهر سيطل مين مدرسدا سلاميد حنفية قائم كيا بعد مين جس كانام مركزى مدرسه ابلسنت اجمل العلوم رکھا گیا اورخود ہی اپنے قائم فرمودہ مدرسه (اجمل العلوم) میں درس وینا شروع کر دیااور ساری عمرافا د کا درس میں بسر فرمائی مجیما که حضرت مولانا محمد بونس صاحب تعیمی سابق ناظم اعلی جامعه تعیمیه مرادآ بادروئدادمناظره سنجل کے صفحہ ۵ریر تر مرفر ماتے ہیں:

ان مشہور ومعروف اساتذہ کرام میں گذرے ہیں جوجامع معقول ومنقول حاوی فروع واصول بھی تھے۔آپ کو کتب درس نظامی پر پوراعبور حاصل تھا، جزء یات آپ کے نوک زبان پر رہتے تھے،آپ کو درس نظامی کی اکثر کتابوں کی عبارتیں زبانی یاد تھیں بلکہ بہت می شروحات وحواثی بھی یاد تھے۔ آپ کی پوری زندگی درس و تدریس میں بسر ہوئی ،آپ نے پھوچھ شریف میں ایک زمانہ تک تعلیم دی۔اشرف المشائخ حضور مفتی سیدمحمر مختار اشرف صاحب علیه الرحمه ای دور کے آپ کے شاگرد ہیں۔اس کے علاوہ آپ نے مدرسہ نعمانید دہلی ، مدرسہ سعید سیدادون علی گڈھ ، سیالکوٹ پنجاب اورممی کے مدارس میں تعلیم دى۔ جب ١٩٠٩ء ميں جامعہ نعيميه مرادآ باد كا قيام عمل ميں آيا تو ايك قابل ترين صدر مدرس كي ضرورت تقی، حضرت صدرالا فاضل کی نظرا متخاب آپ کی ذات پر پڑی اوراس طرح جامعہ نعیمیہ مراوآ بادیس آپ مدرس اول مقرر ہو گئے۔حضرت اجمل العلماء نے ابتدائی عربی وفاری سے لیکرشرح جامی تک کی تعلیم آب ہی سے حاصل کی۔آب اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی قدس سرہ کے بداح وعقیدت مند تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 'میں صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کے ملم کے سامنے میراعلم کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے'۔

آپ كا وصال ١٩٢٨ء من موا آپ نے دوصا جبزاد ، مولانا غياث الدين اورصوفي الحاج شهاب الدين اورتنن صاحبزاديال خديجه، زامده اورانيسه نام كى جموري من مين مولانا غيات الدين اورزامده كاانقال موچكا ب، باتى زنده بير

#### مختضر سوائح حيات

آپ کے دادا کا نام شاہمی غلام رسول ہے ان کے والد کا نام ملافیض اللہ تھا ان کے والد کا نام سوری وارث ہے آپ قوم ترک سے تعلق رکھتے ہیں ترک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولا دہیں، یہ قوم ترک حضرت غازی شہید سید سالار مسعود غازی کے ہمراہ ہندوستان آئے اور سیمل فتح كرفوج كے بچھافراد يہيں مقيم ہوگئے۔

اس اثناء میں ناصرانسنن، کاسرالفتن حضرت مولا نا مولوی مفتی مناظر جمال الملة والدين محمد اجمل شاہ صاحب قادري بركاتي دام مجد جم العالى في سنتجل كى اليبي نا گفته به حالت ملاحظه فر ماکریہیں اپنے مستقل قیام کا ارادہ فر مالیا اور اسلام وسنیت کی اعانت وحفاظت ہرممکن طریقے ہے۔ شروع فرمادی بلکه خدا درسول ( جل جلاله والطلط) بر بھروسه کر کےمسجد جہانخاں میں مدرسه اسلامیه حنفیہ

آپ نے ماہنامہ اہلسنت وکتب علماء اہلسنت کی طباعت واشاعت کے لئے ایک پرلیس بنام اجمل المطابع لكاياجس عدالكوكبة الشهابية ،اطيب البيان، احكام شريعت ،الكلمة العليا، ردسيف يماني وغيره كتب علاء ابلسنت شائع مولى بير\_

علاء اہلسنت میں آپ قدر ومنزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، آپ کے تلافدہ کی تعداد ہزار ہا ہے آپ جب میدان مناظرہ میں پہو نچے تو دیابند آپ کا نام س کر بھاگ جاتے اور مقابل آنے کی تاب نہیں لاتے۔مناظرہ میں حضرت مولانا محد حشمت علی خال صاحب کے دست راست رہتے تھے۔ زندگی بھرفوٹو نہ کچھوایا اور جج کے لئے بھی بغیرفوٹو کے گئے،آپفتوی نولیی میں مہارت تامدر کھتے تھے دقیل سے دقیق مسائل کا دلائل و براین سے جواب دیا کرتے تھے جوآب کے ان صحیم فاوی سے ظاہر

آپ نے چندسال علیل رہ کر مورخہ ۲۸ ررہیج الثانی ۱۳۸۳ ھ مطابق ۱۸ ستمبر ۱۹۲۳ء بروز بد بونت ۱۲ بگر بیں منٹ پر ترسٹھ سال کی عمر میں وصال فر مایا آئی کی نماز جناز ہ بعد نماز مغرب اجمل چوک دیاسرائے میں حضرت مولانا محد بونس صاحب سبھلی سابق مہتم جامعد نعیمید مرادآ بادنے پڑھائی ،سی جنازہ میں اتنا کثیر مجمع بھی آتھوں نے نہ دیکھا مرسہ اجمل العلوم میں آپ کا مزار مبارک ہے جومرجع

حضرت اجمل العلماء كےشب وروز

حضرت اجمل العلماء عليه الرحمة تبجد كے وقت بيدار ہوتے ضروريات سے فارغ ہوكر وضوكرتے اورنماز تہجد میں مصروف ہوجاتے ، بعد ۂ اور ادووطا نُف میں مشغول ہوجاتے ہے صبح صادق ہوتے ہی اپنے داداحضرت شاہجی غلام رسول علیہ الرحمد کی بنوائی ہوئی میان صاحب والی مسجد میں تشریف لے جاتے اور خود ہی فجر کی اذان پڑھتے۔ دورکعت سنت فجر ادافر ماکر دوبارہ اورادو وظائف میں مشغول ہوجاتے ،خود ى نماز فجركى امامت فرماتے ،اكثر فجر ميں سوره رحمٰن ،سوره مدثر ،سوره مزل اورسوره واقعه كى قر أت كرتے چونکہ آپ سبع عشرہ کے خوش الحان قاری تھے اس لئے آپ کی قرات سننے کی وجہ سے دوسر مے کلول کے نمازی بھی میان صاحب والی مسجد میں آپ کی اقتداء میں نماز بڑھنے آتے بعد نماز بلند آوازے انتہالی خشوع وخضوع کے ساتھ دعا کرتے ۔اس کے بعداینے مکان پرتشریف لے آتے اول قرآن پاک کی تلاوت کرتے بعدہ ترجمہ اعلیٰ حضرت وتفسیر صدرالا فاضل پڑھتے اس کے بعد دلائل الخیرات شریف اوردعائے حزب البحرانتها كى پابندى سے پڑھتے ۔آپ دلاكل الخيرات ودعا ،حزب البحر كے عامل تھے۔ بعدہ ناشتہ تناول فرماتے اس کے بعدہ مدرسہ اجمل العلوم درس وتدریس کے لئے تشریف لے جاتے اور درس نظامی کی اہم کتب بخاری شریف مسلم شریف تفسیر بیضاوی شریف تفسیر مدارک ،شرح عقائد، ہدایہ اخیرین اورشرح نخبۃ الفکر کا درس دیتے۔حضرت اجمل العلماء کا بیان ہے کہ میں نے مدرٔ سداجمل العلوم کے ابتدائی زمانے میں کار کاراسیاق کتب درس نظامی کے پڑھائے ہیں۔

مدرسه كي تعليم سے فارغ موكرا ين مكان محلّه ديپاسرائے (اجمل چوك) تشريف لاتے اور كھانا تناول فرما کر مختصر طور پر قبلولہ کرتے ۔ظہرے وقت بیدا ہوتے اور اپنے مکان سے وضوکر کے نماز ظہر برصف کے لئے مسجد میان صاحب والی میں جاتے اور جار رکعت سنت ظہر اواکر کے نماز بر حاتے۔ صِنے خطوط آتے جواب مرحمت فرماتے پھر جوفقہی سوالات آئے ہوئے ہوتے ان کا جواب كتب فقد حنفيد سے انتهائي مال و مفصل طور پرتحربر فرماتے۔ فقد کے جزیات آپ کی نوک زبان رہے تھے ،آپ فتوی لکھنے میں کامل مہارت رکھتے تھے، بھی کسی سوال کا جواب لکھنے میں البحصن پیش نہیں آئی ،آپ

نے چاکیس سال فتوی نولیں کے فرائض انجام دیئے ہیں آپ کے فقاوی حیار جلدوں پر مشتل ہیں جو تقریباً ۲۹۰۰ رصفحات پر تھیلے ہوئے ہیں انتوی نویسی کا سلسلہ نماز عصر تک جاری رہتا تھا پھر مسجد میاں صاحب والی میں عصر کی نماز پڑھاتے اور انتہا کی خشوع وخضوع ہے دعا کرتے عصر کی نماز ہے فارغ ہوکرآپ اپنے مکان پرآتے جومضامین وفتاوی آپنماز ظہر کے بعدتحریرفر ماتے تھےوہ ہم کشین سامعین کوسناتے ،پیسلسلہ نمازمغرب تک چلتا پھرمغرب کی نماز جماعت ہے پڑھاتے اور قراُت میں قصار مفصل كاخيال ركھتے۔

نمازمغرب کے بعد کھانا تناول فر ماکر پھرا بنی نشستگا و میں بیٹے جاتے اور مسائل شرعیہ ودین معاملات کے سلسلے میں گفتگوفر ماتے یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہوجاتی پھراپنے مرکان ہے وضوکر کے مبحد میں جاتے اور جماعت ہے نماز پڑھاتے ،عشاء کی نماز کے بعد اپنی قیام گاہ پر دینی ویذہبی مجلس، منعقد ہوجاتی جو کانی دریر قایم رہتی پھرنشست برخاست ہوجاتی اور ہم نشین اپنے اپنے مکان پر چلے

آپ کے ہم نشینوں میں اکثر علماء حفاظ قرآءاور دین دارعوام ہوتے جن میں ہے چند کے اساء تحرير کئے جاتے ہیں۔

حضرت مفتى محدحسين صاحب قبله ،حضرت مولانا سيدمحر مصطفىٰ صاحب ،حضرت مولانامحبوب حسين صاحب ،حضرت مولانا جراغ عالم صاحب ،حاجي اختيار حسين صاحب ،مشي خواجه مجمد حسن اشر في صاحب،حاجی بشیراحمه صاحب ادر هاجی ظهوراحمه صاحب وغیرجم۔

اس كے علاوہ مدرسہ كے طلب بھى آپ كى خدمت ميں مسائل دريا دنت كرنے كے لئے آتے تھے آپ نے نمازعشاء کے بعد ہیں سال ہے زائدروزانہ ترجمہ قرآن پاک قفیسرانتہائی پابندی ہے بیان فرمائی ہے پہلی بارمسجد میان صاحب والی میں دس سال ہے زائد عرصہ میں مکمل قر آن شریف ترجمہ وتفسیر بیان فر مایا اور دوباره دس سال سے زائد عرصه تک معجد یا گھروالی دیپا سرائے میں مکمل طور پرتر جمه مع

تفسیر بیان فرمایا،آپ کابیروزانه بیان ایک گھنٹہ سے زائد ہوتا تھا،آپ کے بیان میں سامعین کی بردی تعدادموجود ہوتی تھی جوآپ کے ترجمہ وتفسیری کرندہی معلومات حاصل کرتے تھے،آپ کاتفسیروترجمہ بیان کرنے کا انداز عجیب نرالا وانو کھا تھا نیز سامعین پروجدا نہ کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔آپ کے ہم نشین حاجی اختیار حسین کا بیان ہے کہ حضرت اجمل العلماء نے سورہ کوٹر کی تفسیر ساون مین بیان فرما کی اور سورہ اخلاص کی تفسیر جارون میں تکمل بیان کی ۔ رات کوہم نشینوں کے چلے جانے کے بعد آپ کتب تفاسیر وحدیث وفقہ وعقائد وسیر کا مطالعہ کرتے تھے رات کے ایک بجے کے بعد آپ آرام فرماتے تھے جووفت بھی بچتاس ہیں کوئی کتاب تصنیف فرماتے۔آپ کا حافظ بڑا توی تھا جب کسی بھی کتاب کا بغور مطالعہ فرمالية تووهَ كتاب آكيراز برجوجاتي تقى -

#### تجويدوقرأت

حضرت اجمل العلماء ایک جید عالم ہونے کے ساتھ سبعہ عشرہ کے خوش الحان قاری بھی تھے، آواز میں انتہائی کشش تھی جوسامعین کو محور کرویتی تھی۔آپ نے علم جو پدوقر اُت اپنے استاد محتر محضرت صدرالا فاضل رحمه الله عليد ع حاصل كيا تها فن تجويد وقر أت كى سند شهراو ذ المليحضر ت حضور جمة الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عند بریلی شریف ہے بھی حاصل تھی ۔ مدرسداجمل العلوم کے طلبہ کوفن تبحوید مع مشق پڑھاتے تھے۔ تبجہ ید کے مسائل کے جوابات بھی دلائل و براہین کی روشنی میں دیتے ہیں جو فناوی احملیہ میں موجود بين اور بالخصوص حرف ضاو كي خفيق مين نهايت جامع رساله اجمل الارشاد في اصل حرف الضاد تحرير فرمايا ہا درطرفہ بیک اس رسالہ پرمفتی دیوبند کی بھی تقددیت ہے جوفقاوی اجملیہ میں بھی موجود ہا درفقاوی د یو بند میں بھی حیب چکا ہے اور رسالہ کی شکل میں علیحد ہ بھی شائع ہو گیا ہے۔ آپ کومخنلف کبجوں پرمشلا بڑ مصری لہجہ، چھوٹامصری لہجہ، حجازی لہجہ اور دوسر ہے لہوں پر بوراعبورتھا، طلبہ کوان سبھی لہجوں کی مشق کراتے

فن تجوید میں آپ کے چندمشہور تلاندہ ہیں مثلاً حافظ وقاری جمیل احمدصاحب سابق

استاذ دارالعلوم اسحاقیه جودهپور بمولانا قاری بریل احمدخال رضوی حسن پوری بریانیرراجستهان ادرمولانا قاری افائض الدین آسامی به

#### شاعري

حضرت اجمل العلماء نے اس میدان میں بھی کافی شہرت پائی ، بڑی تعداد میں نعت ، منقبت ، اسلام ،حمد ، دعا اور نظم ہرصنف میں طبع آز مائی کی سعاد تحاصل کی جوآپ کے نعتیہ دیوان میں شامل ہے۔ شہداء کر بلا کے دلدوز واقعات بھی منظوم فر مائے جوریاض الشہداء نام سے چھپ چکے ہیں۔ آپ کی کھی ہوا ہے دلدوز واقعات بھی منظوم فر مائے جوریاض الشہداء نام سے چھپ چکے ہیں۔ آپ کی کھی ہوئی ایک حمد بہت مشہور ہے جوچھپ بھی چک ہے تین اشعار بطور نمونہ تحریر کئے جاتے ہیں ۔ بیولی ایک حمد تیری کس طرح ہم نا تو انوں سے میان ہوتھ تیری کس طرح ہم نا تو انوں سے گانوں سے گلتان جہاں میں سب تری تسبیح کرتے ہیں۔

گلتنان جہاں میں سبتری سبنج کرتے ہیں لسان حال بیدل سے جوارح سے زبانوں سے کرے اجمل ثنا کیوکر کہنا واقف ہے منزل سے

وبی چلتے ہیں اس رہ میں جوواقف ہیں نشانوں سے

آپ کے ذوق بحن پرنعتیہ رنگ بہت اچھی طرح غالب تھا، کیل میں کمال کی بلندی تھی، وقیق مضامین کو ہڑی سادگی ہے کہ دینا اور ساوہ مضامین کورنگ اوب وحسن طرز آ راستہ کرنا آ سان تھا، نعتیہ شاعری میں بھی ندرت خیال ، شوکت الفاظ ، جدت ترکیب اور بہجت اسلوب ابناتے ، آپ کا نعتیہ کلام عوام وخواس سب میں سراہا جاتا۔ ایک وفعہ دارالعلوم اشر فیہ مبار کپور کے سالا نہ اجلاس میں نعت شریف پڑھی جس کا مقطع مجمع کو اتنا پہند آیا کہ اس کو بار بار پڑھوایا گیا اور ایک زمانے تک طلبہ واسا تذہ کی زبا ا

كرم كى رحم كى المدادكى بآس اجمل كو خدات صطفى سے خوث سے احمد رضا خال سے

آپ نے اپنے پیرومرشداعلی حضرت فاضل بر بلوی کی چندنعتوں کی تضمین بھی فرمائی ہے۔اس
کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی، اپنے استاد محتر مصدرالا فاضل مولا ناسید محمد شیم الدین مراد آبادی،
حضرت محدث اعظم مند اور حضرت مولا ناحشمت علیجاں صاحب علیہم الرحمة کی شان میں مقبتیں بھی
تحریر فرمائی ہیں اور کی شان میں بھی منقبتیں لکھی ہیں ۔ آپ کا نعتیہ دیوان ارباب علم وادب کیلئے ایک قیمتی
سرمایہ ہے، اس دیوان میں مسدس جمنس، مربع اور مثلث کے علاوہ منظوم میلا و پاک بھی ہے۔الحمد
سرمایہ ہے، اس دیوان میں مسدس جمنس، مربع اور مثلث کے علاوہ منظوم میلا و پاک بھی ہے۔الحمد
سرمایہ ہے، اس دیوان میں مسدس جمنس، مربع اور حضرت علامة سین رضا خال شیخ الحدیث جامعہ فوریہ
رضویہ بر بلی شریف نے کرم فرما کر شیح بھی فرمادی ہے۔ ان شاء اللہ تعالی زیور طبع سے آراستہ ہو کر بہت
جلد منظر عام بر آ جائیگا۔

#### سفرحج

حضرت اجمل العلماء نے بغیر فوٹو کے ۱۹۴۸ء میں حج بیت الله شریف کا فریضہ ادافر مایا آپ کے ہمراہ اس مبارک سفر میں ملاعبدالسلام رئیس عظیم سنجل، چودھری خورشید علی خال، حاجی بشیراحمداور حضرت کی ہمشیرہ جمن بشرأ صاحبہ تھے حضرت اجمل العلماء بیان فرماتے تھے کہ' جب مدینہ شریف میں خلیف اعلیٰ حضرت ، قطب مدینه حضرت مولا ناضیاء الدین احدرضوی کی بارگاه میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ تب 8 کیانام ہے اور بندوستان میں کس جگدے آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں سنجل ضلع مرادآباد ہے آیا ہوں اور میرانام خداجمل ہے۔ یہ تکر حضرت قطب مدینه کھڑے ہوگئے اور پھر مصافیہ ومعانقہ کیا، میں نے حضرت سے معلوم کیا کہ اس مجت کی کیا وجہ ہے تو حضرت نے اپنے بستر کے سر ہانے سے ایک کتاب نکال کر دکھائی اور فرمایا میں روزانہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکراس کتاب کے مصنف کے لئے حج بیت الله شریف کی دعا کرنا تھا بفضلہ تعالی الله تعالی نے میری بیدعا قبول فرمالی ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ حضور بیالماری جور تھی ہوئی ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے ارشاوفر مایا کہ مجھے کوفائج کی بیاری لاحق ہوگئ تھی اوراطباء نے علاج سے مایوس کردیا تھا میں نے روضہ مبارکہ میں استغاثہ پیش کیا،

ملائے ہوئے، میں نے غیر مقلدے کہا کتاب میرے پاس بھیجو بیالفاظ حدیث میں ہیں جب کتاب ويمحى كئي تو واقعى وه الفاظ عديث شريف كنبيل تھے بلكہ غير مقلدا پنے الفاظ عديث ميں ملائے ہوئے تها،اں پرغیرمقلدی گرفت کی تمیرمقلد مناظر گھبرا گیا اور میدان مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔حضرت اجمل العلماء ہے کسی نے معلوم کیا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ الفاظ حدیث پاک کے بیں ہیں بلکہ اس غیر مقلد کے ملائے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ جب اس نے بیالفاظ پڑھے تو میں نے حضور پاک کی جانب لولگائی، چېره زیبا کادیدار موگیا،سرکار نے ارشادفر مایا کدیدالفاظ میری حدیث کے بیس بیس،اس پرمیس نے غیر مقلد سے سوال کیا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل وخوار ہو گیا۔ کسی نے حضرت اجمل العلماء سے معلوم كياكة إلى كوعر بى بولنے ميں كوئى تكلف نہيں جوا حالانكة آب مجمى مندى ہيں؟ فرمايا كه ميں في روضه مبارکہ کی جانب رخ کیا تو سرکار کی جانب سے مجھے تسکین حاصل ہوگئی ۔میدان مناظرہ میں حضرت اجمل العلماء كامياني وكامراني سے سرفراز ہوئے اس مناظرہ كى كاروائى كود كمير شكر بہت سے بدعقيدہ تائب ہو گئے اور پکے سی محیح العقیدہ مسلمان بن گئے ذمہ داران مناظرہ نے حضرت اجمل العلماء کونذرانہ پیش کیا حضرت نے وہ نذرانہ قبول فر مالیا اورا یک عمامہ شریف ایک جبہ مبرکداس قم سے خریدا اور مواجہہ

شريف ميں زيب تن فر مايا۔ ای مبارک سفر میں ایک بارنجدی امام غائب تھاحضرت اجمل العلماءنماز اپنی علیحدہ پڑھنے کی تیاری کررے تھاتنے میں ایک سپاہی آیا اور حضرت کا ہاتھ پکڑ کرمصلی پر کھڑ اکر دیا، حضرت نے ای مصلی برنماز پڑھائی اورسب مقتدیوں نے آپ کے پیچھے نماز اواکی۔ آپ نے جج فرض کی اوائیگی کے سلسلے فوٹو كے ساتھ ايك رسالہ بھى تصنيف فر مايا ہے جس كا نام ہے " فوٹو كاجواز درخ عاز مان سفر حجاز" جس ميں دلائل وبراہین سے ثابت کیا ہے کہ حج فرض کے لئے فوٹو کچھوایا جاسکتا ہے کیکن حج نفل کیلئے اجازت نہیں دی جاسکتی ہے ریرسالد متعدد مرتبطع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے خود حج مبارک بغیر فوٹو کے ای ادافر مایا جبکہ آپ تصور کشی کوحرام ہی کہتے تھے اور اس پر تازندگی عمر پیرا بھی رہے۔

رات کوخواب میں دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ،سیدنا حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سرکار مدینہ علیہ تشریف لائے ، میں جاریائی پر لیٹا ہوا تھا،سرکارا قدس علیہ نے ارشادفر مایا کہ ضیاء الدين تم كيول لينے ہوئے ہو؟ تمہارا كيا حال ہے؟ عرض كيا كه حضور ميں فالج كے مرض ميں مبتلا ہوں اورزندگی سے عاجز ہوگیا ہوں ،حکماء واطباء نے علاج سے انکار کر دیا ہے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ضیاءالدینتم کھڑے ہوجاؤ۔میں فوراً کھڑا ہوگیا پھر فرمایا ہمارے اینے مکان میں چلو۔میں حضور کی تابعداری میں چل پڑا،سید ناحضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه نے میرے اعضائے مفلوجہ برا پنادست کرم پھیرا، میں خواب میں تندرست ہوگیا پھران نتیوں حضرات نے ای جگہ نماز ادا فر مائی میں نے ادباً اس جگدالماری رکھدی ہے تا کداس مقام کا ادب باقی رہے اور کسی کا قدم اس جگدنہ پڑے'۔ حضرت مولا ناضیاءالدین نے ارشادفر مایا''صبح کونماز فجر کے وقت متعلقین آئے مزاج پری کو مجھے تندرست دیکھے کر حیرت ز دہ رہ گئے'' حضرت مولا نا ضیاءالدین مدنی ارشاد فرماتے تھے'' بیمبرے پیرومرشد کا میرے اوپر کرم ہے ورنہ میں اس لائق کہاں تھا کہ سر کاراس طرح اس غلام کونواز تے''۔

اں جج کےمبارک سفر میں بیرواقعہ بھی پیش آیا کہ ایک غیر مقلد عالم نے مناظرہ کا چیکنج کرویا کہ کوئی کوئی سنی عالم مجھ سے علم غیب پر مناظرہ کرے سنی حضرات حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی کی خدمت میں مناظر کی تلاش میں حاضر ہوئے ،حضرت مولا نا مدنی نے حضرت اجمل العلماء کوغیر مقلد مناظر سے مناظرہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ چودھری خورشید علی خال نے بتایا کدمناظرہ مدینے شریف مين روضه مقدسه کے قریب ہوا، دوران مناظر ہ حضرت اجمل العلماء کا چېره روضه منوره کی طرف تھااور غیر مقلد مناظر کی روضہ کی طرف پشت تھی۔حضرت اجمل العلماء نے بیان فرمایا کہ میرے پاس کوئی کتاب مہیں تھی دوسرے میں ہندی تھا اور غیر مقلد مناظر کے پاس کتاب کا ذخیرہ تھا اور وہ عرب کارہے والا تھا۔مناظرہ شروع میں غیرمقلدمناظر نے علم غیب کے انکار میں حدیث پاک پڑھی اور اپنی جانب سے حدیث پاک میں کچھالفاظ خلط ملط کردیتے، میں نے مجھ لیا یالفاظ صدیث کے ہیں ہیں بلکاس کے

#### حضرت اجمل العلماء ميدان مناظره ميں

حضرت اجمل العلماء ميدان مناظره كے بھي شہوار تھ، آپ نے بھي مناظره ميں شكست کامونھ نہ دیکھا،حسب ضرورت بدعقیدہ، بدندہب اور گمراہ وباطل فرقوں سے مناظرے کرتے رہے مناظروں میں شرکت کو ہرمصروفیت پرموتوف رکھتے تھے،آپ فرمایا کرتے تھے

میرے گھرشادی ہویاکسی کی موت اورای دن مناظرہ ہوتو انشاء اللہ میں شادی وموت کے بالمقابل مناظره كوترجيح دونگا، اس كئے كەمىر ، انے سے مناظره میں بدعقیدہ لوگ ہدایت برآ گئے تو الله ورسول كى خوشنودى كاسبب بوگا اگرمير ئى نه جانے سے مناظره ميں اہلسنت و جماعت كوالله نه كرے شكست ہوگئ تو میں میدان حشر میں اپنے رب تبارک و تعالی اور اپنے آتا مولی تالیقی کو کیا موزور دکھاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علالت کے زمانے میں بھی جب کہ مرض کا شدید غلبہ تھا اور گھرہے باہر جانا دشوار تفاطلبہ کے ساتھ مناظرہ گاہ تشریف لے جاتے تھے جس کی تفصیل آپ حضرات آ گے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے براہ راست مناظر ہے بھی کئے اور معاون مددگار ہو کر بھی اور ہر مناظرہ میں بھر پور حصد لیا، آپ نے گرد ونواج کے ہرمناظرہ میں بحثیت معاون یا مناظر شرکت فر مائی اوراپی علمی وفی لیا قتوں کا بھر پور مظاہرہ فر ماکر باطل کوشر مناک شکست دی۔

یمناظرہ سنجل میں جعرات۔ جمعہ۔ ہفتہ عسام کومسئلہ کم غیب پر ہوااہل سنت و جماعت کے مناظر شیر بیشدابل سنت حضرت مولا نامفتی محمد حشمت علی خال رضوی پیلی تھیتی علید الرحمد عظم دان کے معاونت کے لئے بریلی شریف سے حضرت مولانا مولوی مفتی محدر حم الهی صاحب رحمة الله عليه مابق صدر المدرسين دارالعلوم منظر اسلام ،حضرت مولانا محمد عبد العزيز خال صاحب رحمة التدعليه مدرس دارالعلوم منظراسلام اورحضرت مولانا مولوي محمد احسان على صاحب مدرس مدرسه منظراسلام بريلي شريف استيح بر موجود يتعين مرادابا دي حضرت مولانا مولوي مفتى محمر عمر صاحب تعيمي مدير رساله السواد الاعظم وسابق مهتمم

فأوى اجمليه / جلداول 47 مقدمة الكتاب جامعه تعيميد تع سنجل مصفتي مندحضرت مولانامفتي محمراجمل شاه صاحب باني مركزي مدرسداجمل العلوم سنجل موجود يتصاوراني كتب ومشورول سے مناظر اہلسنت كا تعاون كرر ہے تھے، ميمناظر أستجل مناظر المسدت مظهر اعلى حضرت مولانا مفتى محمر حشمت على خال صاحب رضوى دامت بركاتهم العاليه ومناظر ويوبندمولوى منظور حسين نعماني سنبهلى كردرميان جواتها جس ميس اللد تعالى في الل حق الل سنت وجماعت کو فتح ونصرت عطافر ما کی اورانل باطل ( دیوبند ) کوشکست دیکر ذکیل ورسوا کیا۔جیسا که حضرت مولانا محمد يونس صاحب تعيمي سابق ناظم اعلى جامعه نعيميه مرادآ بادروسكداد مناظره سنجل كيصفحه ٩ برتحرير

مناظرہ میں کامیابی کے بعد جلوس نکلا اور حضرت شیر بیشہ اہلسنت کی قیام گاہ تک گیا وہاں بینچ کر نمازعصرادا کی اس کے بعدحضرت مولانا مولوی شاہ محمد اجمل صاحب دام مجدہ نے اپنے معززمہمانوں کا شكرىياداكيااور جناب چودهرى خورشيدعلى خان صاحب في المستعجل كي طرف سے علاء كرام كاشكرىيادا كياأورخاص كرحضرت مولاناشاه محمداجمل صاحب كاشكريداداكرتي جوع مسلمانان سنجل كواس طرف توجدولائي كدمدرسداسلاميه حنفيه المجمن الل سنت وجماعت جس كوحفرت مولا نامحمداجمل شاه صاحب نے مبجد جہانخاں میں قائم فرمایا ہے اس کی امداد واعانت مسلمانان سنجل کا فرض ہے مسلمانوں پراازم ہے كدوا في قد م قلم سخف اس مدرسه كي خدمت كرين تاكه نه فقط سنجل كابى بلكه مندوستان كالمركوشه گوشداس کی علمی و مذہبی روشنی سے جھمگا اٹھے۔

### مناظره چندوی ضلع مرادآ باد

بيمناظره • ١٣٥ه مين بوا ،اس كے صدر اجلاس حضرت اجمل العلماء تھے، مناظرہ ميں علاء المسدت كاايك جم غفيرتها علاء المسدت وديوبندك ورميان سيمناظره دن بمرجلتا رماء المسنت كمناظر حضرت اجمل العلماء کے شاگر ورشید مفتی محمد حسین صاحب تعیمی تھے۔ اللہ تبارک وتعالی نے اس مناظره میں اہلسنت کو فتح عظیم عطافر مائی اورعلماء دیو بندکو ذلت آمیز فکست دی ، چندوی میں اہلسنت کا

بول بالا ہوا ، بہت سے بدعقیدہ تا ئب ہوکر سیچے پکے سی ہو گئے اور دیو بندیوں کو ذکیل وخوار ہونا پڑااس مناظرہ میں کامیابی کے بعد حضرت مفتی محمد حسین صاحب سیجل کے بڑے صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام تاریخی مناظر الحسین رکھا جس کے اعداد • ۱۳۵ھ ہیں جومناظرہ چندوی کی فتح یادولا تا ہے۔ مناظره جمشيد بورثا ثاتكر بهار

اس مناظرہ میں حضرت اجمل العلماء سنجل ہے تشریف لے گئے تھے اور کتب کا ذخیرہ آپ کے ساتھ گیا تھا آپ کے برادر سبتی منٹی خواجہ محمد حسن سنبھلی بھی ساتھ ستھے ۔ان کابیان ہے کہ علمائے اہلسنت میں بیمسکلہ زیرغور تھا کہ اس مناظرہ میں اہلسنت کی طرف ہے مناظر کون ہو،ا کا برعلماء میں ہے کئی ایک قد آ ور شخصیات اس بڑے عہدہ کی اہل تھیں مگر حضرت اجمل العلماء کی رائے گرامی تھی کہ اس مناظرہ کے مناظر علامہ ارشد القادری ہوں کیونکہ ان کو یہاں رہنا ہے آخر غور وخوض کے بعد حضرت اجمل العلمهاء كي رائے ہے اتفاق ہوا اور حضرت علامہ ارشد القادري صاحب اہلسنت كي طرف ہے مناظر منتخب ہوئے، اس مناظرہ میں اللہ تعالیٰ نے اہلسنت وجماعت کو فتح مبیں عطا فرمائی اور دیو بندیوں و ہا بیول کو ذلت ورسوائی کا مونھ و کھنا پڑا، بہت ہے بدعقیدہ تا ئب ہوکر خوش عقیدہ نی ہو گئے اور آخرت

### مناظره جوياضكع مرادآ بإد

یہ مناظرہ ماہ جون <u>۱۹۲۱ء</u>مطابق ۸رمحرم کوہوااس مناظرہ کےصدر حضرت اجمل العلماء تھے یہ مناظره دن بعر چلتار بإاہلسنت كى طرف سے حضرت اجمل العلماء، مفتى محمد حسين سنبھلى، مولا نامحمد يونس تعيمي مفتي محمد صبيب الله تعيمي محضرت مولانا سيدغلام جيلاني ميرضي مفتي محمد اشفاق حسين تعيمي مفتي اعظم راجستھان اور حضرت مولا نامعین الدین امر دہوی کے علاوہ علماء اہلسنت کی بڑی جماعت تھی ، علماء دیوبند کی جانب سے مدرسہ شاہی حیات العلوم اور شہر امر وہد کے علاء تھے مناظر دیوبند مولوی ابوالقاسم

شا جہاں پوری تھ اہلست کی طرف ہے بہلے مناظر حضرت مفتی محمد اشفاق حسین صاحب تھے بعد میں حضرت مفتی محمد سین صاحب سنجل مناظر منتخب ہوئے ،اس مناظرہ میں کذب باری تعالیٰ پر پُر زور بحث ہوئی، دیو بندی مناظر بوکھلا گیا اور مناظر اہلسنت حضرت مفتی محمد حسین سنجل کے اعتراضات کا کوئی جواب نه دے سکا ،اس مناظر و میں بھی اہلسنت کو فتح مبین حاصل ہوئی اور دیو بندیوں کوشرمناک ذلت کا منے دیکھنا بڑا ،اس کا اثر عوام پر بہت زیادہ بڑا بہت سے بدعقیدہ تائب ہوکر ندہب حقہ اہل سنت وجهاعت مين شامل مو كئة ندب المسنت كابول بالا موسيا- وبابيت مرده موكل-

حضرت اجمل العلماء نے ای طرح آپ نے مناظرہ بریلی میں بھی بھر پورشرکت فرمائی ، مناظرہ میں اول ہے آخر تک شریک رہے اور مناظر اہلسنت حضرت مولا نامفتی سردار احمد صاحب کا حسب ضرورت بورا تعاون فر ماتے رہے چنانچہ نصرت خدا داد (۱۳۵۴ ۱۹۳۵ء) مناظرہُ ہریکی ک مفصل روئیدا دمیں حضرت اجمل العلماء کا تذکرہ متعدد جگہ موجود ہے:

لہذا علماء اہلسدت وقت مقررہ ہے ٢٠ منٹ پہلے مناظرہ گاہ میں نہایت شان وشوکت کے ساتھ ينيح جن كے اسائے گرامى بيد بيں مولانا مولوى حبيب الرحمٰن صاحب صدر المدرسين مدرسة بحانية الم آباد، جناب مولانا مولوي اجمل شاه صاحب سنبهلي اورمناظره ابلسنت جناب مولانا مولوي سردار احمد صاحب گورداسپوری۔ (ص۱۵)

س میں علائے اہل سنت کو فتح عاصل ہوئی ،علائے اہل سنت کوعوام توعوام اکابراہل سنت نے بھی بہت سراہا خصوصاً حصرت صدرالشر بعدائی شاد مانی کا اظہار بوں فرمایا کہ فاتحین کے لئے اعزازیہ جله منعقد فر ما کردستار تهنیت سے نواز اجبیا که مذکوره کتاب کے صفحه ۱۳۴۳ پر ہے:

حضرت صدر الشريعه مدظله كي جانب سے دار العلوم منظر اسلام محلّه سود اگران ميں جلسه معقد ہوا۔ حضرت مدوح نے مناظر اہلسنت مولانا سردار احمد صاحب بمولانا حبیب الرحمٰن صاحب ادرمولانا اجمل شا ساحب کی اینے دست مبارک ہے دستار بندی فرمائی اور پھولوں کے ہار پہنائے پھر مولوی

عبدالمصطفى صاحب بل اعظمى نے ظم تہنیت پڑھى اور دعا پرجلسد كا اختيام ہوا۔

اس کے علاوہ آپ نے مدینہ شریف ،احمدآ باداور دیگر مقامات پر بھی مناظروں میں شرکت فرما کر مذہب حق کی حقاضیت کے پر چم اہرادیے حضرت اجمل العلماء بحثيت متحن

حضرت اجمل العلماءكو براے برے دارالعلوم ومركزى مدارس اہلست كے سالاندامتخان كے کے بھی بلایا جاتار ہا۔منظراسلام بریلی شریف مظہراسلام بریلی شریف، جامعہ نعیمیہ مرادآ باد، دارالعلوم اشر فیدمبار کپور، مدرسه احسن المدارس کا نپور، دارالعلوم شاه عالم احمرآ با دغرضیکه مبندوستان کے اکثر برے بڑے اداروں میں آپ کو بلایا جاتا اور آپ بحثیت متحن تشریف کیجاتے۔ دارالعلوم اشرفیہ مبار کپور کے امتحان کا جائزہ ومعائنہ مولا نا بدرالقادری مصباحی نے '' اشر فیہ کا ماضی اور حال'' میں اس طرح قلم بند

چنانچاس كااعتراف حضرت علامه شاه محمداجمل صاحب عليه الرحمه ناظم اعلى مدرسه اجمل العلوم ستنجل مرادآ بادمور خدے رشعبان المعظم ٢ ١٣٥ ه كے معائد ميں فرماتے ہوئے لکھتے ہيں۔ آج يرشعبان المعظم ۲ سااه کومیں نے مدرسہ اشر فیدمصباح العلوم مبار کپور کے درجہ اعلیٰ اور دیگر در جات کی چندمشہور اورمشکل کتابوں کا امتخان لیا۔میری عادت کسی مدرسہ کی رعابیت اور جانبداری کی نہیں۔ بلکہ طلبہ ہے ان کی استعداداور کتاب کی حیثیت کے اعتبار ہے سوالات کرنے اور کما حقہ طلبہ کی قابلیت اور استعداد کا سیح جائزہ لینے کی ہےتا کہ اراکین مدرسہ کے سامنے معیار پیش کرسکوں اور دیا نتداری ہے آئیس طلبہ کی الميت، مدرسين كى محنت اورعرق ريزى كا داقعي انداز الگاسكوں \_

یہ وہ بات ہے جس میں ندمیں کسی سے مرعوب ہوتا ہول ندکسی کی رعابیت کرتا ہول \_اس دارالعلوم کے طلبه کامیں نے خوب جم کرامتخان لیا۔ ہرایک ہے سوال کر کے اس کی سیحیح استعداد کا معیار قائم کیا۔اور ہرحیثیت سے اس کی قابلیت کا جائزہ لیا اور پھر ہرا یک کوچیح نمبر دیا۔ بحمہ ہ تعالیٰ طلبہ کو بہترین ذی استعداد

یا یا اور خصوصاً بعض کو بے نظیم اور بے مثل نہایت قابل کھیرایا اور یہ کیونکر نہ ہو۔اس کے مدرسین نہایت جانکائی اور عرق ریزی سے درس کی خدمت کو انجام دیتے ہیں فضوصا صدرالمدرسین، بدرامعلمین ، فاصل جليل ، عالم نبيل ، جامع معقول ومنقول ، حاوى فروع واصول حضرت مولا نا مولوى حافظ عبدالعزيز صاحب دامت فیوضد بل صد محسین میں \_ بیساری بر رائبیں کے دم قدم کا صدفہ ہے \_اوراس چن مصطفوی کی بہارانہیں کی ذات پرموتو ف ہے۔حضرت العلام نے جن حقیقتوں کا اعتراف مدکورہ الفاظ میں کیا ہے۔بطور نمونہ یہ ایک معائنہ درج کیا جاتا ہے۔

اساتذ هٔ کرام

آپ نے ابتدائی تعلیم ( قرآن پاک ناظرہ، دینیات، ابتدائی فاری )اپنے مکان پر دہ کراپنے والد ماجداورتا یا ہے علیما الرحمہ سے حاصل کی ،عربی تعلیم از میزان تا شرح جامی اینے تایازاد بھائی جامع معقول ومنقول بمحقق دوران حضرت مولا نامحمة مما دالدين صاحب رحمة الله تعالى عليه سي متعجل مين بيمر چونڈیرہ شریف میں عاصل کی جب حضرت مولا نامجم عمادالدین صاحب رحمة اللہ تعالیٰ علیه مرادآ باد جامعہ نعیمیہ کے قیام کے بعد مدرس اول ہوکر آئے تو حضرت اجمل العلماء بھی ان کے ساتھ جامعہ نعیمیہ ہے آئے یہاں پر حضرت مولانا عماد الدین صاحب علیہ الرحمہ، حضرت مولانامفتی محرم معنی صاحب علیہ الرحمه اورصدرالا فاضل حضرت مولا نانعيم الدين صاحب مرادآ باوي عليه الرحمه سي دوره حديث تك تعليم ماصل کی پھر ۱۹۲۴ء میں آپ کی فراغت بحثیت عالم فاصل جامعد تعیمید سے ہوئی ،اس کے بعد حضرت صدرالا فاضل قدس سرہ العزيز نے آپ كى تعليم وتربيت پرخصوصى توجه فرمائى اور خاص شفقت فرمات ہوئے اپنے دولت کدہ پر بھی بطور خصوص تعلیم دی نتیجہ آپ نے دوسال حضرت قدس سرہ کی خدمت میں رہر فن مناظرہ وافقاء میں مہارت تامہ حاصل کرلی۔مزید برآن آپ نے حضرت صدرالا فاصل کی خدمت میں سفر و حصر میں ریکرورس وتدریس اور وعظ گوئی کی مشق بھی کی بیال تک که حصرت

عربيا گيور-

حضرت مولانا الحاج جراغ عالم صاحب قبله شخ الحديث صدر المدرسين مدرسه اجمل العلوم سنجل -

فرزندا كبرحضرت اجمل العلماء حضرت مولا ناشاه محمد اول صاحب قبلدلا مور پاكستان -حضرت مولا نامناظر حسين صاحب سنجعلى سابق مدرس اعلى دار العلوم منظرا سلام بريلى شريف حضرت مولا نامفتى محمد طيب صاحب دانا بوردهمة الله عليه مفتى اعظم جاوره مدهيه برديش حضرت مولا نا قارى بديل احمد خال صاحب رضوى بيكا نير راجستهان -

حضرت مولانا قارى رحمت الله صاحب جے بورراجستھان-

مستنجل - حضرت مفتی محمد اختصاص الدین احمد ناظم اعلے مدرسدا جمل العلوم ومفتی اعظم سنجل - خلف اصغرت مولانا قاری احمد سن صاحب اشر فی رحمة الله علیه سابق مهتم مدرسه حامد بیدا شرفیه جامع مستنجل - مستنجل -

حضرت مولان صبيب اشرف صاحب عليه الرحمه سابق ناظم اعلے المدرسه حامد ميه اشرفيه جامع مسجد منجل مه

حضرت مولانا قاری محمد حسن صاحب اشرقی علیه الرحمه بها بق مفتی اعظم کانپورحضرت مولانا الحاج عبد القیوم صاحب رضوی للواره بلاری مراد آبادحضرت مولانا محمد اسمعیل صاحب رضوی سابق شخ الحدیث اجمل العلوم سنجل حضرت مولانا عبد الله صاحب چندوی مراد آباد مفتی ابوت محل مدهیه پردیش
حضرت مولانا اصاغر حسین صاحب خلف ارشد مفتی محمد حسن سنجل
حضرت مولانا اصاغر حسین عرف مولانا نوشے صاحب بانی مدر سفمیر العلوم اشرفیه ودار العلوم
انتظاریه سنجل -

صدرالا فاصل علیہ الرحمہ اپنے اخیر زمانۂ حیات میں وعظ کے اہم موقعوں اور زبر دست مناظروں میں اپنی جگہ آپ کومتعین کر کے بھیجا اور کامیا بی پر انعام وا کرام اور دعا وَل سے سرفر از فر مایا۔

مشهور تلامذه

حضرت اجمل العلماء نے مستقل طور پر تقریباً چالیس سال مدرسہ اُجمل العلوم سنجل اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں ہرفتم کے علوم مروجہ کا درس دیا۔ آپ کے علانہ ہ کی تعداد ہزار سے زاکد ہے جن میں چند کے اسائے گرامی پیش کئے جاتے ہیں۔

حضرت مفتی محمد حسین رضی اللد تعالی عند صدر المدرسین مدرسدا جمل العلوم و مفتی سنجل حضرت مولا ناسید محمد صطفی علی صاحب علیه الرحمه سما بق صدر المدرسین مدرسه اجمل العلوم سنجل حضرت مولا نامفتی محمد اشفاق حسین صاحب قبله نعیمی مفتی اعظم را جستهان حضرت مولا نامفتی عبد السلام صاحب علیه الرحمه بانی وارالعلوم اسلامیه و مدرسه فیض العلوم سرائے ترین سنجول

. حضرت مولا نامفتی محمد صبیب الله صاحب نعیمی علیه الرحمه سابق شیخ الحدیث ومفتی جامعه نعیمیه را دابا د

حضرت مولا نامفتی محم<sup>حس</sup>ین صاحب نعیمی بانی دارالعلوم جامعه نعیمیه لا مور ( حضرت اجمل العلما ع کے داماد )

حضرت مولانا محمد مختار صاحب اشر في عليه الرحمه سابق مديرٍ ما مهنامه ابلسنت سنجل ومبلغ اعظم إكستان

حصرت مولا نامفتى محمد افضل الدين حيدرصا حب عليه الرحمه سابق مفتى اعظم درگ مدهيه پرديش

حضرت مولا ناالحاج محمرآ ل حسن صاحب نعيمي مهتم مدرسه عاليه منبحل وسابق يشخ الحديث اسلاميه

54

مقدمة الكتاب

حضرت اجمل العلماء آیک کہند مصنف بھی تھے ،طرز استدلال نہایت محققانہ اورتشفی بخش تھا،خشک اور پیچیدہ موضوعات پر بھی آپ نے جودت فکر کی بوقلمونیاں پیش فرمائی ہیں، آپ کے رشحات قلم تشکان تحقیق وطلب کے لئے مکمل سرمایۂ تسکین ہیں، آپ نے بردی تعداد میں چھوٹی بردی کتابیں تصنیف فرما کیں جن میں صرف بائیس (۲۲) رسائل وکت مطبوعہ وغیر مطبوعہ وستیاب ہیں جوحضرت ناظم صاحب کے پاس محفوظ ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے۔

55

•190ءمطبوعہ + کااھ (١) اجمل القال لعارف رؤية الهلال • ١٩٥٥ ءمطبوعه (٢)عطرالكلام في استحسان المولد والقيام • کیااہ ا1971 يمطبوعه (٣) شحا كف حنفيه برسوالات ومإبيه المتااه 1900ءمطبوعہ • ک۳۱ ص (٣) فو ٽو کا جواز درخق عاز مان سفر حجاز ۱۹۵۲ءمطبوعہ BITZY (۵) قول فیصل (٢) اجمل الارشاد في اصل حرف الضاد ٢٦١١١٩ فتلمى غيرمطبوعه ۵۵۳۱۵ (2) اجمل الكلام في عدم القرأة خلف الامام تلمى غيرمطبوعه (٨) طوفان نجديت وسيع آواب زيارت 22116 (٩) ہارش تنگی بر نفائے سر بھنگی قلمي غيرمطبوعه (١٠) فضل الإنبياء والرسلين (رسالدر دعيسائيت)

نوٹ یہ بیدس رسائل اجمل الفتاوی میں درج ہو گئے ہیں جوآپ کے ہاتھوں کوزینت بخش رہی ہے۔ (۱۱) کاشف سنیت ووہابیت مطبوعہ

(۱۲)ردسیف بمانی در جوف کصنوی و تھانوی ۱۳۵۲ه سا۱۹۳۳ء مطبوعه

(۱۳) سرمامية واعظين ١٩٣٥ مطبوعه

(۱۴) رياض الشهداء منظوم ١٣٥٢ هـ ١٩٣١ه عطبوعه

اولا دامجاد

حضرت اجمل العلماء من شاديال كيس بيلي بيوي افضل النساء جومولانا محمد اسلام، عبد السلام اورشمس الاسلام متصل مسجد معتال صاحب والى كى بمشيره تفيس \_ان سے ایک صاحبز ادے حضرت مولانا صوفی شاہ محمداول صاحب (جولا ہور پاکستان ہجرت کر گئے ہیں ) پیدا ہوئے اور دولڑ کیاں ایک راشدہ بیگم (جومولا نا شاہ محداول ہے بھی عمر میں بڑی ہیں اوراس وقت یا کستان لا ہور ہیں )ان کی شادی حضرت مولا نامفتی محمد حسین تعیمی تنجملی رضی الله عنه (م ۱۹۹۸ء) سے ہوئی ۔ دوسری صاحبز ادی عارف بیگم ہیں جن کی شادی عابد حسین ( م سوم ہو ہے ) ہے ہوئی ابھی باحیات ہیں ۔حضرت اجمل العلماء نے دوسری شادی مونی بیگم سے کی۔ان سے ایک صاحبز ادی بیدا ہوئی جن کا بچینے میں انقال ہو گیا تھا شادی کے ا سال بعدمونی بیگم کابھی انتقال ہوگیا۔تیسری شادی اکبری بیگم ہے کی جوسعیداحمہ کی بیٹی اورخواجہ محمد حسن صاحب مرحوم کی بری ہمشیرہ ہیں۔ بیشادی ۴۹ء میں ہوئی ان سے ایک صاحبز اوے حضرت مفتی محمہ اختصاص البدين صاحب (ناظم امليٰ مدرسه اجمل العلوم) • ۵ ء ميں پيدا ہوا۔اس لحاظ ہے حضرت اجمل العلماء کے دوصا حبزاد ہے (بڑے مولا نامحہ اول شاہ اور حیوٹے ناظم اعلیٰ )اور دوصا حبزا دیاں ( راشدہ بیگم بزی اور عارفہ بیگم چھوٹی ) ہیں۔مولا نا شاہ محمداول صاحب کے دوصا جبز ادے محمداسلم (بزے ) محمد احسن (چھوٹے ) ہیں جولا ہور پاکستان میں ہیں ۔ ایک صاحبز ادی منظومہ بیگم جن کی شادی ناشرفقاوی فا بخمليه حاجى معين الدين ولدحضرت مفتي محمرا شفاق حسين مفتى اعظم راجستهان ہے ہوئی جوسنجل میں ہیں۔اور ناظم اعلیٰ صاحب کے جاریٹیے قاری منظیم اشرف ،حبیب اشرف ،محمہ تا جدار چشتی اور محمد شاداب رضوی، آیک بیٹی فاطمہ زہرا باحیات ہیں جو سنجل ہی میں ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کررہے ہیں اللہ تعالٰی السب كوكامياني عطافر مائے اوران سے زیادہ سے زیادہ اپنے دین كی خدمت لے۔ امين

محد حنیف خال رضوی بریلوی صدرالمدرسين جامعة نوربيد ضوبيه بريكي شريف

باسمه تعالى

اصولی اعتبار ہے علم دوشم پر ہے علم ادیان اورعلم ابدان ۔ پھرجس قدراقسام پرتقتیم کیا جائے سب کامرجع و مآل ہیدو ہی قراریا نیں گے۔

علم اديان مين سرفهرست علم تفسير وحديث وفقه مين -

لبكن بغورجائز لياجائے توعلم فقد كوان سب كے درميان خصوصى اہميت حاصل ہے اور بجاطور پر کہا جاسکتا ہے کہ بیلم جب حقیقی معنوں میں حاصل ہوتا ہے توسب کوجامع ہوتا ہے۔مطلب یہ ہے کیلم فقةرآن وحديث كي معلومات كاخلاصداور نچوز ، بلكه دوسر يتمام علوم كامغز ب

الم فقہ کی دولت ہے ہرایک بہرہ و رہیں ہوتا ،اور نہ ہی اس میں تحض کسب و کوشش اور جدو جہد کو دخل ہوتا ہے۔ بلکہ پیے عطیدر باتی ہے کہ خدا وند قد وس جل جلالہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارا دہ فرما تا ہے اےاس نعمت عظمی ہےنواز تاہے۔

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين \_(حديث)

الله تعالیٰ اپنے جس بندہ ہے بھلائی کاارادہ فرما تا ہے اسے دین کی سمجھ عطافرما تا ہے۔ دین کی سمجھ کا نام ہی علم نقد ہے،اور جب سی بندہ مومن کودین سمجھ اور اسلامی شعور حاصل ہوتا ہے تو پھراس کا کسب وحصول ؛ جہد مسلسل اور شب وروز کی کاوشیں اس کواس اعلیٰ مقام اور ذروہ کمال تک يهونيچاديق بين كهاس كاسينة قرآني علوم ومعارف كالتخيينه اوراحاديث نبوييكي روثن تعليمات كاسفينه بن

یا معاوت ابدی وسرمدی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعہ انسان کوان چیزوں کی معرفت حاصل ہو

| مقدمة اللياب   |              | . 56      | جمليه /جلداول                  |
|----------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| ۱۹۳۵ء اول      | ۳۵۳۱۵        |           | (۱۵) نظام شریعت اول دوم        |
| j.             |              |           | دوم قلمی<br>دوم                |
| ۱۹۳۵ءمطبوعہ    | ۲۵۳اه        |           | (۱۲)اسلامی تعلیم اول دوم       |
| ۱۹۳۲ءمطبوعہ    | ه ۱۳۵۵       |           | (۱۷) ندېب اسلام                |
| 1970ءمطبوعہ    | @1FA+        |           | (۱۸) فیصله حق و باطل           |
| ١٩٦٣ء قلمي     | ۱۳۸۲         | ,         | (١٩)اجمل السير في عمر سيدالبشر |
| ١٩٥٣ يمطبوعه   | ۳۱۲۲۵        |           | (۲۰ )ردشهاب ثاقب               |
| ه ۱۹۳۲/۳۳/۳۴ ه | italyat/at   | ماء       | (۲۱)مضامین حضرت اجمل العل      |
| قلمي غيرمطبوعه |              | العلماء - | (۲۲) نعتیه د یوان حضرت اجمل    |
| ھوں میں )      | ( آپ کے ہاتھ | ہارجلد    | (۲۳) قآوی اجملیہ چی            |
|                |              |           |                                |

حضرت اجمل العلماء کے جوفتا وی محفوظ رہ سکے دہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کوحضرت اجمل العلماء نے اپنی چالیس سالہ زندگی میں آھنیف فر مایا ہے یہ تقریباً ۲۹۰۰ رصفحات پر مشتمل ہیں۔ حضرت مولانا محد حنیف خال صاحب نوری رضوی صدر المدرسین جامعہ نورید بریلی شریف نے این شرکائے کار کے ساتھ ان فآوی کو بڑی عرق ریزی کے ساتھ ترتیب دیاہے جو جارجلدوں میں طبع ہوکر آپ کے پیش نظر ہیں۔ان فآوی کی طباعت واشاعت کی ذمہ داری مولا نا حاجی معین الدین ولد حضرت علامه مولا نامفتی الحاج محداشفاق صاحب قبله مفتی اعظم راجستهان نے تبھائی ہے۔ موصوف نے پوری جدوجهدے کثیر رقم خرچ کر کے ان فرآوی کو چھایا ہے۔ بیسب کارگز اریاں حضرت مفتی اعظم راجستھان کی مرہون منت ہیں۔اللہ تبارک وتمام حضرات کواس کا جرعظیم عطافر مائے۔

( آمین بجاہ سید

قالت يا ايها الملاء افتو ني في امري (النمل: ٣٢)

وہ بولی اے سردار ومیرے معاملہ میں مجھے رائے دو۔

۵\_ایک اورمقام پر خدکور ہے:

قضى الا مر الذي فيه تستفتيان (يو سف ٤١)

فيصله موچكاس بإت كاجس كاتم سوال كرتے تھے۔

سور ہ کیوسف میں ہے:

٦ يو سف ايها الصديق افتنا \_

اے بوسف، اے صدیق جمیں تعبیر دیجئے۔

اصطلاح شرع میں افتاء کے معنی شری تھم اور فیصلہ سنانا ہے۔

علامه ابن عابدين شامى لكصة بين الافتاء فانه افادة الحكم الشرعى -

فتوی دینے کامطلب حکم شرعی سے آگاہ کرنا ہے۔

اورامام احدرضا قدس سره العزيز في اس كا تعبير يول بيان فرمائي:

انما الا فتا ء ان تعتمد على شفى وتبين لسا ئلك ان هذا حكم شرعى ـ ( فآوی رضو به جلداول )

فتوی دینے کے معنی بورے اعتاد کے ساتھ سائل کواس کے سوال کا حکم شری بتا تا ہے۔ آیت (۱) اور (۲) ہے یہ بات ظاہر ہے کہ فتوی اور افتاء کو وہ عظیم مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی سبت خودا پی ذات کریم کی جانب فرمائی۔

فتوی شرع یعن علم شری ہے آگاہ کرنے کی ابتدا قِر آن کریم کے نزول سے ہوئی اور بوراقرآن كريم اس لئے نازل ہوا كے لوگوں كو خدہب اسلام سے روشناس كيا يا جائے اور شريعت اسلاميہ سے آ گاہی بخشی جائے۔

مقدمة الكتاب تی ہے جن سے نفع ونقصان دابستہ ہے ، پیلم ہی ان دونوں کے درمیان خط امتیاز قائم فر ما تا ہے اور نفس انسانی کواس کے حصول سے مصرت رساں اور فائدہ منداشیاء سے واقفیت حاصل ہوجاتی ہے۔ لہذا اس کا ثمرہ ونتیجدیہ بوتا ہے کہ آ دمی اپنے آپ کوخو بیول سے آراستہ کرتا ہے اور برائیوں سے دورر ہتا ہے۔ امام اعظم ابوصنيفه رضى الله تعالى عنه عن فقد كي تعريف ان الفاظ مين منقول ب: معرفة النفس ما لها وما عليها ي (توقيح ولوح)

فقداسلامی کا ایک شعبه افتاء بھی ہے،۔ افتا کے معنی لغت میں مطلق جواب دینا، یاکسی مشکل عظم کا جواب دینا ہے۔ (مفروات امام راغب)

قرآن كريم ميں لفظ افتادات فتامختلف معانی ميں وارد ہوئے ہيں۔

مثلاتهم دینا پختیق حایهنا ،خواب کی تعبیر بتانا ، جواب دینا ، جواب حایهنا ،مشوره دینا ،رائے دینا۔ جیما که مندرجه ذیل آیات سے سیمعانی ظاہر ہیں۔

١ ـ ويستفتو نك في النساء قلِ الله يفتيكم فيهن ، ( النساء ١٢٧) ا رسول (صلی الله تعالی علیه وسلم ) لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوی پوچھتے ہیں ، آپ فرماد بیجے کہ اللہ مہیں ان کے بارے میں فتوی دیتا ہے۔

٢- اس سورهٔ مباركه ميس ايك اورمقام پرارشاد بارى تعالى ہے:

يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة (النساء ١٧٦)

ا ہے مجبوب تم سے فتوی پوچھتے ہیں تم فرمادو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوی دیتا ہے۔

٣ فرعون مصرك ايك خواب كي تعبير ك سلسله مين قرآن مجيد مين ارشاد هه:

يا ايها الملاء افتو ني في رؤيا ي ان كنتم للرو يا تعبرون (يو سف ٤٣ )

اے دربار یو امیرے خواب کا جواب دوا گرشہیں خواب کی تعبیر آتی ہے۔

مم-ملك سباكى ملكه بلقيس حضرت سليمان عليه السلام كاخط ملنے پراپنے در باريوں سے رائے طلب كرتى ب، الله تعالى كاارشاد ب:

بن الحسين \_حضرت عبيدالله بن عبدالله \_رضي الله تعالى عنهم

مفتيان مكه عظمه

حضرت عبدالله بن عباس حضرت مجابد حضرت سعيد بن جبير -حضرت عکرمه مولی ابن عباس -حضرت ابوالزبيرمحد بن مسلمه - رضی الله تعالی عنهم

مفنتيان كوفيه

حضرت عبدالله بن مسعود \_حضرت اسود \_حضرت علقمه بن قیس \_حضرت مسروق بن الا جدع \_ حضرت شریح این الحارث \_حضرت عامر بن شرحبیل \_رضی الله تعالی عنهم

مفتيان شام

حضرت عبدالرحمٰن بن الغنم \_حضرت رجاء بن حيوة \_رضى الله تعالى عنهما

مفتيان مصر

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص حضرت يزيد بن الي صبيب -رضى الله تعالى عنهما

مفتيان يمن

حضرت طاؤس بن کیمان حضرت وہب بن مدید ۔ رضی اللہ تعالی عنہما
دوسری صدی کا آغاز صحابہ کرام کے نورانی قافلہ ہے محروم ہوگیا۔ تواب تابعین کے سامنے مزید
یپچید گیاں آئیں جن کو حل کرنے کے لئے ان حضرات نے پوری صدی پر بھرے ہوئے علمی سرمایہ کو یک
جاکیا اور پوری تندہی کے ساتھ غور وفکر کر کے امت مسلم کے لئے قرآن وحدیث اور اقوال صحابہ کی روشنی
میں ایک منظم دستور حیات تشکیل دیا۔ لیک نے کیکر مہد تک پیش آنے والے تمام وقائع کا بغور جائزہ لیا اور
ایک مربوط نظام کے ذریعہ ہزار ہا مسائل کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے استخراج واستنباط فرمایا۔

پھر جن احکام شرعیہ میں اجمال تھا ان کو حضور علیہ نے اپنے اقوال مبار کہ اور افعال کریمانہ سے بیان فرمادیا۔

لقد كا ذلكمٍ في رسول الله اسوة حسنة\_

لہذا صحابہ کرام کوکسی امر میں چندال ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی و دسری جانب متوجہ ہوتے لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پراس دنیا سے پر دہ فر ما گئے اور اسلام کے بیغا مات دور در از ملکوں تک پہو نے تو واقعات وحوادث کی بھی کثرت ہوتی چلی گئی۔ تہذیب وتدن کا دائرہ وسیع ہو تا گیا۔ان حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حضور کا یے فر مان تھا۔

لقد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنة رسوله\_

ایسے ماحول میں قرآن وصدیث کے مضمرات پرغور وفکر سے کام لینا ناگزیر ہوگیا۔لہذا صحابہ کرام سے ان دونوں سرچشمہ درشد وہدایت کوسامنے رکھ کرچش آمدہ دا قعات کے احکام شرعیہ سے لوگوں کو آگاہ کیا۔قرآن کریم کی تفسیرا حادیث کریمہ کے ذریعہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے اورا حادیث مبار کہ کے دموز واسرارا پنے اجتہادات کے ذریعہ مجھاتے۔ بیسلسلہ پہلی صدی کے آخر تک جاری وساری رہا۔اس نمانہ جس مختلف مقامات پرمشہور مفتیان کرام میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں جن میں صحابہ کرام اور بعض تا بعین شامل ہیں۔

مفتيان مدينه منوره

حضرات خلفائے اربعہ -حضرت عائشہ صدیقہ ۔حضرت عبداللہ بن عمر \_حضرت ابو ہریہ ہ۔ حضرت سعید بن المسیب -حضرت عروہ بن الزبیر بن العوام -حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر \_حضرت علی نو خیر مسائل میں انہیں اصول وضوابط پر استخراج مسائل کا سلسلہ جاری رہے۔

اس میں شک نہیں کے فقد اسلامی وینی علوم کا بیش بہا کا خزانہ ہے اوراس اہم کام کے لئے امام اعظم نے جوذ مدداری لی تھی اس کو باحسن وجوہ انجام دیا۔اگر چہآپتمام علوم کے جامع تھے کیکن آپ نے ہرگز اس پراکتفانہیں کیا۔ بلکہ محدثین وفقہا کی ایک عظیم جماعت تشکیل دی اور با قاعدہ ایک بورڈ کے ذر بعيد فقداسلامي كومدون فرمايا \_

اما م اعظم كي مجلس تدوين فقد مين اس وقت ح جليل القدر اورعظيم الشان فقها ومحدثين مين مندرجه ذيل حفرات سرفهرست تنھے۔

ا مام عبدالله بن مبارك \_امام ابو يوسف \_هفش بن غياث \_ يحيى بن ابي زا كده ، اور دا ؤد طائي جولا کھوں حدیثوں کے حافظ اور اس فن کے امام تھے۔

يحيي بن سعيد قطان \_ دا وُرطا كَي ، جرح وتعديل ميں يدطو لي رڪھتے تھے۔

اما م محمد اور قاسم بن معن كوادب ولغت ميں امامت كا درجه حاصل تھا، اور امام زفر استنباط مسائل میں مہارت تامہ *در کھتے تتھ*۔

اما مطحاوی فرماتے ہیں: کداس طرح کے امام اعظم کے حلقہ درس میں چاکیس اصحاب تھے، جنہوں نے شب وروز کی محنت کے بعد مسائل شرعیہ پرمشمال ایک مجموعه مرتب کیا۔

تدوین کا مطلب بیرتھا کہ کسی مسئلہ ہے متعلق آیت وحدیث پیش ہوتی ،امام اعظم اس میں متعدداحمالات بیان کرتے اور ان احمالات کی تائید میں نصوص وعبارات پیش کرنے کے لئے اپنے تلامٰدہ میں تقسیم فر ما دیتے اور ایک احمال پرخود دلائل قائم فر ماتے۔تمام اصحاب ان احمالات کی تنقیح وتو شیح میں کوشش فرماتے۔ ( فقاوی شامی )

ا مام ابو یوسف فر ماتے ہیں: کہ میں امام اعظم کے سی ایک مسئلہ کو لیے کر کوفہ کے محدثین وفقهاء " پر دورہ کرتا اور جب دوسرے دن مجلس منعقد ہوتی تو امام اعظم فر ماتے: فلاں نے اس مسئلہ میں یہ کہا ہوگا۔ اور فلاں نے بیدا مام ابو بوسف میشکر جیران رہ جاتے اور امام اعظم اس بر فرماتے: میں تمام علم کوفہ کا عالم

غرضيكهاس طرح جب كسي ايك احمّال يرا تفاق موجا تا تو اس كولكه لياجا تا بهمي ايسابهي موتاكه سی ایک احمال پرمتفق ندہونے کی صورت میں وہ احمال انہیں کی طرف منسوب ہوکر لکھا جاتا جواس پر ا مام اعظم ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی رضی الله تعالی عنهم اوران تمام حضرات کے اصحاب اس دور کے مجتبدین میں سرفہرست نظرا تے ہیں۔

ان نفوس قدسیہ کے درمیان امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرا می مسلم امام کی حیثیت رکھتی

جليل القدر صحابي صاحب النعلبين والوساده سيدنا حضرت عبدالله بين مسعود رضي الله تعالى عنه جن کے بارے میں حضور سرور کو نین اللہ نے فرمایا:

رضیت لامتی مارضی لها ابن ام عبد \_

آپ کو بارگاہ رسالت میں وہ تقرب حاصل تھا کہ حرم نبوی میں بے روک ٹوک حاضری دیتے ، حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں : ہم جب یمن ہے آئے تو حضرت عبداللہ کو ایک ز مان تک یمی سمجھا کہ آپ اہل بیت نبوت کے کوئی فرد ہیں ، کیونکہ آپ حرم نبوی میں اس کثرت ہے آتے جاتے تھے کہ کوئی دوسرائبیں ۔

خدمت اقدس میں ہمیشہ حاضرر ہے ،سفر وحضر میں ہرجگہ آپ کوحضور کی معیت حاصل رہتی ۔ دورخلافت فاروقی میں آپ کوفہ تشریف لائے اور مسند درس دارشاد بچھائی ۔علوم قر آنی اور تعلیمات نبوی سے خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا ۔ کوفہ کی گلیاں اور بام ودرآ پٹ کے علوم ومعارف ہے گو بج اٹھے۔ بلاد اسلامیہ کے باشندگان دور دراز ہے سفر کر کے اکتساب فیض کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، بڑے بڑے محدثین وفقہاءآ بے کے گہوار وعلم وصل سے مستفیض ہوکر جیار دانگ عالم میں پھیل کئے ۔اور پھر جب خلیفۂ چہارم سیدنا حضرت علی مرتضی نے کوفہ کو دار الخلا فہ بنایا تو مزیداس میں جارجا ند لگ گئے ،غرض کہ کوفیداس دور میں مرجع خلائق تھا۔

اس درسگاہ سے قیض یانے والے بے شارفقہا دمحدثین میں حضرت علقمہ اور اسود کوخصوصی اہمیت حاصل ہے، پھر حضرت ابراہیم تخص نے اس تبحر فقد وفقا دی کی خوب آبیاری فر مائی ،آپ کی مند درس وتدریس پرآپ کے لائق وفائق تلمیذارشدافقہالفقہاء حضرت حماو بن ابی سلیمان مسمکن ہوئے۔

امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه آپ ہی کے خوان بعت کے خوشہ چیں ہیں۔

امام اعظم نے جاکیس سال تک جامع کوف میں درس وارشاد کا سلسلہ جاری رکھااور اپنے اصحاب كساته فقداسلامى كى بإضابطه بنيادر كمى تاكه قيامت تك آن واللوكول كي لئراه بموار بوسكاور

مقدمة الكتاب

روز مقد مے پیش ہوتے اور وہ اپنے فیصلوں کا بحذف مکر رات انتخاب کر سکتے تھے۔ایباا یک مجموعہ امام ابو یوسف رضی اللّٰہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ان کے نثریک درس امام محمر شیبانی کی کتاب" الرقیات' جواب نہیں ملتی ، کہتے ہیں کہان کے شہر رقہ کے زمانے کے فیصلوں کا مجموعہ تھی۔

الغرض كتب فناوى كى تاریخ عهد صحابه و تابعین سے شروع ہوتی ہے۔ حاجی خلیفہ نے اپنی تالیف کشف الفون میں ، اور اساعیل پاشا بغدادى نے اپنی تالیف میریۃ العارفین میں کتب فناوى کامفصل کشف الظنون میں ، اور اساعیل پاشا بغدادى نے اپنی تالیف میریۃ العارفین میں کتب فناوى کامفصل ذکر کیا ہے۔ یہاں کشف الظنون سے بعض ذکر کیا ہے۔ یہاں کشف الظنون سے بعض کتب فناوى کا ذکر کیا جارہا ہے جن کا تعلق تیسرى صدى ہجرى سے گیار ہویں صدى ہجرى تک ہے۔

تیسری صدی ججری

(۱) نتاوی ابی بکر (۲) نتاوی البی القاسم چوتھی صدی ہجری

١) فماوي ابن قطان (٢) فماوي اليالليث (٣) فماوي ابن الحداد

یا نجوی صدی ہجری

یا پول سدی مرک (۱) فمآوی ابن الصباغ (۲) فمآوی الاسهیجانی (۳) فمآوی خواهر زاده (۴) فمآوی شمس الائمه (۵) فمآوی الفصلی ۲۰) فمآوی الجحندی

حیفظی صدی ہجری

(۱) فتاوی ابن الی عصرون (۲) فتاوی الی الفضل (۳) فتاوی الارغیانی (۴) فتاوی التمر تاشی (۵) فتاوی ابن الی عصرون (۲) فتاوی الدیناری (۷) فقاوی الرشیدی (۸) فقاوی سراجیه (۹) فقاوی المدیناری (۷) فقاوی الرشیدی (۱۳) فقاوی واسطیه (۱۳) فقاوی واسطیه (۱۳) فقاوی واسطیه (۱۳) فقاوی الکیزی (۱۲) فقاوی السطیه (۱۳) فقاوی السطیه (۱۳) فقاوی السطیم کافتاوی شهاب الدین (۱۵) فقاوی الصغری

ساتوين صدى ججرى

(۱) فآوی ابن الی الام (۹۲ فآوی ابن رزین (۳) فآوی ابن الصلاح (۴) فآوی ابن عبد السلام (۵) فآوی ابن عبد السلام (۵) فآوی ابن ما لک (۲) فآوی صوفیه (۷) فآوی العربیه (۸) فآوی موہوب (۹) فقوی الولوالجی۔

آ نفویں صدی ہجری

قائم ہوتے ،اس لئے کتب فقہ میں متعدداقوال منقول ہیں۔لیکن در حقیقت بیسب امام اعظم ہی کی جانب سے ہیں۔

امام اعظم کی اس مجلس کا مرتب کردہ مجموعہ نہایت صخیم تھا، بعض نے چھدلا کھاور بعض نے بارہ لا کھ مسائل پرمشتمل لکھا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیرمبالغہ ہولیکن ایک مختاط انداز ہ کے مطابق بیاتعداد پچاس ہزار سے زیادہ تھی جس کی تقیدیق امام ابویوسف اورا مام محمد کی تصانیف سے آج بھی کی جاسکتی ہے۔

یہ مجموعہ اگر چہ اب دستیاب نہیں لیکن اس کے قوانین وضوا بطاز مانہ ما بعد میں اساسی اہمیت کے حامل رہے اور بعد کے مجتہدین نے ان پرخوب طبع آزمائی کی اور تفریع سے بیٹار کتابیں معرض وجو دمیں آئیں، دوسری صدی نے ان پرخوب طبع آنرمائی کی اور وشور کے ساتھ جاری رہا۔ کسی زمانہ میں متون ند بہب لکھے گئے ، اور بھی ان کی شروح تحریر کی گئیں اور ہر زمانہ میں فنا وی کی شکل میں کتابیں وجود میں آئیں۔

ایک شخص ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فتوں کا مجموعہ لا یا ، انہوں نے پڑھ کراس کی چند چیز ول کوتو بر قرار رکھا اور باقی کومٹا دیا اور فر مایا کہ بیا حضرت علی کی طرف غلط منسوب ہے۔وہ ہرگز ایسا فتوی نہیں دے سکتے ۔ بیروا قعہ حضرت علی کی وفات کے بعد ہی کا ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایک صحابی ہیں اس لئے اولین کتاب فتاوی گویا عہد صحابہ کی یادگار ہے۔

ابوانحسین بصری نے اپنی کتاب المعتمد فی اصول الفقہ میں حضرت علی ہی نہیں بلکہ حضرت زید بن ثابت کے فقود اس کا بھی ذکر کیا ہے جو ظاہر کتابی صورت میں پانچویں صدی ہجری تک پائے جاتے تھے۔ یقیناً دیگر فقہائے صحابہ مثلا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عندو غیرہ نے بھی بہت سے فقوے دیئے ہول کے جومکن ہے کہ جمع بھی ہوئے ہول۔

تابعین کے زمانے میں سب سے زیادہ خدمت اس علم کی قاضی کر سکتے تھے۔ان کے پاس ہر

واجتہادے سمجھا اور سمجھا یا گیا ہے، حالانکہ زمانہ قدیم ہے اس دعوی کی تر وید علائے اخناف کرتے آئے لیکن امام احمد رضانے اپنے فتای میں اسلوب ہی ایسا اختیار فرما یا کہ مخالفین کے دعوے حباً منثورا ہوگئے ۔ آپ جب کوئی فتوی تحریر فرماتے ہیں تو اولا آیات واحادیث سے استدلال فرما کراصول وضوا بطری روشنی میں تصریحات فقہائے احناف پیش کرتے ہیں۔ وقیق مسائل اور لا نیحل امور کی تحقیاں نہا بہت آسانی کے ساتھ سلجھادیے ہیں۔ اس طرح کے ہزار ہا مسائل آپ کے فتاوی کی زینت ہیں۔

ا مام احمد رضا قدس سره نے جس اسلوب کی بنیا در تھی تھی آپ کے خلفاء ومنتسبین اور آپ کی بارگاہ کے فیض یا فتہ علم نے کرام ومفتیان عظام نے اس اسلوب کواپنے کئے مشعل راہ بنایا اور پیش آمدہ مسائل بیں اس کونمونہ بنا کرفتو کی نولیس کی خدمت انجام دی۔

قاوی امجدید فقاوی مصطفوید فقاوی حامدید فقاوی نورید فقاوی فیض الرسول فقاوی نعیمید فقاوی مظہری حبیب الفقاوی فقاوی ملک العلماء اور دیگرعلائے اہل سنت کے وہ فقاوی جو مختلف رسائل وجرا کداور تصانیف اہل سنت میں بھرے ہوئے ہیں اس نمونہ کی واضح مثالیں ہیں ۔ اور الن کے علاوہ غیر مطبوعہ فقاوی اس سے کہیں زیادہ ہیں جودار الافقاؤوں کی زینت ، یا پھرعدم تو جبی کا شکار ہو کرصفحہ ہستی سے نابود ہوئے ہیں ۔

اجمل الفتادی المعروف به فقادی اجملیہ بھی انہیں فقادی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس میں امام احمد رضا قدیں سرہ کے اسلوب کی عکاس پورے طور پر موجود ہے۔اور اجمل العلما علیہ الرحمہ نے ادلهٔ شرعیہ سے اپنے فقادی کوخوب خوب مزین کیا ہے۔

ان تمام تفصیلات کے بعد اب فقاوی اجملیہ کی اہمیت وعظمت کے تعلق سے پچھ معلومت اجمالی انداز میں ملاحظہ کریں۔ درنہ کما حقہ وہی حضرات اس کو سمجھ سکتے ہیں جو بنظر غائر اس کا ادل سے آخر تک مطالعہ کریں گے۔

فاوی اجملیه کی متعدد خصوصیات ہیں، ان میں سے چنداس طرح ہیں:

را) کوئی فاوی لکھنے سے پہلے بہت ہے مقامات پر حضرت مصنف نفس مسلکو سمجھانے لے لئے چندہ تمد مات بیر فرماتے ہیں جس سے مسلکہ کو سمجھانہ ایت آسان ہوجا تا ہے۔ بلکہ بسااوقات ان کے طعمن ہی میں مسلکہ پانی ہوجا تا ہے۔ لیکن حضرت مصنف اس پراکتفائیوں فرماتے بلکہ مقد مات کے بعد تھم مسئلہ نہایت ہی آسان بیرا میا انداز میں سمجھاتے ہیں جس کے بعد تھنگی کانا م ہیں رہتا۔

(۱) فقادی ابن عقیل (۲) فقاوی ابن فرکاخ (۳) فقادی جلال الدین (۴) فقادی حنفیه (۵) فقادی حنفیه (۵) فقادی الزرکشی (۲) فقادی السبکی (۷) فقادی فرسوسیه فقادی الزرکشی (۲) فقادی السبکی (۷) فقادی فرسوسیه نویس صدی جمری درین تا می درین درین در مدین تا مرحنیا می درین تا میسد

(۱) فناوی ابن الی شریف (۲) فناوی صنبلی زاده (۳) فناوی قاسمیه دسویس صدی آجری

(۱) فقادی ابن الشکسی (۲) فقادی ابی سعود (۳) فقادی زیدیه (۴) فقادی عدیه گیار هویس صدی ججری

(۱) فقاوی رضائی (۲) فقاوی شخ الاسلام (۳) مجمع الانهر بعض دیگر کتب فقاوی کا بھی بتا چلتا ہے۔مثلا۔

ان کے بعد مفتی بہ مسائل اور کثیر جزئیات پر شمل کھی جانے والی کتابوں میں بلاد شام میں کھی جانے والی کتابوں میں بلاد شام میں کھی جانے والی رو الحتار المعروف به فقاوی شدوستان میں فقاوی هنديه المعروف به فقاوی منديه کی ترتیب و تبویب میں پانچ سوجلیل القدر عالم سیال کی روشن مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ فقاوی مندیه کی ترتیب و تبویب میں پانچ سوجلیل القدر عالم کے کرام شامل تھے۔

ہندوستان کے دور آخر میں فقد خفی کا ایک انمول خزانہ منظر عام پر آیا جوائی تحقیق اور وسعت معلومات کے لحاظ ہے فقد خفی کے اصول وفر وع کا بیش بہا ذخیرہ اور ند بہب احناف کا انسائکلو پیڈیا ہے۔

یعنی ' العطایا النویہ فی الفتاوی الرضویہ' جوصرف ایک مرد کجا بداور عظیم محقق امام احمد رضافا شل بریلوی قدس سرہ کا رنامہ ہے۔ اس کی قدیم بارہ ضخیم جلدیں ہیں جواب جدید طرز پر عربی عبارات کے بریلوی قدس سرہ کا رنامہ ہے۔ اس کی قدیم بارہ ضخیم جلدیں ہیں جواب جدید طرز پر عربی عبارات کے ترجمہ کے ساتھ مع حوالہ کتب تقریبا تمیں جلدوں میں منظر عام پر آرہا ہے۔ اس فاوی کے ذریعہ فقہ فی کو قیت وعظمت آج مخالفین کے قلوب میں بھی جاگزیں ہوچکی ہے۔ امام احمد رضافد میں سرہ نے اپنے فو قیت وعظمت آج مخالفین کے قلوب میں بھی جاگزیں ہوچکی ہے۔ امام احمد رضافد میں موالے دائے دائے موسوم کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ حقی قرآن وحد بہت ہے بہیں بلکہ محض قیاس

احادیث تحریر فرما کرنام نهادابل حدیث کوان کی حدیث دانی کا آئینه دکھایا ہے۔

(۱۰) اکثر فتاوی تواردومیں ہیں کہ سائلین نے سوالات ہی اردوزبان میں کئے ہیں۔ کیکن بعض مقامات برعر بی اور فارسی فقاوی بھی ہیں ، یعنی جس زبان میں سائل نے سوال کیا ہے اس زبان میں جواب

یدوس خصوصیات جسته جسته تحریر کردی گئی ہیں ورند بوری کتاب اس طرح کے بہت سے خصائص ہے بھری ہوئی ہے۔اس مجموعہ فتاوی میں مندرجہ ذیل عنوا نات ہیں۔

كتاب الصلوة كتأب العقائد والكلام كتاب الطهارت كتاب الزكوة كتأب الصوم كتاب البخائز كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الجج كتاب الفرائض ستتاب الصيد والذبائح كتاب البيوع

> كتاب الائمان والنذور كتاب الردوالتناظره ان عنوانات کے تحت (۱۳۱۱) فناوی اور (۱۰)رسائل ہیں۔

كتاب الرد والمناظره مين أيك رسالة بليغي جماعت ك تعارف يمشمنل بي بسائل في درسي فت کیا تھا۔ کہ یہ جماعت دیو بندی فرقہ ہے کسی بنیاد پرتعلق رکھتی ہے،آپ کے پاس اس کے کیادالالل میں ، تاریخی شوامد پیش سیجئے اور یہ بھی بتائے کہان کی بلنے درست ہے یا تہیں؟۔

اس کے جواب میں آپ نے جب قلم اٹھایا تو ابتدا ہے آخر تک اس طرح کر یوں ہے کڑیان ملائمیں کہ قاری حیران وسششدررہ جائے۔

اولا: بیدواضح کیا کہ بلیغ کن باتوں کی کی جاتی ہے اور کون اس کا اہل ہے، ایسانہیں کہ سی ایک چیز کی تبلیغ ہواور باقی ہے صرف نظر کر کی جائے ،اور بیجھی درست نہیں کہ ہر محص خواندہ ونا خواندہ بلیغ کیلئے ، نگل پڑے۔ تبلیغی جماعت ان دونوں کےخلاف ہے۔

ثانیا جبلیغ محض رضا الهی کے لئے ہو،اس میں ریانمود ہرگز نہ ہو۔اس طرح آپ نے اسلام بلیغ کوئ مقاصد تحریر کر کے واضح فرمایا کہ تیبکیغی جماعت ان سب سے خالی ہے۔ (٢) فآوي لکھتے وقت ہر جگہ اختصار پیش نظر نہیں ہوتا جس سے بیسمجھا جائے کہ سائل کو ٹالنا مقصود ہے بلکہ نہایت ہی شرح وسط کے ساتھ فتوی لکھتے ہیں اور سائل کے سوال کے تمام پہلوؤں پر

(٣) تفصیلی فتوی لکھتے وقت تمہیری کلمات کے بعد آیات واحادیث کونمبر وار لکھتے ہیں اوران کے شمن میں مفسرین کے اقوال اور شارحین عدیث کی تشریحات بھی لکھتے جاتے ہیں۔اس کے بعد فقہا کی تضریحات ہے مسلد کی کما حقہ وضاحت فر ماکر خلاصة تحریر فر ماتے ہیں۔

(۴) جب سی نام نهادمفتی کے نتوی کاردوابطال مقصود ہوتا ہے تو پھرمت پوچھئے ، ہر ہرزاویہ سے اس کی تر دید فرما کراس مفتی کو طفل کمتب سے زیادہ حیثیت تہیں ویتے۔ ایسے فناوے لائق مطالعہ ہیں

(۵) فتوی کی تائید میں عبار تین اصل کتاب ہے قل فرماتے ہیں اور صفحہ وجلد و مطبع کی وضاحت ضرور کرتے ہیں۔جس سے صاف طاہر ہے کہ وہ کتابیں آپ کے مطالعہ میں رہتی تھیں۔

(٢) مسلك ابل سنت كے خلاف كوئى سائل اگر كسى كتاب كى عبارت لكھ كرسوال كرے يافريب دینے کی کوشش کرے تو اس کی تحقیق میں متندعلائے کرام کے کتابوں کے حوالے پیش فرما کراس عبارت کاضعف ظامرکرتے ہیں بلکہ بعض اوقات اس کتاب کے دوسر پے سنحوں ہے اس عبارت کے غلط اور بے بنیاد ہونے کی وضاحت بھی فرمادیتے ہیں۔جس عیال ہوجا تاہے کہ پیمبارت اہل سنت کی کتابوں میں

(2) كى سے مناظراند كفتكوكا نمبرآتا ہے تواس كے سوال پرايسے اپر دات قائم فرماتے ہيں كه سائل ومناظر کونا پائے رفتن اور نا جائے ماندن کی حالت رونما ہو جاتی ہے۔ بعض مقامات پر ایسے امر دات ایک سوکی تعداد پر مشتمل ہیں۔

(٨) امام احدرضا قدس سره ك فآوى سے استفاده كاموقع آتا ہے تو نهايت ادب واحر ام ك ساتھآپ کواپنامرشد برحق اورآ قائے نعمت وغیر ماالقاب سے یا دفرماتے ہیں اورآپ کے افادات تجریر

(٩) غيرمقلدين كمزعومات ك خلاف جب كوئى مسكلة تحرير كرتے بين تو پھرآيات واحاديث سے ولائل کی فراوانی قابل دید ہوتی۔مثلا مسلمقر اُت طلف الامام برآپ نے ایک سو کے قریب

مقدمة الكتاب ثالثًا: تبلیغی جماعت میں غالب اکثر بیت ناخواندہ اشخاص کی ہوتی ہے۔لہذا ہے بھی اسلامی طریقہ کےخلاف اور مذموم ہے۔

رابعا: خوارج کا تعارف اور دیوبندیوں کا ان ہے رشتہ ونا تا اور بانی تبلیغی جماعت کا دیو بندی وہانی ہونا، بیرب سیجھ تاریخی حقائق کی روشنی میں بیان فرمایا۔

خامسا تبلیغی جماعت کے ۲۵ رگندے عقیدے اور ان کے مقابل اہل سنت کے پاکیزہ عقائد

سادسا تبلیغی جماعت کامقصد صرف کلمه دنماز کی تبلیغ نہیں بلکہ اس کے پردہ میں ایک نئ قوم تیار کم ناتھی جیسا کہ اس کے بانی مولوی الیاس کا ندھیلوی نے اپنے خواص میں اس فلبی مدعا کو بیان کیا۔ بینی قوم دہا ہیوں کے سواا در کوئی نہیں ہوعتی ، کیوں کہ ملی الا علان کسی کو دہانی بنا نا خودان کے لئے نہایت دشوار کام تھا۔ سرباز ارجویتوں اور لاتوں ہے استقبال کا خطرہ تھا۔لہذا چور درواز ہے لوگوں کے ایمان پرڈ اکٹ وْالاَّكِيااوراً جِي امت مسلمه دوجهاعتوں ميں مقسم ہوکرا بِي طافت گنوانجيھي -

سابعا: يه جماعت نمود ونمائش كي خوابان ،تقيه باز ،اورفريب كارب،

مصنف عليه الرحمه نے ان تمام چیز وں کو تاریخی حقائق اورا پنے ذاتی شواہد سے بھر پورروشنی وال کر ہل سنت عوام کوخیرخواہا نہ تنبیہ کی ہے کہ ان کو ہرگز اپنے قریب ندآ نے دیں ۔اورخودان سے دور ونفور ر ہیں ۔ پوری کتاب پڑھئے قارئین کوخودا ندازہ ہوجائے گا کہ حضرت مصنف نے کوئی گوشہ تشنیمیں ح**چوڑ** 

# اجمل المقال لعارف روية الهلال

بيكتاب مين آپ كانهايت معركة الآرار ساله ب-

امام احدرضا قدس سرہ کے اس موضوع پر دورسائل آپ کو ملے تھے، پھرآپ نے اس عنوان می جس طرح جم کر بحث فرمانی ہے اس ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اما م موصوف نے اجمالا جو بچھ عالمان انداز میںا پنے ان رسائل میں فرمایا تھااس کی کما حقہ وضاحت حضرت مصنف نے کردی ہے،جس گوشتہ رقهم الله این تحقیق ادا کردیا ہے، امام احمد رضا قدس سرہ کے ان رسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آس مسئله میں میرے مرشد طریقت مجدودین وملت ،اعنی عصریت مولا نامفتی الحاج الشاہ احمد رضا

خاں قدس سرہ کے دورسا لے میری نظر ہے گذر ہے، ایک کا نام'' از کی الا ھلال بابطال مااحدث الناس في امر الصلال ' نصف جز كا\_اوردوسرا' ' طرق اثبات هلال ' ویزه جز كا بے -ان میں اس مسئله كی نهایت كافى اور بهت تفيس تحقيق ہے۔ليكن ان ميں ان جديد آلات كا حكم اور شرائط شهادت اور اوصاف شاہدين وغیرہ چند ضروری بحثوں کابیان نہیں تھا۔ اگر چہ اہل علم فہم کے لئے ان میں سب کچھ مذکور تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بدرسالے جن سوالات کے جواب میں تھے ان میں ان چیزوں کا ذکر بی نہیں تھا ،اور ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ اس زمانہ میں ان میں کے اکثر وجود ہی میں تبیس آئے ہتھے۔

71

لہذاضرورت لاحق ہوئی کہ ان جدید آلات کی بھی مکمل وضاحت کردی جائے۔ بدرساله مفتی راجستهان حضرت علا مدمولا نامحمداشفاق صاحب قبله مدظله العالی کے سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ حکم شرعی بیان کرنے سے پہلے پانچ مقدمات ذکر فرمائے ہیں اور پھر ہر چیز کا

ا ثبات رویت ہلال کی تمام صورتیں اور شرا لطاشرح وسط کے ساتھ بیان فر مائے گئے ہیں۔ ثبوت بلال کے لئے طریق موجب چھ ہیں جوان تین میں متحصر ہیں۔ يعنى شهاوت على الرويت \_شهاوت على القصنا \_اورخبراستفاضه \_

ان تینوں کو قصیل ہے بیان فرما کرشہادت فاسق ،شہادت مستور،شہادت کا فرومرتد ، کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ان کے بعد وہ طریقے جورویت کے لئے ہرگز کافی نہیں۔مثلا، حکایت۔افواہ۔ اخباری خبر \_خطوط ولفا فے \_ نیلی گرام \_ نیلی فون \_ریڈیو \_ وائرلیس \_ لاؤ ڈائٹیکر \_ نیلی ویژن \_ جنتر مال - قیاسات \_اختر اعات \_ان سب کی وضاحت ااوران میں خامیاں بیان کی ہیں -اس موضوع پرآپ نے دوسرے فناوی میں بھی روشی ڈالی ہے اور خوب خوب تشریحات کی ہیں۔

مثلا کچھ حضرات دوسرے شہر جاند کی حقیق کے لئے جائیں توان کے لئے (۲۳) شرائط ہیں اور پھران کا بیان عینی شہادت کے لئے (۱۳) شرا نظ ہیں۔شہادت علی الشہادت کے (۱۲) شرا نظ ہیں۔ كتاب القاضى الى القاضى كے (١٥) شرائط ہيں۔

ان تمام فاوی کی روشن میں مسلدرویت مکمل طور پڑکھر کرسامنے آگیا ہے ۔عصر حاضر میں اس ے کتنی بے اعتنائی برتی جاتی ہے وہ سب پر واضح ہے۔ لہذا آج کل کے ارباب حل وعقد کے لئے سے رىمالەلمەقكرىيەپ\_

مقدمة الكتاب

عطرالكلام في اثبات المولدوالقيام

میلا دوقیام کے موضوع پر بہت بچھ لکھا جا چکا ہے لیکن آپ نے جس نثرح وبسط سے اس پر قلم اٹھایاوہ لائق صد محسین ہے۔

کانپور ہے کسی نے اس سلسلہ میں استفتاء دارالعلوم دیو بند بھیجا۔ وہاں کے مفتی مہدی حسن مے اس کو بدعت ونا جائز لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ حضور خفس واحد ہیں اور وہ چند جگہ موجود نہیں ہو سکتے ۔ لہذا قیام ان کے لئے نا جائز۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ حضور کے بارے میں بیاعتقاد آپ پرافتر ائے بھی ہے۔ اور پھر حدیث متواتر ہے ایسے لوگوں کی سرزابھی خود جناب نے متعین فر مادی کہ ایسے لوگ سب جہنمی ہیں۔ یہ حضور کی طرف ہر جگہ موجود ہونے کی نسبت کرتے ہیں۔

غرض کہ جہالتوں اور سفاہتوں سے بھرا ہوا ایک صفحہ کا نام نہاد فتوی لکھ دیا۔ اس کے سبب مسلمانوں میں افتر اق وانتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔

اس سوال و جواب کو لے کرعبدالعزیز صاحب اشر فی کا نبوری نے بطور استفتاء حضرت مصنف کی خدمت بھیج دیا۔ آپ نے اس مفتی کی جہالتوں کو واشگاف فر ما کرنفس مسئلہ کا جواز واستحسان اور حضو اگر مسئلینی کی ولادت و بعثت کو انسانوں کے لئے عظیم نعمت قرار دیا جس کا جتنا چرچا کیا جائے کم ہے الخصوص ہم مسلمانوں کے لئے حضور کی آمداوراس کا ذکر نعمت عظمی کی شکر گزاری ہے۔ آپ نے پہلے حضور علیا تھی کی شکر گزاری ہے۔ آپ نے پہلے حضور علیا تھی کے خواس کے مطالبہ بھی علیہ خود عنور نے جراس پرشکریہ کا مطالبہ بھی است کیا۔ میلا دیاک کی مجلس میں دراصل حضور حلیا تھی کے نسب کریم کا بیان ہوتا ہے اور فضائل رسول عاب کے جاتے ہیں اور ان سب کے لئے سحابہ نے ہی نہیں بلکہ خود حضور نے مجلسیں قائم فرما کیں ۔ صحابہ بھی اس پر کار بندر ہے اور بعد کے عوام وخواص نے اس کو اپنا معمول بنایا اور باعث برکت وسعادت بھی اس پر کار بندر ہے اور بعد کے عوام وخواص نے اس کو اپنا معمول بنایا اور باعث برکت وسعادت خوا۔

آپ نے اسلام کی جاروں دلیلوں یعنی قرآن وحدیث اور اجماع امت وقیاس ہے اس مسئلہ گا بخو بی واضح فر مایا ہے۔

میلا و کے بعد قیام کی بحث بھی نہایت محققانہ ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ دیو بندیوں کا قیام وسلام کم حضور کی آمد پرمنحصر جانناان کی جہالت ہے۔ یہاں قیام فرح وسرور کی بنیار پربھی ہوتا ہے اور تعظیم ذکر

ولادت کے طور پر بھی ۔اور جس طرح حضور اللہ کی ذات اقدس کی تعظیم تمام فرائف کی اصل اس طرح ان کے ذکر کی تعظیم بھی لازم وضروری ہے۔

اورا گرمحض سلام پڑھنے کی غرض ہے قیام ہوتو بھی مستحسن ومحمود ہے اورا کا برعلائے اٹل سنت بلکہ خود صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے جیسا کرآپ نے متعدد واقعات ونصوص سے اس کو ٹابت فر مایا ہے۔ ربع بندیوں وہابیوں نے اس کو غلط اور فتیج قرار وینے کی جو کوشش کی ہے وہ صدیوں سے پطے آرہ معمول اہل جن کی صریح مخالفت اور ان سب کو بیک جنبش قلم برعتی و گراہ بنانے کی گندی اور ناپاک حرکت ہے۔ لہذا یہ مجیب خود گراہ اور بد غد جب ہے۔ دیو بندی مجیب نے حضور سید عالم اللے ہے کے ہر جگہ موجود ہونا بتایا تھا بلکہ اس ہر جگہ موجود گی کو خداوند قد وس کی مور نے کی فی کرتے ہوئے اللہ تعالی کو ہر جگہ موجود ہونا بتایا تھا بلکہ اس ہر جگہ موجود گی کو خداوند قد وس کی شان اور خاص صفت بتایا تھا۔ اس پر حضرت مصنف نے سخت گرفت فر مائی اور فناوی علائے کرام سے یہ ثابت کیا کہ ایسا قول کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کو مکان وجہت سے متصف ماننا کھلا کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کو مکان وجہت سے متصف ماننا کھلا کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کو مکان وجہت سے متصف ماننا کھلا کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کو مکان وجہت سے متصف ماننا کھلا کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کو مکان وجہت سے متصف ماننا کھلا کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کو مکان وجہت سے متصف ماننا کھلا کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کو مکان وجہت سے متصف ماننا کھلا کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کو مکان وجہت سے متصف ماننا کھلا کفر ہے۔

## طوفان نحديت وسبع آ داب زيارت

۔ سات سوالات پرمشمنل ایک سوال نامہ حضرت مصنف کی خدمت میں مستفتی محمد ظہور الدین صاحب ساکن ٹو تک راجستھان نے ارسال کیا۔ بیسوالات ' المنسک الواضح اللطیف' نامی کتاب سے اخذ کئے گئے نے۔ بیا کتاب مملکت سعود بیاعر بید کی جانب سے حسب تھم شاہ سعود بن عبدالعز برطبع ہوئی تھی۔ سوالات کا جمالی خاکہ بچھاس طرح ہے۔

(۱) حضور نبی کریم الله کے روضہ انور کے حضور دعا کرنا بدعت ہے اور دین میں اس کی کوئی مل نہیں

رم)حضور سیدعالم الله کی مواجهداقدس میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا نہایت فہی اور منکر ہے بلکہ ایمان کی تباہی کا سبب ہے۔

(٣) حجرة اقدس اور جاليول كوچومناجهالت ہے۔

(م) حضور مختار کا تنات علی سے استفا شاور مدد مانگناشرک اکبرہے۔

(۵)حضور نبي كريم الله سے دنيا ميں شفاعت طلب كرنا ناجا كزے۔

وفاء الوفاء سے کثیر حوالے اس مطلب پرآپ نے پیش فرما کرصحابہ کرام اورسلف صالحین کے مختلف حالات تحریر فرمائے ہیں جن ہے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کا عمل دونوں پرتھا۔

سوال چہارم کے جواب میں استفافہ اور استعانت کی بحث ہے، جودی آیات، دی احادیث، اجماع إمت كي نصوص اور قياس برمشمل عبارات اور جاليس مطالب حديث اور چندوا قعات سے اس مسكدكوه وكلى فرماديا ہے۔جس سے صاف ظاہر ہے كه فرقه نجد ميان سب سے متكر ہو كر مراہ و بوين

موال پنجم میں طلب شفاعت کے عدم جواز کا ذکر تھا۔ آپ نے قر آن وحدیث ہے اس کا بھی ثبوت دیااورمنکر کوشفاعت ہے محروم رہنے کا مژردہ سایا۔

سوال ششم میں سفر زیارت کریم کومتعدد آیات اور دی احادیث اور اجماع وقیاس سے ثابت فرمایا اورخود حضور سید عالم الله اور صحابه کرام وسلف صالحین کے مولہ واقعات سے زیارت قبور مسلمین کا شبوت فراہم کیا جس ہے اظہر من انشمس ہو جاتا ہے کہ جب عام مومنین کی قبور پر جانا جائز وسفحسن تو روضنه انور کی حاضری جو گنا ہوں کی بشش کی لئے بھی قرآن تریاق ہے اس کی حاضری کیونکر معاذ الله شرك اورفه ما وايمان كا باعث ہوگی ۔ بياد ہی كہ سكتا ہے جومسلوب الايمان اور مخبوط الحواس ہو۔

منكرين زيارت - لاتشدوا لرحال العديث كوبرت دوروشور عييش كرتي مين-آ ہے اس حدیث کامفہوم ومطلب واضح الفاظ میں بیان فر مایا کہ ان تین مساجد کے سوانسی چوکھی مسجد کووہ شرف وفصیلت حاصل مہیں جوان کو ہے ۔ لہذا تواب کی زیادتی کی نبیت سے ان تین مساجد ہی کا سفر كريس حوالي معد كانبين -اس مطلب برآب نے كانى حوالے بھى اقل فرمائے اور فرق نجديد كان مزعو مات کوخاک میں ملادیا کہ اس حدیث ہے روضئد انور کی حاضری نا جائز ہے۔العیاذ باللہ تعالی۔

سوال مقتم میں زیارت روضهٔ انور کی تمام احادیث کوضعیف کہا گیا تھا۔ آپ نے ال سب کے طرق کثیرہ تحریر کئے اور پھر آپ نے ثابت کیا کہ برعم مخالف احادیث ضعیف بھی ہیں تو درجہ حسن تک ان ی ترتی کل کلام نہیں۔ نیز حدیث ضعیف فضائل اعمال میں کار آید ومفید ہوتی ہے۔تو پھرضعف سے کیا

سوال کے آخر میں لکھا گیا کہ بیا حادیث کتب سنت میں کہیں و کرمبیں۔ آپ نے طبرانی بیجاتی ، دار قطني ، ابن عساكر \_ كائل \_مشير العزم \_ اخبار مدينه \_ كتاب الدلائل \_ انتحاف الزائرين - شفاء السقام (٢) حضورسيد عالم الله كالم عليه كاروضه انوركي زيارت كے لئے سفر كرنا فدموم بدعت ہے۔ (۷) زیارت قبرانور حضور نبی کرم این کی سب احادیث ضعیف ہیں۔

حضرت مصنف نے ان تمام سوالات کے تقصیلی جوابات رقم فرمائے اور نجدیوں کی خباثت باطنی کو واشگاف فر مایا ۔ کتاب کو بڑھ کر ایبامحسوں ہوتا ہے کہ حضرت مصنف کے سامنے اس موضوع سے متعلق سیروں کتابیں تھلی رکھی ہیں اور آپ ہر جت شرح وسط سے جواب لکھتے اور حوالوں سے مزین

جوابات سے پہلے آپ نے تمہیدی کلمات تحریر فرمائے ہیں اور اس میں مسلمانوں کی دین ہے نا واتفی کا شکوہ ہے۔ کہ سلمان اپنی بے علمی کے نتیجہ میں گمراہ ہور ہے ہیں اور بے دین فرقے سارہ لوح عامة المسلمین کے ایمان پرڈا کہ زنی کررہے ہیں۔ان رہزنوں میںسب سے زیادہ مضرت رسال فرقہ وہابی نجد یہ ہے جس کی خبر خود حضور دانائے غیوب علی ہے نے چودہ سو برس قبل دے دی تھی۔اس طرح کی آپ نے دس حدیثوں سے اس فرقہ کی نقاب کشائی کی ہے اور دس علامتوں سے اس گروہ کا تعارف کرایا ہے۔ساتھ ہی اس جماعت کے کالے کرتو توں اور اس کے بانی شیخ ابن عبدالو ہابنجدی کے فتنہ ونساد ہے بھی لوگوں کو آگاہ فرمایا ہے ۔حرمین شریقین زاد ہما الله شرفا وتعظیما میں اس کے شرمناک کارنا ہے بھی آپ نے خود دیو بندیوں کی کتابوں سے قال فرما کرنجدیوں کے تابوت میں آخری کیل تھونک دی ہے۔ اس تمہید کے بعد آپ نے سوال اول لیعن حضور سید عالم اللہ کے روضہ انور پر دعا کرنے کے سلسلہ میں ا ا حادیث تحریر فر مائی ہیں اور اقوال سلف ہے دلائل وشواہد پیش فرمائے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام ا نے روضنہ طاہرہ پر حاضر ہوکر بسااد قات دعا تیں کی ہیں اورا پنے دامن مرادکو بھر کے لوٹے ہیں۔

تعجب ہے کہنجدیوں کو بیصاف صرح کا حادیث ودلائل نظرنہ آئے اوران دل کے اندھوں نے اِ بیک جنبش فلم لکھ مارا کہ۔ایک حرف بھی اس کے متعلق دین میں کہیں وار دنہیں۔

سوال دوم کہ قبرشرف کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا بدترین مشکرات ہے ہے۔اس کے جواب میں فقہ وفتاوی اور علمائے حق کے اقوال سے آپ نے بخو بی ٹابت کر دیا ہے کہ بیطریقہ محبوب عمل ہے۔ بلکہ آ داب زیارت کی روح ہے۔ لیکن جوزیارت ہی کوٹٹرک لکھ چکا ہواس کا کیا علاج۔

سوال سوم یعنی جالیوں کو چو منے کے تعلق سے آپ نے ادب واحتر ام کا تقاضہ بیری بتایا ہے کہ بوسدندد ے کیمن جوعشاق غلبہ الفت اور استغراق محبت ہے سرشار ہوں ان کے لئے حرج بھی تہیں۔

اور و فاءالو فاسے ان کو ثابت فرما یا اور ان کتب میں مع سند ذکر ہونے کی صراحت فرمائی۔

ميتمام ترتفصيلات لكه كربهي آپ كا حوصله اور جذبه اس بات كا متقاضي تها كه ابهي اور پجه كهاجا تا حالانكه مرض مهلك ساته لگاتها خود لكهته بين:

بالجمله اس میں فتنهٔ نجدیت کامختصر بیان اور سات سوالات کے مکمل جواب لکھ دیے گئے۔ مصنف کی جہالتیں اور غلط استدلات ایسے تھے کہ جن پرشرح وسط سے کلام کیا جا تالیکن اپنی عدیم الفرصتی اور مرض مہلک لقوہ کے حملہ کرنے کی بنا پرزیادہ مفصل گفتگونہ کرسکا۔

الله الله مرض كى شدت كے باوجوداحقاق حق اور ابطال باطل كايد جذبه فراوال \_ انبى مروان حق آگاه كى بدولت آج جارے ايمان محفوظ ميں \_ انبى كے شب وروز كے مجاہدانه كار ناموں كى بنياو پر حق كابول بالا ہے \_

خدمت رحمت كنداي عاشقان بإك طينت را

اجمل الكلام في عدم القرأت خلف الإمام

بیدسالدامام کے پیچھے مقتد یوں کے قر اُت نہ کرنے کے سلسلے میں ہے، غیرمقلدین جواپے اہل حدیث ہونے کے دعویدار ہیں وہ ایک حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ قر اُت سور وَ فاتحے نماز میں ہرایک پرلازم وضروری ہے۔

حفزت مصنف نے قرآن وحدیث سے اس مسئلہ کی ایسی وضاحت فر مائی کہ مخالف کومجال دم زدن باقی ندر ہی۔ نام نہاد اہل حدیث بسا اوقات ایک حدیث پڑمل کرتے ہوئے باقی احادیث کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور الٹا چورکوتو ال کوڈانٹے کے مصداق احناف پر تارک حدیث ہونے کا الزام دھرتے ہیں۔ حالا تکہ معاملہ برعس ہے۔

حضرت مصنف نے غیر مقلدین کے سر غند مولوی ثناءاللہ امرتسوی کے جواب میں صرف ایک مسئلہ پر پچانو سے احادیث پیش فرمائی ہیں جوآپ کے علم حدیث میں تبحر کامل کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ ابتدا میں قرآن کریم کی آیت کریمہ سے استدلال ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو بغور سنواور بالقصد خاموش رہو، اس آیت کا شان نزول مفسرین صحابہ کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ بیا آیت خصوصا قرآت خلف الامام کی ممانعت میں نازل ہوئی۔ پھراس سے صرف نظر کرنا اور محض ایک حدیث کو متدل

بنا نا درست نہیں، جب کہ وہ حدیث بھی اس بات میں صریح نہیں۔ اس کا مفادتو صرف اس قدر ہے کہ قرآت فاتحہ لازم وضروری ہے۔ لیکن دوسری روایات تھلم کھلا اس کی مخالف ہیں تو بلا شہدوہ قابل تاویل اور لائق تقبید ہے۔ اور بیاحادیث اس کی تاویل وتقبید کا افادہ کرتی ہیں۔ کم از کم اہل حدیث ہونے کے دعویداروں کوتو بیزیب نہیں ویتا کہ وہ ان تمام روایات سے صرف نظر کریں۔ اور تمام حدیثوں کو پس پشت ڈال کر صرف ایک حدیث پرجم جائیں۔ اس صورت میں تو لازم بیآیا کہ ان کے فرہ بس کی بنا بعض کیل وادیث پر ہے اور باقی کی راحادیث اور قرآن کے خلاف ہے اور ' بر تھس نہندنام زنگی کا فور'' کے مطابق اینانام اہل حدیث رکھ لیا ہے۔

تر المستلمات معنف نے اس موضوع پراپنے دوسر نے قاوی میں بھی مجر پورروشنی ڈالی ہے اور مسئلہ کی محاطرت مصنف نے اس موضوع پراپنے دوسر نے قاوی میں بھی مجر پورروشنی ڈالی ہے اور مسئلہ کی محاطرت مصنف کے اس موضوع پراپنے دوسر نے قاوی میں بھی مجر پورروشنی ڈالی ہے اور مسئلہ کی استفاد کی مصنف نے اس موضوع پراپنے دوسر نے قاوی میں بھی مجر پورروشنی ڈالی ہے اور مسئلہ کی استفاد کی مصنف نے اس موضوع پراپنے دوسر نے قاوی میں بھی مجر پورروشنی ڈالی ہے اور مسئلہ کی اس موضوع پراپنے دوسر نے قاوی میں بھی مجر پورروشنی ڈالی ہے اور مسئلہ کی اس موضوع پراپنے دوسر نے قاوی میں بھی مجر پورروشنی ڈالی ہے اور مسئلہ کی اس موضوع پراپنے دوسر نے قاوی میں بھی مجر پورروشنی ڈالی ہے اور مسئلہ کی اس موضوع پراپنے دوسر نے قاوی میں بھی مجر پورروشنی ڈالی ہے اس موضوع پراپنے دوسر نے قاوی میں بھی بھر پورروشنی ڈالی ہے اور مسئلہ کی دوسر نے دوسر

# الضل الانبياء (رساله درجواب عيمائي)

برسالہ ایک عیسائی کے چند مکا کدوفریب کا جواب ہے۔ حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور سید ملم اللہ کی خوری کے دعور اراس عیسائی نے عامۃ السلمین کو چند وجوہ سے فریب دینے کی کوشش کی تھی اور قرآن وحدیث کی آڑ لے کریہ باور کرانا چاہا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی فضیلت مطلقہ خود قرآن وحدیث اور ان کے مجز و کولا دیت حتی کہ تجین میں ان کا کلام فرمانا اس بات کی روشی دلیل ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے۔ بلکہ بی عیسائی اپنے دھرم کے مطابق آپ کو الوہیت میں شریک قرار دے کر بھی فضیلت ثابت کرتا ہے۔ معاذ اللہ

جہاں تک قرآن وحدیث کا سوال ہے اور حضرت عیسی کے عجز ہ نما ولاوت کی بات ہے قوائ کا جواب حضرت مصنف نے ایسے مسکت دلائل ہے دیاہے جو نخالف کے لئے بھی نا قابل انکار حیثیت کے حامل ہیں۔ پھراس پرمستزاد یہ کہ انجیل وقورات کے وہ نسخے جوان کے یہاں بھی معتبر ہیں وہ اس بات کی گوائی دے رہے ہیں کہ عیسائی معترض نے جو خصوصیات اور نضیات پر بنی اعتبارات کو اپنا موضوع شخن بنایا ہے وہ سب حقیقت سے کوسوں دور کی با تیں ہیں۔ اور خودعیسائیوں کے مسلمات کے خلاف ہیں۔ بنایا ہے وہ سب حقیقت سے کوسوں دور کی با تیں ہیں۔ اور خودعیسائیوں کے مسلمات کے خلاف ہیں۔ کاش مسلمانوں کوفریب دینے سے پہلے اس نے ان تمام روایات کا سرسری مطالعہ کر لیا ہوتا جب بھی وہ ایس بے ہیں وہ ایس نے بازر ہتا۔

آ فاب سے زیادہ روشن طور پر ثابت کر دیا ہے۔ کہ منصف مزاج غیر مقلدا سے دیکھ کرغیر مقلد نہیں رہ سکتا اور پھران میں ہے کسی مسئلہ کو پیش نہیں کرسکتا۔حضرت اجمل العلماء نے اس رسالہ کے شروع میں بطور

مقدمة الكتاب

تمہید جوتعار فی مضمون تحریر کیااس سے اس رسالہ کی تصنیف کا پس منظر ہور مے طور پر واضح ہے۔ اما بعد: فقیر محمد اجمل عرض کرتا ہے کہ بڑے فتنہ وفساد کا زمانہ ہے، گمراہی اور ضلالت کا دور ہے، ہر جاہل و کم علم نے ایک نیا ند ہب ایجا د کررکھا ہے اور سلف صالحین پرلعن وطعی شروع کر دیا ہے، انہیں میں سے ایک فرقہ غیر مقلدین ہے جونہایت سخت بے حیاور بے غیریت ہے، اور بے اوب و بے باک ہے۔ اس کے دعوے تو اس قدر بلند ہیں کہ ہم عامل بالحدیث ہیں اور اپنے تتبع بالسنّت ہونے کی بنا پرکسی امام ومجهد کی تقلید کے تاج نہیں ۔اور پھروہ اپنے آپ کوصداقت وراست بازی کا پیکر جانتے ہیں ۔لیکن ان کا عمل اس کیخلاف ہےاوروہ قرآن وحدیث کے دشمن ہیں اور جاہل مولوی کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔فقہاء ومجہدین کی شانوں میں بخت ہے ادب و گستاخ ہیں اور کذب و مکر، دجل و فریب میں ہے مثل ہیں۔اس قوم کی مجموعی محنتوں کا نتیجہ بدرسالہ ہے جو ہمارے پیش نظر ہے۔اس رسالے پراس قوم کواس قدرناز ہے کہ دہ اس کا نام تک تبویز نہ کر سکے۔اور چونکہ یہ بھی سمجھ تے ہیں کہ کوئی مقلداس کا جواب نہ کھھ سکے گا تو

سینة تان کرای کوایس کا نام قرار دیتے ہیں۔ انعام كباره بزارلو:

بیشعبهٔ جلیغ جماعت اہل حدیث صدر بازار دہلی ہند کی شائع کردہ ہےاوراس کے کوئی شیخ فاضل اجل عبدالجليل سامرودي ساكن سامرود پوسٹ پلسانه طع سورت ( وایاچلتھان ) ہیں۔ بیدرسالیسی غیر مشہور حکیم محد حنیف ساکن کھنڈیلہ کے اشتہار کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ کا شوہارے پاس اگروہ اشتہار ہوتاتو پھر ہم شرح وبط کے ساتھ لکھتے اوراس کی تائید میں امکانی سعی کرتے۔اب اس رسالہ کے عام اعلان اورمطالبہ جواب پریہ چند سطورتح رکی جاتی ہیں اور اس قوم کے دروغ وکذب اور دجل وفریب اور مروكيد يعوام كومطلع كياجا تا ہے۔

مصنف کا بدرسالہ مذہب اسلام کے اصول وقو اعد کے مطابق اور ادبیان سابقہ کے مسلمات کی روشنی میں آپ کے علم وصل کا شاہ کاراور آپ کی عبقریت کاروشن مینار ہے۔اس رسالہ میں بہت می الیمی معلو مات جمع کی گئی ہیں جن کو عام طور سےلوگ نہیں جانتے اور مخالفین کےفریب میں آ جاتے ہیں ۔لہذا عوام وخواص کے لئے اس کامطالعہ ضروری ہے۔

78

بارش سنگی برقفائے سر بھنگی

ستنجل کی سرز مین پروہایی دیو بندی مولویوں کی طرف سے پچھالیی باتیں رونما ہوئیں جن کوئ کراہل اسلام شرم سے سر جھکا لیں۔ کا نگر کسی دیو بندی مولو یوں نے جلسہ عام میں کا نگریس یار فی میں شریک ہوکروہ سب مجھے بکا جس کی ایک عام مسلمان ہے بھی امیز ہیں گی جاسکتی۔

مثلا ہندؤوں کوراضی کرنے کے لئے رام چندروغیرہ کی الیی تعریفیں کیں جوآج تک سی مسلمان اورغیرمسلموں ہے بھی سننے میں نہیں آئی ہونگی \_مثلا ہنود کے ان پیشوا وُں کوانبیاء میں شامل مانا گیا ، ہنود کو مسلمانوں نے استیج پراونجا بٹھایا گیا۔غیرمسلموں خصوصا بھنگیوں کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ ہونے کا برملا اظہار ہوا۔ بلکہ اس برعمل کرتے ہوئے ان کے امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری نے ان کے ساتھ کھانا

مسلمانوں میں ان تمام چیزوں سے اضطراب پیدا ہونا ایک فطری امرتھا۔لہذا انہوں نے مل کر ایک استفتاحضرت اجمل العلما کی خدمت میں پیش کردیا۔

بدرسالداسی سوال کے جواب میں ہے اور حضرت مصنف نے قرآن وحدیث سے مسئلہ مجو ثذیر اختصار و جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور بھولے بھالے مسلمانوں کوان کانگریسی دیو بندی مولو یوں سے دور ونفور رہنے کی تلقین کی ہے۔

تحائف حنفيه برسوالات وبإبيه

حضرت اجمل العلماء عليه الرحمة نے اس رساله کو اہل حدیث کے گیارہ ہزار روپیہ کے انعامی گیارہ سوالات کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ غیر مقلدین کے گیارہ سوالات وہ ہیں جن پر انہیں بہت زیادہ نازوفخر ہےاورانہیں موضوعات پروہ دن رات مباحثے ومناظرے کیا کرتے ہیں۔حضرت اجمل زات کے ساتھ مناظرہ سے بھاگا۔ پھر مدینہ طیبہ میں چند فتح کے جلسہ ہوئے ہمولی تعالیٰ نے وہاں وہ عزت دی جو وہم وخیال میں بھی نہیں آسکتی۔

چنانچہالی باب میں آپ نے مسئلہ مجونہ پر ایک مفصل فتوی لکھا ہے جس میں دلائل شرعیہ سے ثابت فر مایا ہے کہ چضور اقد س ملاقہ آج بھی حقیقی دنیوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔

تابت مرہایا ہے تھ ور مدر کہت میں کا کا مدی یا ہے۔ خلاصہ بحث اس طرح ہے کہانہ یائے کرام کی حیات برزخی شہداء کی حیات سے افضل واکم ل ہے اور شہدانبض قطعی قرآن کریم زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے حضور رزق ملتا ہے۔ تو انہیائے کرام بدرجہ اولی واکم ل زندہ وجاوید ہوئے۔

نیز حضوط الله تمام کمالات بشرید کوجامع ہیں ادران میں ایک کمال شہادت بھی ہے تو آپ کا اس سے متصف ہوتا بھی بدیمی امر ہے۔ لہذا آپ نے دلائل سے ثابت فر مایا ہے کہ حضور کوشہادت عظمی کی فضیلت بھی حاصل تھی۔ تو اس نوعیت سے بھی آپ تی وزندہ ہیں۔

بلکہ احادیث میں صراحت ہے کہ انبیائے کرام اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں جو برزخی اور افروی تکم نہیں بلکہ دنیوی احکام سے ہے۔اس طرح ان حضرات کی حیات برزخی کے ساتھ حقیقی دنیوی ہمی ہے۔اس سلسلہ میں شخ محقق وہلوی نے واضح الفاظ میں صراحت فرمادی ہے کہ انبیائے کرام دنیوی حیات کے ساتھ دندہ ہیں۔

عضور نبی کریم این کے بعد وصال نماز جنازہ کے تعلق سے بحث بھی ای فتوی میں ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس سلمہ میں اہل سنت کے دومسلک ہیں اور جمہور کا مسلک میہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ ہایں معنی ہوئی کہ چارتکبیریں پڑھی گئیں ۔ صحابہ کرام گروہ درگروہ آتے اور صلاۃ وسلام پیش کر تے ۔ نہ کوئی امام تھا اور نہ معروف نمازی طرح دعائے مغفرت تھی۔

دوسرامسلک بعض سکف کاہے کہ معروف نماز ہے کچھنیں تفاصحابہ کرام صرف صلاۃ وسلام پیش

کتاب الردومناظره میں مفتی کفایت الله شاہجہانپوری کے فناوی کاردکافی شرح وبط سے فرمایا ہے۔ مفتی جی نے خودساختہ عقائد کے ذریعہ عامة اسلمین کوفریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تو اجمل العلمانے ان کے مزعومات کی دھجیاں اڑا دیں۔ مسئلے کم غیب حاضرونا ظر۔ سماع موتی ۔ وغیرہ جیسے اہم نزاعی مسائل پر آپ نے خوب خوب دلائل قائم فرمائے اور ہرمسئلہ کی بخوبی وضاحت فرما کراہل سنت نزاعی مسائل پر آپ نے خوب خوب دلائل قائم فرمائے اور ہرمسئلہ کی بخوبی وضاحت فرما کراہل سنت

مسكدحيات الني أيسكة

بیمسکله صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ مبار کہ ہے کیکر گیار ہویں صدی تک ایسا متفق علیہ تھا کہ کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ شیخ محقق نے اقرب السبل میں اس کی تصریح فرمائی اور مدارج میں اختلاف کرنے والے لوگوں کی تعدادیا نجے ہے بھی کم بتائی۔

ایسے اتفاقی مسئلہ کو گزشتہ دوصدی میں ایسااختلافی ادر نظری بنادیا گیا کہ علائے اہل سنت کو دلائل و براہین پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی ۔اس پر بھی آج تک منکرین اپنی روش پر قائم ہیں ۔ بلکہ اب تو بعض لوگ اپنی خباشت باطنی کا اظہار نہایت بھونڈے الفاظ میں بھی کرنے گئے ہیں۔

امام الوہابیہ مولوی اسمعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں نہایت گتا خانہ نب واہجہ میں اس مسئلہ کا انکار کیا اور معاذ اللہ حضور سید عالم الفطائية کومر کرمٹی میں مل جانے والا قرار دیا۔ شاہ اسمعیل دہلوی کی اتباع میں آج تک غیر مقلدین وہابیہ اور دیو بندی اس سلسلہ میں برسریکار ہیں۔

علائے اہل سنت نے اول دن سے خالفین کے دعوی کو نخالف مذہب اسلام فر مایا اور اپنے نہ ہب کے اثبات میں قرآن وصدیث اور اقوال سلف وخلف سے دلائل قائم فر مائے۔

حضرت اجمل العلما كوبھى ايسے لوگوں سے سابقد پڑا۔ بلکہ خاص مدینۃ الرسول میں آپ نے ايسے ہى ایک غیرمقلدمولوی سے با قاعدہ مناظرہ كيا۔ اس كے بارے میں خودانبیں كى زبانی مخضر روداد ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں۔

میں نے مدین طیبہ میں غیر مقلدین کے زبردست مناظر حافظ تحدیث بنجائی سے ای مسلم حیات النبی پرمناظرہ کیا تھا۔ میں نے بہی ولائل اس کے سامنے پیش کے تھے جواد پر مسلم حیات انبیا وعیم السلام میں مذکور ہوئے۔ بھرہ تعالی وہ مناظر ان کے جوابات سے عاج وقاصر رہا، اس مناظرہ میں ہندوستان، میکن مصر، شام وغیرہ مقامات کے کافی علائے کرام شریک تھے، دودن تک بیمناظرہ ہوتا رہا، دوسر سے دن اس غیر مقلد مناظر کو تکست فاش ہوئی، باطل کا منہ کالا ہوا، اور جن کا بول بالا ہوا۔ کشمیر کے وزیر مالیات جناب سروروز برجم صاحب اور پاکستان کے افسر ملک عبد الرشید صاحب اس مناظرہ کے بانی تھے۔ انہوں نے فیصلہ میر سے جن میں فتح وکا میابی کا دیا اور نذرائے پیش کے نے مقلد مناظر نہات بانی تھے۔ انہوں نے فیصلہ میر سے جن میں فتح وکا میابی کا دیا اور نذرائے پیش کے نے مقلد مناظر نہات

مقدمة الكتاب

کے معتقدات کی حفاظت فر مائی۔

اہل دیو بند کے پاس ایک بہت بڑی دلیل کسی چیز کوحرام ونا جائز کہنے کے سلسلہ میں ہی ہے کہ ہے کام ندحضور نے کیا۔نہ صحابہ کرام نے ۔اور نہ ہی سلف وخلف میں علماء ومحدثین نے ایسا سیجھ کہا۔ان کی خود ساختہ اور بنا وئی دلیل اور بے بنیا واصول پر علائے دیو بند کے ہزار وں مسائل گھومتے رہنے ہی ہ جہاں نہیں کسی چیز کوحرام قرار دیتا ہوا بس اسی فرضی دلیل کا سہارالیگر کہدؤالا جتی کہ شرک وکفر کے فتو ہے بھی اس اصل پربنی قرار دیدیئے۔عوام بیجارےان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں اوراثنی زحمت نہیں کرتے کہ معلوم کریں کہاصل معاملہ کیا ہے۔لیکن جب کوئی علمائے حق اہل سنت و جماعت ہے رجوع كرتا ہے تو پھران بقلم خودمولو يول كى فريب كارياں سامنے آتى ہيں۔

حضرت اجمل العلما عليه الرحمه الصاس طرح كے بہت سے مسائل ميں رجوع كيا كيا تو آپ نے ان کی جہالتوں ،سفاہتوں اور حماقتوں کو واشگاف فرمایا ۔ فناوی اجملیہ میں اس طرح کی مثالیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ چندملاحظہ کریں:

مفتی کفایت الله صاحب نے مسلمه حاضرونا ظر کے تعلق ہے لکھا:

ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے۔

ا جمل انعلماء نے اس پر تفصیلی بحث فر مائی ہے۔ پہلے لفظ حاضرو نا ظر کے معنی لغوی۔ پھر قر آئی آیات ہےان الفاظ کاحضور سید عالم الطبیع کے لئے ثبوت ۔ ساتھ ہی کتب تفاسیر ،ا حادیث اورشروح سے اس مسّلہ کا اثبات ۔علمائے حق محدثین وفقہاء کے اقوال سے ان الفاظ کی حضور کے لئے وضاحت ۔ پیر تمام چیزیں نہایت حسن وخو بی کے ساتھ جمع فر ماکرمفتی جی کو بار باراس بات پر تنبید کی ہے کہ جس صفت کو الله تعالی کے ساتھ خاص مان کرآئے تھے، یہ دلاک توسب اس کے خلاف پر ہیں۔

مفتی جی نے صرف دوالفاظ رٹ لئے ہیں کہ (بیہ بات صریح طور پراسلامی تعلیم اورنصوص کتاب ا وسنت کے خلاف ہیں ) اور حال یہ ہے کہ کوئی ایک نص ایسی پیش نہیں کر سکے۔

حضورا جمل العلمانے آخر میں ان کے اس دعوی ہی کو کہ ریصفت اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے ،

خاک میں ملادیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ

اب باقی ر ہااللہ تعالی پر لفظ حاضرونا ظر کا اطلاق اس پر مفتی جی تو کو کی نقل پیش نہ کرسکیس گے ،ان ہے پاس سی معتبر ومتند کتاب کا اگر کوئی حوالہ ہوتو اس کو پیش کریں اور لفظ حاضر و ناظر کواللہ تعالی کی خاص مفت ثابت كرين اوراس پران الفاظ كالطلاق وكھا كيں۔

پھرآپ نے اسائے الہید کے توقیقی ہونے پر بحث فر ماکریہ ثابت کردیا ہے کہ اصول وقو اعد کی روشی میں بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک ان الفاظ کے اطلاق میں کوئی نص نہ ہو رہ کیونکر روا ہو نَگَے ،اورا گربعض کےمسلک پڑھم کیا جائے تو بھی اس وقت ہوگا جب بیالفاظ اپنے معنی حقیقی کے اعتبار ہے ایہام نقص سے خالی ہوں ۔ بلکہ ضروری ہے کہ ان الفاظ سے عظمت وجلالت کا اظہار ہوتا ہو۔ اب مفتی جی پرلازم ہے کہإن الفاظ کے بارے میں بیتمام اصولی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر بتا تیں۔

مسلمانو! بیہ بے دیو بندی قوم کامفتی اعظم ،جس کو بیمعلوم بیس کہ اللہ تعالی کی خاص صفات کے وہ كون كون سے الفاظ ميں جن كاس پراطلاق سيج ہے اوراسائے الهيد تو قيفي ہيں يانہيں -علم غیب سےسلسلہ میں انہیں مفتی جی ہے آپ نے جو تحریری گفتگوفر مائی ہے اس کا خلاصہ پچھاس

مفتی جی اس بات کے قائل تھے کہ عالم الغیب کا اطلاق حضور پر جائز نہیں لیکن دلیل اس طرح بيان فرمائي۔

قران پاک میں صاف وصری طور پر ند کور ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عالم الغیب نہیں۔ وہی تنہا علم غیب کی صفت کے ساتھ موصوف ہے۔اس پر حضرت اجمل العلماء فرماتے ہیں:

مفتى جى! اب ذراسوچ سمجھ كريہ بتائيئے كەقر آن كريم ميں غيراللە ہے ملم غيب ذاتى كى نفى كى گئ ہے یاعلم غیب عطائی کی۔اگر علم غیب ذاتی کی تفی کی گئی ہے اور حق بھی یہی ہے کہ غیراللہ ہے کسی کو ذرہ مجر علم غیب ذاتی کا اثبات صریح کفر ہے۔ تمام علمائے اہل سنت کا یہی مسلک ہے۔ تواس سے نبی کریم علیہ الصلوة والسليم كغيب دال ہونے پركميااثر پر تا ہے حضور كے لئے تو علائے اہل سنت علم غيب عطالی كا ا ثبات کرتے ہیں اور ذرہ مجرعلم غیب ذاتی کا اثبات کفر کہتے ہیں۔

البذاقر آن كريم كي وه آيات جن مين غير الله كے لئے علم غيب ذاتى كي نفي كي گئي ہے۔وہ آيات غیراللد کے ائے علم غیب عطائی کے اثبات کی کب نفی کرتی ہیں۔ بلکہ اس کوصاف الفاظ میں یوں سمجھئے کہ ان آیات میں علم غیب ذاتی کی نفی کی جارہی ہے تو علم ذاتی کاحضور علیہ السلام یاکسی غیر اللہ کے لئے اثبات نہیں کیا جاتا جوآیات نفی کےخلاف ہو۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب عطائی کا اثبات کیا جاتا ہے تو اس علم غیب عطائی کی نفی ان آیات کی مراد

مقدمة الكتاب

حاصل کلام میہ ہے کہ ان آیات میں ماسوا اللہ سے جس علم کی نفی کی جار ہی ہے اس کا ان کے لئے اثبات نہیں کیا جاتا اور جس علم کا ان کے لئے اثبات کیا جار ہاہے اس کی یہ آیات نفی نہیں کرتیں۔

اہل بیت کی محبت کے سلسلہ میں آ ہے ایک فتوی تحریر فر مایا جو مختصر نیکن اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ سا دات کرام کی عزت وعظمت ان کے نسق سے زائل نہیں ہوتی بلکہ قاضی شرا ع پر لازم کے ان کے غیرمشر و ع افعال پر تنبیہ کے ساتھ ان کے ادب واحتر ام کو محوظ رکھے۔

عربی زبان کےعلاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ جمعہ وعیدین مکروہ اور خلاف سنت متوارثہ ہے، اس مسئلہ کی وضاحت کے سلسلہ میں آپ نے چندامور پیش فرمائے ہیں جن کے ذریعہ استدلال میں پختگی اور جدت کا پہلونمایاں ہوگیا ہے۔

امراول میں لغت عربی کی فضیات و برتری ہے۔

امر دوم میں نماز کے اندر فاری وغیرہ میں قر اُت قر آن کے عدم جواز ہے ، پھرصاحبین وامام اعظم کا اسسلسلہ قر اُت میں اختلاف مع وضاحت تحریر فر مایا ہے۔

امرسوم میں تسمیہ بوقت ذرج اور تکبیرتحریمہ غیر عربی میں کہنے کےسلسلہ میں بحث فر مائی ہے، ان امور کے بعد نتیجہ اخذ فر ماکر لکھتے ہیں:

ان عبارات سے نہایت روشن طور پر ثابت ہو گیا کہ عربی زبان میں خطبہ پڑھنا صاحبین کے نزدیک نا جائز ہے ۔ علاوہ بریں خطبہ کے غیر ا نزدیک نا جائز اور حضرت امام صاحب کے نزدیک بکرا ہت جائز ہے ۔ علاوہ بریں خطبہ کے غیر اعلیٰ میں ۔ عربی ، یعنی اردووفاری میں ہمیشہ پڑھنے کی عادت کر لینے کے اور موانع بھی ہیں ۔

پھران موانع کا ذکر فر ما کر مسئلہ کی کما حقہ وضاحت فر مائی۔اگر چہ بیفتو می ناقص دستیاب ہوا مگر جتنا ہے وہ بھی اپنے موضوع پرسیر حاصل گفتگومعلوم ہوتا ہے۔

ہ میں بہت میں بہلانتوی سبع سنائل شریف ہے متعلق سی سوال کے جواب کی تقدیق ہے، سلسلہ میں ہے۔

اس مقام پراصل میں سوالات منقول نہیں تھے اور نہ ہی وہ جوابات جن کی تصدیق حضرت اجمل العلماء نے فرمائی ہے،

85

تفیدیق بھی عام تفیدیقات ہے جداایک متقل فقی ہے۔ راقم الحروف بیتفیدیق پڑھ کرجس بتیجہ پر پہونچاوہ اس طرح ہے۔

سائل نے سبع سنابل کی سی عبارت پرخودا پنایا کسی سے نقل کر کے ایک اعتراض کیا تھا، مجیب نے اس عبارت کا جواب مید میارت سبع سنابل میں الحاقی ہے،

حضرت الجمل العلمانے اس جواب کی تصدیق فرمائی اور پھراس طرح کی نظیریں پیش کیس جن سے پنہ چلتا ہے کہ اولیاء وعرفاء کے کلام میں بدند ہوں نے تصرف کیا ہے، اس لئے فرماتے ہیں:

یقینا نظا والی عبارت میں کسی بد ندہب کا تصرف ہوا اور کوئی کلمہ بدلا گیا۔ یا عبارت میں تخریف ہوا اور کوئی کلمہ بدلا گیا۔ یا عبارت میں تخریف ہوئی۔ ہرگزشخ نے ایسان فر مایا۔ گواس عبارت میں بیتھی ہے کہ '' خواجہ در حالتے بود' ممکن ہے کہ وہ حالت ایسی ہوجس پر شرع مطہر موا خذہ نہیں فر ماتی ۔ ایسی حالت میں بے ارادہ واختیار کوئی کلمہ زبان سے نکلا اور '' تغیبہ من کیستم و چہ کس باشم و یکے از کمینہ بندگان درگاہ رسول ہستم' 'فر مایا اور اس شخص کو بیعت کیا جوتو ہی مضمن ہوتی ہے۔ گر ہم ایک لحمہ کے لئے یونرض کرنے کے لئے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہوا در ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو۔ اس میں ضرور کس بے دین کا الحاق ہے۔

اس طرح کے الحاقی جملہ ہے سائل نے یہ معلوم کرنا جا ہاتھا کہ مولوی اشرف علی تھا نوی الیں عبارتیں بیش کرتے ہیں۔ عبارتیں بیش کرتے ہیں۔

حضرت مصنف نے ایسے مقامات سے پیدا ہونے والی ان کی نفسانی خواہشات کا قلع قمع فرمادیا کہ ایساکلہ ہم ایک لیحہ کے لئے بھی جائز نہیں رکھتے۔ وہانی کا اس کلمہ کو پیش کرنا دوحال سے خالی نہیں ، یا تو اس کلمہ کی نسبت ان کی جانب بقینی تصور کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیتا ہے تو پھر کفر کا مجوز ہو کرخود کافر ہوا۔ یا اس کلمہ کو کفر مانتا ہے ، پھر اشرف علی کو کیا فائدہ پہونچا ، کیا ایک کلمہ کفر کی نسبت (گوغلط ہو) کسی بزرگ کی طرف اس کفر کو مباح کردے گی نہیں ہرگز ہرگز نہیں۔

و ہائی کو خبط سوار ہے، اس لئے وہ الیی نظیریں ڈھونڈتا پھرتا ہے، ورنسیجے بات بیہ ہے کہ اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کی کیجھ خاص اصطلاحات ہیں جن کو ہما وشا تو کجا بہت سے اہل علم کی بھی وہاں تک رسائی نہیں۔اسی لئے شیخ اکبرنے فرمایا:

مقدمة الكتاب

جو ہماری اصطلاحات نہ جانے اسے ہماری کم ابول کا مطالعہرام۔

غالباسائل نے منصور حلاج کے واقعہ کو پیش کر کے تھا نوی صاحب کی عبارت میں جواز کے گوٹ نکالنے کی حرکت کی تھی ۔لہذا حضرت اجمل ایعلمانے اس پر بیا براد قائم فر مایا کہ پھر تو بیتھا نوی صاحب کے دعوی خدائی کے لئے راہ ہموار کرنا ہے۔

اصل پہلت وہی ہے کہ صوفیا کی اصطلاحات ہے واقفیت حاصل کئے بغیران کی مرادنہیں جا ق جاسکتی۔مثلاعرفاء میں ابوزید کا بیتول کہ

ہم نے ایسے سندر میں نو طے لگائے کہ انبیااس کے کنارے پر کھڑے ہیں۔

یہ جملہ اپنے ظاہری معنی کے اعتبار ہے نہایت خوفنا ک معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام پراپنی نصیلت کا ادعا ہے ۔ لیکن صوفیا ئے کرام اس کی تو جیہ اس طرح فر ماتے ہیں کہ بیہ جملہ انبیا ، ومرسلین کی بہترین مدح بن جاتا ہے۔

مطلب بیہ کہ ہم خواہشات کے سمندر میں غوطے لگار ہے ہیں ،اندیشہ ہے کہ یہاں ہی ندر جا کمیں مگرامید نجات بندھی ہے کہ ہمیں غرق ہونے سے بچانے کے لئے انبیائے کرام ساحل پرتشریف فرماہیں۔

اور یہاں تو بیرحال ہے کہ تھانوی صاحب نے اپنی گستا خانہ عبارت کی آج تک نہ کوئی تو جیہ ہے۔ پیش کی اور نہان کی ٹو لی کے لوگ صفائی پیش کر سکے، بلکہ مرتضی حسن در بھنگی وغیرہ نے مزید تھا نوی صاحب کے کفر پر رجسٹری کروی۔

اس کے بعد سوال میں شرح مواقف اور مسامرہ شرح مسامرہ کی عبارتوں ہے امکان کذب باری پراستدلال تھااس کی آپ نے خوب خوب خوب تحقیق فر مائی ہے۔

اولا: آپ نے بیان فرمایا کہان عبارتوں کو دہانی نہ مجھ سکا۔

ٹانیا: دیدہ دوانستہ مغالطہ کی کوشش ہے جاہے۔ متعدد مقامات پرشرح مواقف کی عبارتیں بہا نگہا دہل اس بات کا اعلان کررہی ہیں کہ کذب وغیر کو جائز مانے والے اہل سنت اوراشاعرہ کے خالفین ہیں۔ پھرآ پ نے اس طرح کی متعدد عبارتیں نقل فر مائی ہیں۔ اور بیٹا بت کر دیا ہے کہ شرح مواقف اور مسامرہ کی کوئی عبارت ایسی نہیں جس سے وہائی کا مطلب ٹابت ہو سکے۔ بلکہ بہت عبارتیں اس کے امتناع کو واضح کررہی ہیں۔

ما مرہ کی عبارت کی الی نفیس تحقیق فر مائی کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا اور مزید وضاحت کے مسامرہ کی عبارت کی الی نفیس تحقیق فر مائی کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا اور مزید وضاحت کے لئے آپ نے اسی مقام پرسید نااعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کا غیر مطبوعہ حاشیہ مسامرہ قال فر مایا ہے جو نہایت طویل اور مسئلہ کی غایت تحقیق پر ششمل ہے۔اور ات النئے اور ان تحقیقا کی سال کا مسیحے۔

ہ اجب۔
اسی باب تو حید وصفات میں اور فقاوی بھی ہیں۔ کیکن بیسب اسی بحث امکان کذب کے گردگھوم رہے ہیں۔ کیکن بیسب اسی بحث امکان کذب کے گردگھوم رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مصنف کے زمانے میں بیسکا لوگوں کے درمیان شور ہریا کئے ہوئے تھا۔

باب ایمان واسلام میں عصمت انبیائے کرام کے سلسلہ میں ایک عظیم فتوی ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلاق والسلام ایسے اعمال اور پیشوں سے منزہ اور پاک رہے میں جونخلوق کیلئے باعث نفرت یا ننگ وعار کا سبب ہوں۔

یں بر رس ب ب رسی ہے ہوئے۔ اس سلسلہ میں آپ نے بہت سے حوالے دے کرفتوی کا اصل موضوع بھی واضح فر مایا جوسائل نے بیان کیا تھا کہ بقول زیر حضو میں ہے اجرت پر بکریاں چرائیں بلکہ آپ نے بچین میں دومر تبہ ناچ گانے کی محفل میں شرکت کی۔معاذ اللہ

ہ میں رسی رسی کی سیلی تو عصمت پر بحث فر مائی ہے پھران دونوں واقعات کے جعلی ہونے کو واشگاف فر مایا۔ اجرت پر بکریاں چرانااہل عرب میں عیب تھالہذا سے ہر گزمتصور نہیں۔ اور پخاری شریف کی جس حدیث سے بیدواقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

كنت ارعاها على قراريط لا هل مكة \_

تواس مدیث میں نداجرت کا صریح ذکر اور نداس برکوئی کلمہ دلالت کرتا ہے۔ ہاں لفظ قرار بط سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے تواس بارے میں محدثین نے پہلے ہی صاف فر مادیا کہ قرار بط کوئی اہل مکہ کا سکہ اور روپینیس تھا بلکہ رید مکہ کی ایک وادی کا نام ہے جیسا کہ شرح شفاوغیرہ سے ظاہر ہے۔ پھر ناچ اور گانے کی محفل کے تعلق ہے آپ نے یہ واضح کر دیا کہ بیعقلا ونقلا دونوں طرح باطل۔

ن سے بات ہوت اوراس کے بعد دونوں زمانوں میں معصوم ہیں۔ بلکہ خات اجسام سے بل مضور بیل اعلان نبوت اوراس کے بعد دونوں زمانوں میں معصوم ہیں۔ بلکہ خات اجسام سے بل آپ وصف نبوت سے متصف تھے۔ لہذا ہیں بکواس ہے اور حضور سے بھی کسی حال میں بیغل صادر نہیں ہوا۔ جس نے وعظ میں بیبیان کیاوہ مفتری و کذاب۔ بلکہ گستاخ معلوم ہوتا ہے۔

غرضیکہ فناوی اجملیہ اس طرح کی تحقیقات سے لبریز ہے اور فناوی میں اختصار کے بجائے اگر و بیشتر ایسی ہی تفصیلات پیش فر مائی ہیں۔ پوری کتاب پڑھئے اور دادو تحسین کا نذرانہ پیش کیجئے۔ ہرممکن کوشش کر کے وقت موعود پر کتاب لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہذا دفت کی قلت اور فناو کی کی تر تیب وتیویب میں شب وروز انہاک کے سبب کتاب کے تعارف پر مشتمل یہ چند سطور ہدیہ ناظر ہے ہیں۔ وقت ملتی تو شرح دیسط کے ساتھ بہت کچھ کھا جاتا۔

یں ۔ مولی تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ حضرت اجمل العلما علیہ الرحمہ کے علمی فیضان سے لوگوں ا مستفیض فر مائے اوران کے مجموعۂ فیاوی کومقبول خاص وعام بنائے۔

آميس بحاه النبي الكريم و آخر دعواناان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى حير خلقه محمد وعلى آله وصحبه احمعين برحمتك يا ارحم الراحمين \_ مورند٢٢٨ر على الأخ ١٣٢٥ه

كتاب العقائد والكلام

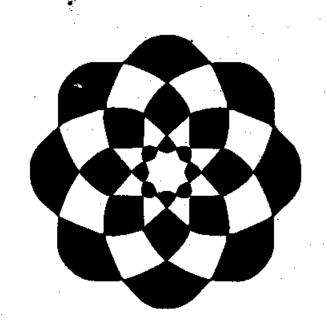

بسم الله الرجمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اگر بیان سائل سیج ہے تو سخص مٰرکور فی السوال رافضی بددین ہے،اس کواپنے ان فاسد عقا کدسے بالاعلان توبدلازم ب،اور جب تك توبدنه كريمسلمان ال كاصحبت عاجتناب كري، حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی مرتضی حضرت خاتون جنت ہی کی بطن سے ہیں ، اور صغرت میں ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے

T

امام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في صواعق محرقه مين فرمايا:

وفي رواية اخرجها البيهقي والدار قطني بسند رجاله من اكابر اهل البيت ان عليا عزل بنته لولىد احيه جعفر فلقيه عمر رضي الله تعالىٰ عنه فقال له يا اباالحسن انكحني ابنتك ام كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال قد حبستها لـولـد اخمي جعفر فقال عمر :انه واللّه ماعلي وجه الارض من يرصد من صحبتها ما ارصد فانكحني يا اباالحسن، فقال: قد انكحتها فعاد عمر الى محلسه بالروض مجلس المهاجرين والانصار فقال هنوني قالوا:بمن يا اميرالمومنين؟ قال بام كلثوم بنت على. اس ہے یہ بھی ثابت ہے کہ ام کلثوم کی والدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہراء ہیں ،رضی اللہ تعالی عنها ۔ اور بیجی ثابت ہوا کہ حضرت علی مرتضی کرم الله وجبہ نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کے ساتھان کا نکاح کیا۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

كتبه: العبد المعتصم بحبله المتين محريقيم الدين غفرله جواب بلاشبحق وصواب اور درست وسیح ہے کہ واقعی شخص ند کور گمراہ وضال اور تبرائی رافضی ہے، صحابہ کرام سے عداوت رکھتا ہے۔اور اہلسنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کرام اور صحابہ عظام دونوں کے ساتھ محبت والفت اوران کی تکریم و تعظیم کمال ایمان کے لئے ضروری ہے۔اور جوان میں سے ایک گروہ کے ساتھ بعض دعدادت رکھے اس کا دوسر ئے گروہ سے دعوی محبت والفت کرنا غلط ہے۔ علامة على قارى شرح شفاء شريف مين فرمات بين

فتوى مباركهاستاذ كرامي اجمل العلما

 $\langle r \rangle$ 

صدرالا فاضل فخرالا ماثل حضرت علامه محمد نعيم الدين صاحب مرادآ بادى قدس سره خليفه ارشدامام احمد رضا محدث بريلوى قدس سره

کیاهم شرع شریف کااس مئله میں که

ا یک شخص میلا دخوال اینے آپ کواہلسنت و جماعت طام رکرتا ہے اور میلا دشریف میں لا زمی طور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحضرت ا مام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پڑھتا ہے اور اگر کوئی دوسرا ا هخص استحفل متبركه ميں حضرت عمر رضى الله تعالىٰ عنه \_ يا حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالیٰ عنه كا ذكر کرتا ہے تو لڑتا ہےاور جھگڑتا ہےاور نازیبا کلمہ کہتا ہے۔ ایک محص نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے بائیس (۲۲) لا کھ مربع میل برحکومت کی ہے، تو شخص ندکورمیلا دخواں کہنے لگا کہ بالکل غلط ہے۔ ایک مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم نے اپنی صاحبز ادی ام کلثوم سے حضرت عمرضی الله تعالی عنه کی شادی کردی ، تو اول تو اس مخص نے کہا کہ حضرت فاطمہ سے ام کلثو منہیں تھیں ، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت ام کلثوم حضرت عمر کی نواس ہوئیں ،لہذا نکاح حرام ہے۔ادر پیجمی کہتا ہے۔ لڑکی کی بہت تھوڑی عمرتھی نکاح نمس طرح ہوسکتا ہے، جب ایک شخص نے مجلس میلا و میں اس چیز کو بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبز ادی حضرت عمر کو بیا ہی گئی تھیں تو شخص نہ کور میلا دخواں لڑنے مرنے کو تیار ہوگیا ،ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت ریجھی کہا (نعوذ باللہ) کہاں نے بےایمانی کی اور حضرت معاویہ کے متعلق بہت ہی نازیبا کلے کہتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

مردودملعون سیجھی کہتاہے کہ خلیفہ اول حضرت علی ہونے چاہئے تھے۔ براہ کرم ونوازش مذکورہ بالا موالات کا جلد جواب روانه فر ما کرمشکور شیجئے گا۔اور ریبھی فر مائے گا کہا گر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ صاحبزادي كانكاح الرحضرت عمرض اللدتعالي عنديه مواتو كياعم هي ،اورحضرت عمرض اللدتعالي عندي كياعمرهي اوربيجي فرمايي كوال تحص كوابلسنت وجماعت كهاجائ ياندكها جائع ؟ ـ مفتی عبدانکی نرولی ۱ رایریل ۱۲۱ و

# خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اوضح لفلاحنا مضمرات الدقائق ـ وكشف لوقاينا مشكلات الحقائق ـ وافاض علينا من البحر الرائق ـ والدر ر النوادر واغنى بعنايته نصاب كنوز الفرائد الزواهر \_ وبين لشفاء الفقير مراقى الفلاح وفتح لاسعاف السائل ايضاح وسائل الاصلاح ـ به الهداية ـ ومنه البداية ـ واليه النهاية \_ والصلاة والسلام على الدر المنتقى ـ وينابيع المبتغى ـ وملتقى وتنوير الابصار \_ وردا لمحتار \_ وهو الدر المنتقى \_ وينابيع المبتغى ـ وملتقى الابحر \_ ومحمع الانهر \_ وتنوير البصائر \_ المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر الكافى الوافى الشافى محمد المجتبى اليصفى ـ وعلى اله واصحابه مصابيح الدحى ـ ومفاتيح الهدى \_ والامام الاعظم ابوحنيفة الكوفى مصابيح الدحى ـ وعلى الصاحبين المكرميس ـ كل منهما نور العين ـ ومحمع البحرين ـ وعلى الصاحبين الرحمين \_ وعلى المحمين ـ وعلى المحمين ـ وعلى الرحمين ـ و الر

ومن یکون من الحوارج فی بغض اهل البیت فانه لاینفعه حینفذ حب الصحابة و لا من الروافض فی بغض الصحابة فانه لاینفعه حینفذ حب اهل البیت.

الجملة خض ذکوراتل سنت وجماعت سے فارج ہے۔ بیجب تک باعلان توبدنہ کرے اس سے ملام وکلام سے پر بیز کیا جائے اور میلا دشریف ہرگزنہ پڑھوایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ملام وکلام سے پر بیز کیا جائے اور میلا دشریف ہرگزنہ پڑھوایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب کتب : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ، الفقیر الی اللہ عز وجل ،

العبر محمد الجمل غفرلہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل





ے نکلا اور'' ہنبہ من کیستم و چہ کس باشم دیکے از کمینہ بندگان درگاہ رسول ہستم'' فر مایا اوراس شخص کو بیعت کیا جوتو بہ کی تضمن ہوتی ہے۔ مگر ہم ایک لمحہ کے لئے یہ فرض کرنے کے لئے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہو۔اورایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو۔اس میں ضرور کسی بیدین کا الحاق ہے۔

ہماری طرف سے تو یہ جواب کافی ہے۔ہم اس کلمہ کی شناعت میں تامل نہیں کرتے اور حضرت بیشیخ کی طرف اس کی نسبت ہمار ہے نزدیک باطل ہے۔لیکن وہا بی اس عبارت کو کس طبع میں پیش کرتا ہے۔ کیا اس کے نزدیک حضرت خواجہ کی طرف اس کلمہ کی نسبت یقینی ہوتو وہ بتائے کہ آیا اس نسبت کی وجہ سے وہ اس کلمہ کو جائز کہے گااورالی تلقین روار کھے گاجب تو وہ کفر کا مجوز ہموکر خود بھی کا فرہوگیا؟۔

فان الرضا بالكفر كفر.

شفاشریف میں ہے:

وكذلك قبال في من تنبأ وزعم انه يوحى اليه وقاله سحنون وقال ابن القاسم دعى الدى ذلك سرا وجهرا قال اصبغ وهو كالمرتد لانه كفر بكتاب الله مع الفرية على الله وقال اشهب في يهودي تنبا او زعم انه ارسل الى الناس او قال ان بعد نبيكم نبى انه يستتاب ان كان معلنا بذلك فان تاب والاقتل وذلك لانه مكذب للنبى صلى الله تعالى عليه ورسلم في قوله لانبى بعدى مُفتر على الله في دعواه عليه الرسالة والنبوة \_

علامه على قارى شرح فقدا كبريس فرمات بين

وقد يكون في هولاء من يستحق القتل كمن يدعى النبوة بمثل هذه الحز عبلات. (ص١٨٢)

اوراگراس کلمہ کو کفر مانتا ہے تو اس کے پیش کرنے سے اشرفعلی کو کیا فاکدہ پنچے گا۔ کیاا یک کلمہ کفر ک نسبت (گوغلط ہو) کسی بزرگ کی طرف اس کفر کو مباح کردین ہے۔ اس خبط سے اس کا مقصد کیا ہے؟۔ یہ بات تو وہانی کیا سمجھے گا کہ اولیاء کرام کے اصطلاحات ہیں۔ ان کے کلام کی سمجھے گا کہ اولیاء کرام کے اصطلاحات میں دوسرے کو ان حضرات کی کتب کا مطالعہ بھی حلال نہیں کہ وہ سمجھے مراد ان کے اصطلاحات کے عارف ہیں دوسرے کو ان حضرات کی کتب کا مطالعہ بھی حلال نہیں کہ وہ سمجھے مراد تک نہیں بہنے سکتے۔ چنا نچہ امام ابن حجر کمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے "فاوی صدیقیہ" میں حضرت شنے اکبرقد سرہ الا طہر کا یہ قول نقل کیا۔



 $\bigcirc$ 

## باب التوحيد والصفات

جواب چندسوالات (نوٹ) یہاں اصل میں سوالات منقول نہیں تصاور نہ ہی وہ جواب جس کی طرف حضرت مصنف نے اشارہ فر مایا ہے

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

سبع سنابل کی عبارت کا جواب آپ صحیح و یا۔ بزرگوں کے احوال کے قل کرنے میں بذند ہوں نے بہت دست اندازیاں کی ہیں ۔حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی تصانف کک کونہ چھوڑا۔ امام المحد ثین شخ احمد شہاب الدین بن جر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ' قاوی حدیثیہ ' ص ۱۳۵ میں فرماتے ہیں :

واياك آن تغتر ايضا بما وقع في الغنية للامام العارفين قطب الاسلام والمسلمين الاستاذ عبدالقادر الحيلاني فانه دسه عليه فيها من سينتقم الله منه والا فهو برئ من ذلك وكيف تروج عليه هذه المسئلة الواهية مع تضلعه من الكتاب والسنة وفقه الشافعية والحنابلة حتى كان يفتي على المذهبين هذا مع ما نضم لذلك من ان الله من عليه من المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة وما انبأ عنه ماظهر عليه وتواتر من احواله.

ان بزرگول کی ولایت و کرامت کاوثوق الی باطل حکایات کے غلط و بے بنیاد ہونے کی کافی شہادت ہے۔ بیفیا شائل والی عبارت میں کسی بدند بہب کا تصرف ہوا۔ اور کوئی کلمہ بدلا گیا۔ یا عبارت میں تحریف ہوئی۔ ہرگزشخ نے ایسانہ فر مایا۔ گواس عبارت میں یہ بھی ہے کہ خواجہ درجالتے بودممکن ہے کہ وہ حالت ایسی ہوجس پرشرع مطہر مواخذہ نہیں فرماتی ۔ ایسی حالت میں بے ارادہ وافقیار کوئی کلمہ زبان

فاوى اجمليه / جلداول و كتاب العقائدوالكلام تے ہم استاذی کے ادعا ان کی کمابوں میں چھے ہوئے موجود۔ پھران کا رسالہ عوام کے لئے ہے انکی خاص اصطلاحیں اورمخصوص امور نہیں۔اور ہوتیں بھی تو وہ زندہ ہیں ملامت کی بو چھار ہونے کے بعد اپنا مطلب ایسا صاف بیان کردیتے جس سے اطمینان حاصل ہوسکتا۔ جیسا حضرت ابو بزیدعلیہ الرحمة کے کلام شریف کے مطلب بنتے ہی اظمینان ہوجاتا ہے۔ گوکہ مولوی اشرف علی کا طرز عمل اوران کے فرقہ کی عادت اس کے قبول کرنے سے مانع ہوتی مگر آج تک وہ اس کلام کی کوئی توجید نہ کر سکے بتو صاف ہوگیا کہ قائل کے ذہن میں بھی اس کے کوئی معنیٰ نہ تھے۔اورطویل زمانہ کی فرصت میں وہ کوئی معنیٰ پیدا بھی نہ کرسکا۔ پھراس کواس ہے اس مسلہ کذب کے متعلق جوعبارات جناب نے تحریر فر مائی سب کی تھیج تقل تو خیر نه کرسکا که تمام کتابیں میرے پاس موجود تبیں ہیں ۔ صرف شرح مواقف اور مسامرہ شرح مبائرہ موجود ہیں ان کی نقل میں تونہیں ،مگر ناقل کی عقل میں خلل ہے جس نے ان عبارات کو اپنے معائے باطل کے لئے پیش کیا۔ ماتو وہ سمجھنے ہی سے قاصرر ہااور مید بیدینوں سے مجھے بعید مہیں۔

"و آفته من الفهم السقيم "\_

یا دیده ودانسته مغالطه دیناجا بااور گراه ایها کرنے پرمجبور ہے۔ کیونکه اسکے پہلوں کامھی یہی

" يحرفون الكلم عن مواضعه "..

تح بیام معنوی تحریف لفظی سے کم نہیں۔ اب میں اس عبارت شرح مواقف کی نسبت عرض

اول توید ملاحظہ فرمانا جا ہے کہ شارح مواقف نے اہل سنت کا کیا عقیدہ بیان کیا ہے ۔ آخر كتاب مين فرقد ناجيه اشاعره وابل سنت كعقا كديين تحرير فرمات بين-

" ولا يصبح عليه الحركة ولاالانتقال ولاالجهل ولا الكذب ولا شئي من صفات النقص خلافا لمن جوزها عليه كما تقدم". (صفح ٢٢٧)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ اشاعرہ وغیرہ اہلسنت کے عقیدہ میں کذب وغیرہ کوئی صفت حضرت حق سبحان تعالى يرجيح نهيس اوراسكوجائزر كضيوا لياملسنت واشاعره كي خالفين بين-اس شرح مواقف کے صفحہ ۲۰ میں ہے:

"يمتنع عليه الكذب اتفاقا اماعندالمعتزلة فلوجهين"

نحن قوم تحرم المطالعة في كتبنا الالعارف باصطلاحنا\_ (ص٠٠٠) کیا بیہ و ہا بی حلاج کے کلمہ کو دیکھکر اشرفعلی کوخدائی کے دعوے کی اجازت بھی دیگا۔اور فرعونی دعوی کرگذرنے کے بعد پھراسکی تائید میں منصوراوران کے مثل بزرگان دین کے کلام کو پیش کرے گا۔اگرنہیں، تو کیوں؟۔کیا حضرت خواجہ کی نسبت ایک کلمہ کائسی کتاب میں نکھا ہونا دعوی رسالت کومباح کرسکتا ہے، اورمنصور حلاج کاکلمہ جس کی نسبت میں تر درہیں ہے اشرفعلی کے خدائی کے فرعونی دعوی کومباح نہیں کرسکتا وجه قرق کیا ہے؟ ۔ هیقة الامریہ ہے کہ صوفیائے کرام کی اصطلاحات ہیں ،رموز خاص ہیں، ہر مخص ان، کے کلام ہے ان کی مراد نہیں سمجھ سکتا ۔اس لئے وہ حضرات ہر کس ونا کس کواپنی کتب کی اجازت بھی نہیں ، دیتے ہیں ۔ پھراگران کا کوئی کلمہ گوش ز د ہو جائے تو جب تک اس طبقہ کے حضرات سے استعانت نہ، کیجائے حل تہیں ہوتا اوران ہے دریافت کیا جائے تو حقیقت صاف روثن ہوجاتی ہے کہ وہ کلمہ جو بظاہر خلاف شرع معلوم موتا تقااصلامخالف شرع نهيل حصرت ابويز يدرهمة التدتعالي عليد في مايا ..

خضنابحرا وقف الانبياء على ساحله

یعنی ہم نے ایسے سمندر میں غوطے لگائے کہ انبیا اس کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ بظاہر ریہ جملہ کس قدرمہیب اور خوفنا ک معلوم ہوتا ہے اور ظاہر میں سامع اس ہے اس وہم میں ، مبتلا ہوجا تا ہے کہ انبیاء علیہم انصلو ۃ والسلام پراپی فضیلت نکا کتے ہیں گرعر فا جوان حضرات کے انداز کلام اور رمز بخن کے ماہر ہیں اور انہیں ایک لمحہ بھی تر دونہیں ہوتا ان سے دریا فت سیجئے تو فرماد سیتے ہیں کہ۔ ب بد کلام انبیا علیهم السلام کی مدح و ثنامیس بهترین کلام ہے جس میں قائل نے بیہ بتایا کہ ہم سب تو خواہشات کے سمندر میں غوطے کھار ہے ہیں اندیشہ ہے کہ یہیں ندرہ جائیں مگرامیداس لئے بندھی ہوئی ہے کہا ہے غلاموں کوغرق سے بچانے کے لئے انبیاء علیهم السلام کنارے پرتشریف فرماہیں ۔اب جوغور سیجئے تو اطمینان ہوتا ہے کہ واقعی اس جملہ کا یہی مطلب ہے۔اور اس طور پر جوسمجھ میں آیا تھا اور ذہن جس کی طرف سبقت کرتا تھا وہ مطلب ہرگز نہ تھا۔اور عارفین کے وہم میں بھی وہ بات خطور نہیں کر علق ۔ کوئی بیدین اس معنی کالفظ زبان سے نکالیا توممکن تھا۔ مگریہاں تو اشرفعلی صاحب کی بدز ہائی اورشان انبیا عیسم السلام میں بیبا کی علی التوالی ان کے اقوال ہے ٹابت ۔ان کی اور ان کے فرقہ کی عادت۔اورحضورسید انبیاء علیهم السلام کی جناب میں اول سب کی گستا خانہ روش معلوم ان کے پیشوا وُں کا خاتم نبوت جمعنی ا آخریت کامنکر ہونا ظاہر۔ان کے مقتداؤں کا در پر دہ نبوت اور وحی کے دعا دی انبیاء علیہم الصلو ۃ والسلام

فآوي اجمليه /جلداول

كتاب العقا كدوانكا

فآوى اجمليه /جلداول

ان وجہوں کوذ کر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

" واماامتناع الكذب عليه عند نا فثلثة اوجه الاول انه نقص والنقص على ال محال اجماعا "\_

 $\bigcirc \bullet \bigcirc$ 

ان دودجہ کوذ کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"الثالث وعليه الاعتماد لصحته ودلا لته على الصدق في الكلام النفسي واللفظ معاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكونه صادقا في كلامه كله وذلك اي خبره علم السيهام بصدقه يعلم بالضرورة من الدين فلا حاجة الى بيان اسناده وصحته ولا الى تعيير ذالك الحبر بل نقول تواتر عن الانبياء كونه تعالى صادقا كما تواتر عنهم كو نه متكلما " شرح مواقف صفح ١٥٠ بين قرمايا:

الـجـواب ان مـدرك امتناع الكذب منه تعالىٰ عندناليس هوقبحه العقلي حتى يالله من انتفاء قبحه ان لا يعلم امتناعه منه اذيجوز ان يكون مدرك آخر "

نیزای شرح مواقف صفحه ۱۷۵ میں فرمایا:

قد مر فی مسئلة الکلام من موقف الالهیات امتناع الکذب علیه سبحانه تعالیٰ " و عبارت نم منتع الله علی اشاع عبارت نم منتع التاع علی اشاع عبارت نم منتع التاع عبی اشاع و غیره کوئی مخالف نہیں ۔ ولیل میں کلام ہوتو دوسری بات ہے۔

ہمارے نزدیک امتناع کذب باری کے دلائل میں سے ایک ریجی ہے کہ وہ نقص ہے اور نقط بالا جماع محال تو کذب بالا جماع محال ہے۔

عبارت نمبر اسے ثابت کہ گذب کلام لفظی نفسی دونوں میں متنع اور بیزبر نبی بلکہ اخبارا نبیا علیم الصلو ۃ والسلام سے بتو اتر ٹابت اور منجملہ ضروریات دین ہے۔

ان عبارات کوپیش نظرر کھنے کے بعدیہ بات تطعی ہوجاتی ہے کہ شارح مواقف کی تحقیق یہ ہے۔ اشاعرہ وغیرہ تمام اہلسنت کے عقیدہ میں باری تعالیٰ کے لئے کذب جائز نہیں۔ بید سئلہ اتفاقی واجماع اور ضروریات دین سے ہے۔

اب اس عبارت بیش کردہ مخالف ہے اگر وہی مراد لی جائے جومخالف لیتا تو ضرور یہ کہنا پڑے کہ بیشارح علیہ الرحمۃ کی سخت لغزش اور سقوط ہے ۔ جس امر کی جابجا انہوں نے اور تمام ائمہ کلام او

علائے اہلست اشاعرہ وماتر بدیہ سب نے تصریح کی ہے اور جس کوسب نے اجمانہ اوا تقا قائمتنع ہتا یا ہے اور خود شارح علامہ نے ضرور یات دین سے بتایا ہے اس کو ابنا یا اشاعرہ کا فدہب کس طرح بتا سکتے ہیں۔ اور آگر بالفرض لکھ گئے تو یقینا سخت بغزش ہوئی۔ اس میں کوئی بھی تزور ٹییس اور معنی نخا ف لینے کے بعد اس سے چارہ ہی نہیں نے آبیں صریح لغزش جس کے فلاف کوخود شارح فاضل نے ضرور یات دین سے بتایا ہو کس طرح قابل استدلال ولائق استشہاد ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر مخالف کو ضرور یات دین ہی کی مخالفت منظور ہوتو وہ ایسا کر گذر نے میں کیا تر دوکر ہے گا۔ گراس سے بھی وہ اپنے ہی ایمان کو ہرباد کر ریگا۔ شارح کواس مضمون کا سلم ومقبول ہونا خود ان کی تصریحات کے خلاف ہاں پراس کلام کا الزام نہیں آ سکتا۔ کواس مضمون کا سلم ومقبول ہونا خود ان کی تصریحات کے خلاف ہار دلیتا ہے اس عبارت کے وہی معنی فرض کئے جا کیں میر دھیقت یہ ہے کہ مخالف بیدین کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکا اور اپنی کوڑ مغزی ہے گراہی میں مبتلا ہوگیا ۔ شارح علام فروع معتزلہ میں انکار وبطریق الزام فرمار ہے ہیں اس الزام کو وہائی فدہب واعتقاد شارح سے گا

شارح کے کلام کا مطلب میہ ہم کہتے ہیں کہ معتز لد کے طور پراستحالہ ممنوع ہے کیونکہ خلف وکذب ان کے نزد کیام من قبیل ممکنات اور تحت قدرت داخل ہیں۔ پھروہ کس منہ سے استحالہ کا دعوی کرسکتے ہیں۔

آب یہ بات ضرور ثبوت چاہتی ہے کہ کذب کا امکان اور اس کا داخل قدرت ہونا معتزلہ کا ندہب بھی ہے یانہیں۔

اس کی شخفیق باہر سے کی جائے اس سے بہتر بیہ ہے کہ خودشار حملامہ بی کی فقل پیش کی جائے۔ شرح مواقف ص ۹۹۹ پر فرقد معتز لہ کے بیان میں فرماتے ہیں:

السزدارية هو ابو موسى عيسى بن مسيح المزدار هذا لقبه من باب الافتعال من الزيادة وهو تلميذ بشر احد العلم منه و تزهد حتى سمى راهب المعتزلة قال: الله تعالى قادر على ان يكذب ويظلم ولو فعل لكان اللها كاذبا ظالما تعالى الله عما قاله علوا كبيرا على ان يكذب ويظلم ولو أكبارت معلوم بواكه البسنت واشاع وكاند بب قامتاع كذب ما مكان كذب الربي عبارت معلوم بواكه البسنت واشاع وكاند بب قامتاع كذب ما مكان كذب

كى نسبت ان كى طرف مي نهيس موسكتى \_اورشارح خود المسعت بين ان كى طرف بھى بينسبت ورست

واظل نہیں۔اورمعتز لہ کے نز دیک تحت قدرہ واخل اور ممکن ہے۔ یہاں بھی اس ندہب کومعتز لہ کی طرف

شرح فقد ا كبر الماعلى قارى عليه الرحمص ١٦٥ مين فرمات بين:

لايوصف البله تعالى بالقدرة على الظلم لان المحال لايدخل تحت القدرة وعند المعتزلة انه يقدر ولا يفعل\_

اب كوئى شبه ندر ما كم مقدوريت وامكان بدب معترله ب، اورامتناع مدب المست - يتمام ائمه وعلماءاور خودشارح مواقف كي تصريحات سے ظاہرتواب امكان ومقدوريت كوند ببشارح سمجھنا وہابی کی سخت نامبی ہے۔ یقینا کلام برسیل الزام ورندلازم آئے کہ فدہب معتزل کو فدہب اہلست قراردیا جائے وبالعلس باوجود میکه مقام ردالزام کے لئے نہایت مناسب -

بان فقط ایک بات اور ہے وہ میر کہ کیا میہ جائز کہ کسی کوالزام دیا جائے اور اس کی تصریح نہ کی جائے كهية تيراند بب ب\_الزام ديناجائز بهوتا تويول كهنا تفا-

وهو عندكم من الممكنات التي تشملها قدرته تعالى ــ

اس کا جواب بیہ ہے کہ بیعلاء کامعمول ہے کہ وہ الزام میں امرمسلم عندالمخالف یااس کے مذہب کو بین کرتے ہیں اور بینصری ضروری نہیں سمجھتے کہ میہ تیراند بب یا مجھکومسلم ہے۔ کیونکہ جواس کا ند بب ہے اس كوتووه جانتا بى بتصريح كياضرور-كتب علوم كامطالعدكرنے والے اس سے خوب واقف ہيں۔ اورخودشارح علامدالیا کرتے ہیں۔ ملاحظ فرمائے شرح مواقف ۲۴۵ رومعتز لدمیں فرماتے

لناعلى ان الحسن والقبح ليساعقليين وخهان الاول ان العبد مجبور في افعاله واذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولاقبح لان ماليس فعلا اختياريا لايتصف بهذه الصفات اتفاقا منا ومن الخصوم

كياكونى كهدسكتا بكرعبدكا اسيخ افعال مين مجور بونا المست ياخاص شارح كاعقيده ب؟-جس طرح يهان تصريح نبيس ومان بھي نبيين پھر كيا وجه كه يهان تو كلام الزامي مود مان نه مو-الحمد لتدكهاب بورى طرح كشف حجاب موكيا اورمخالف عنيد وعنود بليدكوذ راجهي كل كلام ندريا-ا کرچہ مقام میں ابھی بہت گفتگو کی تخوانش ہے اور جس قدر تدقیق کی جائے گی مخالف کی اغلاط فاحشہ

عبارت نمبر ۱۴ ـ سے معلوم ہوا کہ کذب وظلم پر قدرت ابوموی عیسی بن سیح مز دار معتزلی کا پڑتا ہے۔ جب معتز لد کا میہ مذہب اور اہلسنت سب اس کے مخالف اور ان دونوں باتوں کی صاف تق شارح مواقف نے کی تو اس کی نسبت شارح یا اہلسنت کی طرف کر ناظلم ہے۔ البتہ بدوریا فت کیا ہے ہے کہ بعض معتز لہ کا مذہب ان سب کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے اور بالعموم انہیں بعض کے قول پر ا

ال كاجواب بيه كمدينك جبيا كرقرآن ياك مين:

قسالت اليهود عزيربن الله وارد موابا وجود يكه تمام يبود يول كاليتول تبيس بلكه بهتان

علامه شخ سلیمان جمل حاشیه جلالین میں فرماتے ہیں:

انما قاله بعضهم من متقدميهم او ممن كانوا بالمدينة\_

تفسيرخازن مين اس آيت مباركه كتحت مين عبيد بن عمير كار قول قل كيا ب:

انما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنخاص بن عاز وراء وهو الله قـال ان الـلّه فقير و نحن اغنياء فعلى هذين القولين القائل لهذه المقالة جماعة من اليهوة واحمد وانما نسب ذلك الى اليهود في وقالت اليهود جريا على عادة العرب في ايقاع ا النجسماعة عملى الواحمد تقول العرب فلان يركب النحيل وانما يركب فر ساواحدا م وتقول العرب فلان يحالس الملوك ولعله لم يحالس الا واحدا منهم

اس سے بڑھ کراور کیا اطمینان ہوگا۔قرآن پاک کے انداز بیان سے ثابت ہے کہ کسی قوم بعض افراديا ايك محص كامقوله ال قوم كي طرف بے تشریح كل وبعض منسوب كيا جاسكتا ہے اور يبي ع ک عادت وعرف ہے۔ تو اگرایک یا بعض معتز لہ کا قول قر اردیکرانہیں اس سے الزام دیا جائے تو سیجھ نہیں ۔اوراسی طرح دوسرے علماء نے بھی کیا۔

عقا كرحافظيم من ٢٠ الايـوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب المحال لايدخل تحت القدرةوعندالمعتزلة يقدر ولايفعل \_

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلسنت کاعقیدہ تو بیہ کے طلم وسفہ و کذب محال ہے تحت فیا

تمہارے اقوال کو مدنظر رکھکر کالمنقلب کہی جائے تو کیا بیجا ہے۔ بیالزام کا ایک اہلغ طریقہ ہے۔ اورعلماء اس كوخوب بيجھتے ہيں اور' سكانه' 'اور' اليق" عربي كالفاظ اس كواچى طرح واضح كرديتے ہيں مگراس لئے کہ بد فد ہموں کواس عبارت سے دھو کہ دینے کا موقع ندر ہے فاضل کھٹی نے فر مایا۔

قلت نقله عن المعتزلة اكابر المتكلمين كابي المعين وغيره-

اب توبداحمال ندر ما كدصاحب عمره كافل مين اختلاف مواآ كے كتاب مين فرماتے مين:

ولاشك ان الامتناع عنها من باب التنزيهات فيسبر العقل في اذ اي الفصلين ابلغ في التنزيه عن الفحشاء اهو القدرة عليه مع الامتناع عنه محتارا او الامتناع لعدم القدرة فيجب القول بادخل القولين في التنزيه -

اس پرعلامہ قاسم قطلو بغااینے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

قبلت من يجوز منه وقوع تلك الامور فامتناعه مع القدرة ابلغ لكن الباري لايجوز منه الوقوع فلايجوز وصفه بالقدرة لان ماجاز ان يكون مقدورا له جازان يكون موصوفا به لان تنفسيس كونيه جيائزاً ان يُمكن في العقل تقدير وقوعه ومايمكن في العقل تقدير وحوده حاز ال يوصف الله تعالى وفيه تجويز كون الله تعالى ظالما وانه محال وهذا بسط قول ببعضهم لايحوز وصفه لان حواز وصفه بالقدرة على الظلم يستلزم حواز تحقق اي حواز كونيه مبوصوفا بهابالفعل لكن اللازم منتف لان تجويز كون الله تعالى ظالما كفر ولان الظلم لوكان حائزا منه لكان اما مع بقاء صفة العدل وهومحال لان فيه جمعا بين النضديين وهمما العدل والظلم وامامع زوالها وهو ايضا محال لان صفة العدل لله تعالى ازلية واحبة وما يكون ازليا واحبا يستحيل عدمه . .

اس عبارت کے سیجھنے کے لئے بعونہ تعالی مخضر تحریر کافی ہے۔ زیادہ تفصیل اس کئے ضروری مہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرہ العزیز نے حاشیہ مسامرہ میں اس مسئلہ کا بےنظیر حل فرمادیا بـــ جزاه الله تعالىٰ عناو عن سائر المسلمين.

اعلی حضرت کی تحریر منیر بیہے:

قوله" وكانه انقلب عليه" اقول: هذا الردعلي الامام الاحل ابي البركات النسفى صاحب المدارك والكنز والكافي والوافي والعمدة وغيرها من التصانيف وبلاوت رذيله ظاهرر : وتى جائيس گي كيكن اسى قدراكتفا كرتا مول و الحمد لله رب العلمين. مسامرہ شرع مسامرہ کی عبارت کا پیش کرنااور زیادہ نادانی اور بیدی ہے۔

كانه انقلب عليه مين بينظرندآيا كدية اكأند" كيساب- الرعلامدابوالبركات سفى صا عمده ك تقل برعكس تحقى تو ماف \_انقلب عليه مانقله عن المعتزلة \_فرما كرنقل كي خطاطا بركرناتهي ﴿ کا کیا کام؟ تر دوکیسا؟ .. نیتو بتار ہاہے کہ ماتن وشارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کواس انقلاب کا جزم نہیں ہے طرح" فيمذهب الاشاعرة اليق" كركيام عنى؟ -صاف كيول بيس فرمات: هو مذهب الاشاع یے تصریح ہے کہ یہ مذہب اشاعرہ نہیں بلکہ صاحب عمرہ پر رد فرماتے ہیں کہ جس کو مذہب م بتایا ہے بیتواشاعرہ کا ندینب قراردیئے جانے کےلائق تھا۔ یعنی اشاعرہ کےایسے کلام ملتے ہیں جس کا أنهيل بيالزام دياجائ كهيه بات تمهاراند بهب بوناجا ہے ۔ نديه كه معاذ الله بيند بهب اشاعره بو۔ اس عبارت بین مِق بھی نہیں کہ ثبوت قدرت اورامتناع عن متعلقها بالاختیار مذہب اشاعر اس مذہب کا مذہب اشاءرہ ہونا جواب تمبر۲۔ میں شرح مواقف ،عقا کدحافظیہ ،شرح ققد اکبرے م ہو چکا اورائہیں عبارات ہے ہی ثابت ہو چکا کہ قدرت علی الکذب وغیرہ مٰہ بہمعتز لہ ہے۔ تو اپ کی صحت میں تو شبہ ہیں ۔خود ماتن وشارح نے ایسے الفاظ لکھدیئے جس سے عاقل سمجھ لے کیا پراعتراض بیں ۔ندید ماہ کہ شوت قدرت مع الامتناع بالاختیار۔ فدہب اشاعرہ ہے۔ خودای مسامرہ ص ۵ کامیں فرماتے ہیں:

قلنا لاحلاف بين الاشعرية وغير هم في ان كل مكان وصف نقص في حق الله فالباري تعالىٰ منزه عنه وهو محال عليه تعالىٰ والكذب وصف نقص في حق العباد \_ پھر کذب کا امکان ومقدوریت سطرح ندہب اشاعرہ ہوسکتا ہے۔وہابیہ کے بیفریب

الله بیائے۔اس مسامرہ کے ساتھ شیخ زین الدین قاسم رحمۃ الله علیه کا حاشیہ چھیا ہوامشہورہ جوجائل کے اندر مشقل کتاب کی طرح چھا یا گیا ہے جس طرح اور اکابر نے تصریح کی ہے اور شرح موافق وہ فقدا کبردغیرہ سے گذر چکاہے کہ کذب کا امکان ومقدوریت مذہب معتزلہ ہے اس طرح آپ نے ایک انقلب عليه" كمطلب كوواضح كرنے كے لئے بيصاف كهدديا كمانقلاب ورحقيقت ميس بلك اشاعرہ پر الزام ہے کہ تمہارے اقوال جن پر حنفیہ کو اعتراض ہے مسلم رکھیں جائیں ۔ تو پھراس امکا 🖟 مذہب معتز لدنہ کہنا جاہئے بلکہ تمہارا مذہب کہاجائے تو بعید نہیں۔ای حالت میں بیننل اگر سیجے کیا

الراثقة في التفسير والفقه والكلام بوجهين.

الاول: انه نسب الى المعتزلة القدرة على تلك القاذورات وهم مع ضلاً مبنرؤن عنن ذلك فنقند صرحوا ايضا وفاقا لاهل السنة باستحالة كل ذلك عليه سبح وتعالىٰــ

اقـول فيي الـحـواب عـنـه: ان بعضهم بجهله وضلاله صرح بخلاف ذلك والإ النسفى ثقة في النقل فلايو حذ عليه بوجود النقل عن اكثرهم بوفاق اهل السنة فان بعق من قوم اذا قالوا بقول حاز نسبتة اليهم على سبيل وان كان اكثرهم لهم يقولوابه الاث آلَى قوله تعالىٰ وقالت اليهود عزير بن الله مع ان القائل بهذا من اليهود لم تكن الاشر قليلة كانوا وبانوا كما صرحوا به\_

و الثاني: اذ الـذي نسبه الـي المعتزلة فهو انسب بمقال الاشاعرة النافية للحم والقبح العقلين الاترى انهم يحوزون على الله تعالى التكليف بالمحال الذاتي ويجوز تحذيب المطيع الـذي لم يعص الله طرفة عين ويزعمون انه تعالىٰ يمتنع عن ذلك لأ لاقـدرـة لـه عـلـي ذلك فـكان قياس قولهم ال يقال بعضاً ايضا كذلك اقول وانت تعلم المصنف رحمه الله تعالى لم يذكره مذهبا لنفسه كيف وانه ليس من الاشاعرة بل الماتريدية كيف وقد نص بنفسه في نفس هذا الكتاب في الحاتمة ص ٦٤ ـ حيث لحج عقائد اهلسنة وذكرها اجمالا ليحفظها المومن ويعتقد بها مانصه \_" لاضدله تعالىٰ ولا مشابه ولاحد ولانهاية ولا صور ة يستحيل عليه سمات النقص كالحهل والكذب " ـ أ هـ و عـقيـدتـه بـل عـقيدة جميع اهل السنة فانه قال في صدر تلك الخاتمة ولنختم الكتل بايضاح عقيدة اهل السنة والحماعة ثم جعل بسردها وذكر منها هذا فهو رحمه الله تعلل بنفسه معتقد باستحالة الكذب عليه تعالىٰ كا ستحالة الحهل وعالم بان هذا هو عقي حميع اهل السنة الاترى انه لم يذكره عقيدة لنفسه بل رواه عن حميع اهل المه والحماعة وقد قدم الشارح رحمه الله تعالىٰ ص١٧٥ \_"انه لاخلاف بين الاشعرية وغيرةً في ان كل ماكان وصف نـقـص في حق العباد فالباري تعالىٰ منزه عنه وهو محال علم تعالى والكذب وصف نقص"\_ فهذه عقيدة الاشاعرة و حميع اهل السنة وانت تري انها

(4) يذكر ماذكر ههنا رواية عن الاشاعرة ولا قال انه مذهبهم او مذهب احدمنهم وانما ذكر قياسا منه الله اليق بملذهبهم ووجه زعم الاليقية هو ماذكرنا من اقاويلهم في تكليف المحال وتعذيب المطيع ومن الجلي عند كل من له حظ من العقل ان مايذكر قياسا على بعض ماصدر منهم من الاقاويل لايكون مذهبهم اصلاوان لم يات منهم تصريح بخلافه فكيف وهم قاطية مصرحون ببطلانه فكيف والمصنف بنفسه والشارح كذلك نقلاعن مذهب اهل السنة والجماعة ماهو قاض ببطلان هذا القياس فكيف وفساد هذا القياس واضح بغير القباس كمابينه تلميذ المصنف الاكبر العلامة القاسم بن قطلو بغا رحمه الله تعالىٰ في حاشية هذا الكتاب \_ ص ١٨١ \_ والحق ان هذا القياس انما ينشوء مماوقع من متاخري الاشاعرة من تحيرات وترددات نشاء ت عن غفلتهم عن محل الوفاق في مسئلة الحسن والقبح العقلين كما بينه المصنف انفا بياناشافيا ـ ص١٧٤ وص ١٧٥ ـ فسبحن من لاينسي\_ اذا عرفت هذا وضح لك بتوفيق الله تعالىٰ ان تشبث هذا الكذب الذي ظهر في زماننا في كنگوه بهذه العبارة لمذهبه الحبيث انما هو تشبث الغريق بالحشيش فانه ان اراد ان هـ ذا مـ ذهب المصنف رحمه الله تعالىٰ فهو مكذب له ومتحاش عنه بنصه الصريح في البخاتمة وان اراد انبه مشرب الشارح رحمه الله تعالىٰ فهو مكذب له ومتبري منه بنصوصه الحليه الممارة والآتية \_ ص ٧٥ و ص ٦٤ وغير ذلك وان اراد انه مذهب الاشاعرة فهم مكذبوذ له وبراءعنه بشهادة المصنف والشارح فيما نقلاعنهم في الصفحتين المذكورتين وايضا بنصوص الاشاعرة انفسهم كمانقلنا ها في سبحان السبوح وان اراد المتمسك بمان همذا همو اليق والمصق باقوالهم وان لم يقولوابه فليعترف الظالم الكاثب المكذب اولا بانه يخالف اثمة اهل السنة والحماعة فاطبة ويقول بمالم يقل به احدمنهم بل صرحوا حميعا ببطلانه وانما يريد المتمسك لبدعته بمازعم ابن الهمام انه اليق يقول الإشباعرة ملع تصريحه نفسه بانه ليس مذهب اهل السنة والحماعة فعند ذلك يظهر عند كأرمن له سمع او بصر انك قد فارقت الحماعة وحرقت الاحماع واكثرت الخلاعة واحترت الابتداع وقبلت بما ابطله اثمة السنة والحماعة حميعا وسببت ربك بملأفيك سبا شنيعا وتثبثت بقياس فاسد باطل مفسول نشاءعن ملاحظة اقوال نشاءت

فبحمدر بنالا يعقل الها جاهلا عاجزاً كاذباً سفيها ناقصاً معيباً سبحنه و تعالى عمايصفون وبالجملة ماهذا الابحث بحثه المصنف على مذهب الاشاعرة و البحث لا يكون عقيدة ولا الاحتجاج به الامكيدة لا يضل بها الا ذو ديانة فسيده وقد قال الامام محمد السنوسي رحمة الله تعالى عليه في شرح عقيدته الكبرى في اكبر في هذا لا يصح نسبتها لهم بل هي مكذوبة عنهم ولئن صحت فانما قالوه في مناظرة مع المعتزلة خراليها الحدل اه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا والا خرة وحسبنا الله و نعم الوكيل ويضل الله الظلمين و يفعل الله مايشاء - فاتم الاعمة الحلي حتى التحره

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۲)

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل مسئلہ میں زید کا عقیدہ ہے کہ کذب باری تعالیٰ محال ہے مگر بکر کا عقیدہ ہے کہ کذب باری تعالیٰ ممکن ہے لہذا علماء دین کا اور شرع شریف کا حکم تحریر فر مائیں۔

لبواسي

اللهم هداية الحق والصواب

زید کاعقیدہ کتبعقا کد کے موافق ہے۔

شرح مواقف میں ہے: بمتنع علیه الکذب اتفاقا۔ (شرح مواقف کشوری ص ٢٠٣) الله تعالی برباتفاق کذب متنع ہے۔

ماره ومامره من مج: يستحيل عليه سبحانه سمات النقص كالحهل والكذب - (ماره ص ١٦٢٥)

الله سبحانه پرساة نقص مثل جهل و كذب محال بین -شرح فقه اكبر بین ہے: والكذب عليه محال - (مصری ۲۶۰) الله پر كذب محال ہے -اس طرح تمام تفاسير اور فقد اور عقائد كى كتابوں میں ہے لہذا زيد كاعقيدہ بالكل حق ہے سلف اس طرح تمام تفاسير اور فقد اور عقائدكى كتابوں میں ہے لہذا زيد كاعقيدہ بالكل حق ہے سلف عن غفلة و ذهول فاخسأ فلن تعد دقدرك ياكباد كابن صياد"\_ ومن يضلل الله فماله من ها دولاحول ولاقوـة الا بالله الكريم الجواد وصلى الله تعالىٰ على سيدنا محمد و آله وصم وسائر الاسياد آمين\_

ثم رايت المصنف ارجع هذا في كتابه التحرير الى نزاع في اللفظ حيث قال بعلج احمالة المسئلة على المسائرة مانصه هداولو شاء اللَّه قال قائل هو لفظي فقول الاشاعرة هو انه لايستحيل العقل كون من المصنف بالالو هية ولاملك لكل شئ متصفا بالحور ومالا إ ينبغني اذ حاصله انه مالك جائر ولايستحيل العقل وجود مالك كذلك .. ولايسع الحنفية انكاره وقولهم يستحيل بالنظر الي ماقطع به من ثبوت اتصاف هذا العزير الذي انه الالع باقصى كما لات الصفات من العدل والاحسان والحكمة اذ يستحيل احتماع التقيضين فلحظهم اثبات الفرة بشرط المحمول في المتصف الخارجي والاشعرية بالنظر الي مجرد مفهوم الله ومالكُ كل شئ اه اقول هذا اهون واقرب ان سلم له ماقال بطل عند الاشاعرةً البضا امكنان نقيضه على الذات العلية لمعنى في نفسها فهوالامتناع الذاتي وذلك لانة صفاته الكمالية كلها مقتضي نفس ذاته تعالىٰ بل لوازم نفس ذاته لايعقل للذات الانفكاك عنها فيي شيئ من المواطن فمنافاة لوازم الذات لشي تحيله على الشئ بالذات كالفردية للاربعية حيث تنافى لوازم ذاتها الزوحية فكيف لوازم الذات هي مقتضاة نفس الذات لاقتىضائها نفسها لاضداد تلك النقائص فاذن يكون كمثل قولهم ان شرط التضاد وصحته التورد عملي منحمل واحد ونصوا ان المراد الصحة من الضد لان جهة الضد المحل فهذا محصل مايعطينه كلامه \_ هذا وقد غلطه وخلطه رحمه الله في جعلها ضرورة بشرط المحمول فانكل محمول ثابت لموضوعه بالضرورة بشرط نفسه فزيد قائم بالضرورة بشرط قيامه وكان اراد الضرورة بشرط الوصف العنواني وجعل القضية مشروط عامة والححق انهما ضرورية مطلقة اذ الصفات العلية مقتضاة نفس الذات العلية فحلافه مناف لنفس الذات العلية بحسب الوجوه اي بحسب نفس الذات لان الوجود ههنا عين الذات قطعا فلم يبق الاعدم المنافاة لمفهوم ذهني ليس بآله وهذالايضرنا وقد رجع اليه قوله والاشعرية بالنظر الي محرد مفهوم آله وبالجملة هذا مآل كلامه وهو اقرب اما نحن <u>• کتاب العقا کدوالکلام</u>

فأوى اجمليه /جلداول

(۱۰) حضورغوث پاک کی گیار ہویں کرنااور مزارات پر پھول ڈالٹا کیسا ہے۔اور' لعن رسول

الله يَكُ زائرات القبور المتحدين عليها المساحد والسرج" كاكياجواب - ؟-

مهربانی فرما کر ہر ہرسوالات کے جوابات بالنفصيل خصوصانمبرا ٢٠ کو بالتوضیح بيان فرمائيں اور عبارت وترجمه ونام كمآب وباب وصفحه كالجهي حواله عطافرما تعين بينوا توجروا-

محرحسین محلّه لو باریش اندورشی مورخه • ارمار چ<u>ی ۵۱</u>۰۰

اللهم هداية الحق والصواب (۱) مرؤى عقل جانتا ہے كەكذب عيب وققص ہے اوركسى عيب ونقص كى نسبت الله عز وجل كى جانب ہرگز ہرگزنہیں کی جاعتی ۔شرح مواقف میں ہے:

اما امتناع الكذب عليه عند نا بثلاثة اوجه الاول انه نقص و النقص على الله محال اجماعا۔ (شرح مواقف کشوری ص ۲۰۴)

ہم اہل سنت کے نز ویک خدا کیلئے کذب ممتنع ہے تین وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کذب عیب ہاورعیب اللہ تعالی کیلئے بالا جماع محال ہے۔

> ماره ومامره شريع: وهو اي كذب مستحيل عليه تعالى لا نه نقص ـ ( مسامره ص ۸۴)

كذب الله تعالى يرمحال ہے اس كئے كدوه عيب ہے۔

اكم مامره شي بالاخلاف بين الاشعرية وغيرهم اذكل ماكان وصف النقص في حق العبا د فالباري تعالى منز ه عنه و هو محال عليه تعالى و الكذب وصف

نقص في حق العباد \_ (ازمسامره ١٨٣)

اشاعره اورغیراشاعره سی کااس میں خلاف تبیں کہ جوکوئی صفت بندے کے حق میں عیب ہے الله تعالی اس سے پاک ہاوروہ اللہ تعالی برمحال ہاور کذب بندوں کے حق میں عیب ہے۔

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ کذب عیب وقف ہے اور جوعیب وقف ہواللہ تعالی اس سے پاک ہاور وہ عیب وقص اس کے لئے ثابت کرنا محال ہے۔

شرح مواقف يس ب: ممتنع عليه الكذب اتفاقا ـ

وخلف کے موافق ہے اور بکر کاعقیدہ تمام امت کے خلاف متقدین ومتاخرین کے خلاف اجماع مسلمین ك خلاف بالكل غلط اور باطل ب- والله تعالى اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستجل

مسئله (۱۰\_۱-۱۱)

كيافر مانتے بين علائے دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ميں

(١) معاذ الله الله تعالى كي جانب امكان كذب كي نسبت كرنااور "ان الله على كل شنى قدير" كے تحت داخل كرنا درست ہے يانبيں؟ \_

(٢) حضور عليه السلام كے بعد كسى نبى كا ہونامكن ہے يانبيں اور خاتم كے معنیٰ اصل نبى كرنا كيسا

(٣) حضورانور علی کا بی مانندبشراور بڑے بھائی کی طرح ماننا درست ہے یانہیں اور '' انما أنا بشر مثلكم الخ" كيا مراوي؟\_

(٣) حضورا كرم عليه التحية والنتا كولم "كان وما يكون" تهاياتهيس - اور" لا يعلم الغيب الاالله" کا کیامطلب ہے؟۔

(۵) سر کار دوعالم فداه امی وابی اور دیگر بزرگان دین کے مزارات کی نیت سے سفر کرنا کیا ہے؟ اور الا تشد الرحال الاالى ثلثة مساحد الغ "كاكيامطلب عيد

(٢) اذان مين حضور عليه السلام كانام نامي مشكر اللوشي چومنادرست بي انهين \_ادر" لم يصح في المرفوع من هذا شئي" \_كاكياجواب بع؟

(٤) ذكرولا وت كودت تعظيم كيلي كفر اجونا اورصلواة وسلام پيش كرنا كيسا بهاور لا تقو مو ١

كما تقوم الاعاجم" كاكياهل مج؟

(A) ابنياء كرام كودر بارخداوندي مي وسيله بنانا اور" و ما لكم من دو ن الله من و لي و لا نصير "كے كيامعنى بين؟

(٩) درودتاج يرهنااوردافع البلاكهنادرست بي ينهيس اوراقوال "شيعا لله فيل يكفر" درمحارباب المرتدين بحث كرامات اوليامكا مطلب كيا يجي

العقا كدوالكلام العقا كدوالكلام ہونا ہی لکھا تھا تو اس نے کہا کہ جب فائدہ ہوتا ہے توبیہ کہتے ہو کہ خدا کہ طرف سے ہے تو خدائے تعالی بعیب کہاں رہا۔ مہر بانی فرماتے ہوئے جواب مع دلائل قاہرہ کے عنایت فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔

اللهم هداية الحق والصواب

ابل اسلام کے عقیدہ میں بلاشک اللہ تعالی بے عیب ہے ۔ تفع نقصان سب اس کی طرف سے ہے۔اس کے پیدا کرنے اس کے مشیت وارادہ سے نفع یا نقصان پہو پچتا ہے۔اورمسلمانوں کا بیعقبدہ بھی ہے کہ تقدیر میں جو تفع یا نقصان لکھا ہوا ہے وہ ضرور پہنچنے والا ہے بایں معنی کہ اللہ تعالی نے اپنے علم ے جہان میں جو پچھ ہونے والاتھاسب پچھ تحریر فرمادیا ہے۔ تو اگر کوئی چیز اس لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہوتی ہے توعلم البی غلط ہوا جاتا ہے اور علم البی غلط ہونہیں سکتا۔ تو جو پچھ کھھا ہوا ہے اس کے بالکل موافق ہوگا۔اب باقی رہا کہ نقصان کیوں ہوتا ہے تو نقصان کی وجہ بھی تو بندے کا امتحان وآ زمائش منظور ہوتی ہے کہ بیر بندہ آیا بوقت نقصان ثابت قدم رہتا ہے اور صبر ورضا کا اظہار کرتا ہے۔ یا بے صبری کر کے راہ استقامت سے پھسلتا ہے اور جزع فزع کرتا ہے۔ بھی بدوجہ ہوتی ہے کہ بندہ کم علمی اور نا عاقبت اندیشی سے نقصان متصور کرتا ہے اور علم الهی میں اسکے لئے دنیا ہی میں یا آخرت میں یا ہردو میں اسکو نفع عظیم پہنچا نامقصود ہوتا ہے ۔ تو وہ نقصان اس نفع عظیم سے مقابلہ میں کوئی چیز ٹابت نہیں ہوتا۔ بھی بیوجہ ہوتی ہے کہ بندہ سے کوئی خطایا جرم ہوگیا ہے تو اس کو بغرض جنبیہ نقصان پہنچایا گیا تا کہ وہ پھرا سے جرم و خطا کاار تکاب نہ کرے۔اوراس تندیہ ہے سبق حاصل کرے۔توان وجوہ میں اگر بظاہر نقصان ہی معلوم ہوا کرتا ہے کین تقیقتا اس کو نفع عظیم تک پہنچا نا ہوا کرتا ہے۔تو نہایت کم عقل ہے وہ انسان جوایے قصورعلم كوتوندد كيصاوب عيب ذات قدوس ميس عيب وتقص كاوهبدلكائ وادنى عقل وقبم ركضے والا اليي ناياك جرائت نبیں کرسکتا۔ مالک علام خالق جہال کوعیب وقص سے بیان کرے۔ اگر مخص مذکور مدعی اسلام تھا تو

كتبعقا كرش ب يحب ان يعتقدا جما لاانه تعالى متصف بحميع الكمالات التي لا يحصها الا الله تعالى و انه منتزه عن حميع النقانص (شرح تجان - ٢٣٥) فأوى عالمكيرى ميس ب: يكفر اذا و صف الله تعالى بما لا يليق به أو سحر باسم من

(ازشرح مواقف ۲۰۴)

بالاتفاق الله بركذب متنع ہے۔

ان عبارات سے اللّٰہ تعالٰی کے لئے کذب محال ممتنع ہونا ثابت ہو گیا۔ اورمحالات وممتنعات تحت قدرت داخل تہیں ہوتے۔

(77)

شرح مواقف ميں ہے:ان عملمه تعاليٰ يعم المفهو ما ت كلها الممكنة والوا جبة و الممتنعة فهو اعم من القدر ة لا نها تحتص با لممكنا ت دو ن الواجبات و الممتنعا ت \_ بیشک الله تعالیٰ کاعلم سب مفہوم کو عام ہے وہ ممکنات و واجبات ہوں یاممتنعات ہوں ۔ توعلم قدرت سے عام ہوا کہ قدرت ممکنات پر ہوتی ہےند کہ واجبات مقعات پر ہے۔ حضرت سينخ زين الدين قاسم حفي شرح مسايره مين فرماتے ہيں:

يستحيل من الله تعالىٰ كا لظلم و الكذب فلا يو صف الله تعالىٰ بكو نه قا ذرا عليه ( شرح مساره ص ۸۹)

الله تعالى سے ظلم وكذب محال ب كه الله ان يرقادر مونے كے ساتھ موصوف نہيں موسكتا۔ شرح عقائد ميں ہے: الـكذب نقص و النقص عليه محال فلا يكون من الممكنا ت و لا تشمله القدرة \_

كذب عيب ہے اور اللہ تعالى پرعيب محال ہے تو كذب ان ممكنات سے نہيں جس كوقد رت

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ محالات تحت قدرت نہیں۔ (یہاں صفحۃ ا اصل فقاوی میں بیاض ہے) كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمحمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ خدائے تعالی معاذ اللہ بے عیب نہیں ہے کیونکہ مثلا ایک شخص نے کھیتی ڈالی اور اس میں نقصان ہوگیا زید کہتا ہے کہ کیوں ہواجب خدائے تعالی تو بےعیب ہوتو ہم نے کہا کہ اسکی تقدیر میں نقصان د م باب الايمان والاسلام

مسئله (۱۲)

بعالی خدمت فیض در جت محبوب ملت حضرت مولینا مولوی رئیس امتنتین الحاج شاه محمد اجمل صاحب قبله مفتی بهنددامت برکاتهم العالیه بعدسلام مسنون معروض

کیافرماتے ہیںعلاء کرام ومفتیان عظام اس بارے میں کہ حضور پرنور علیه الصلوة والسلام کے والدین شریفین کے والدین شریفین کے والدین شریفین مؤمن موحد ہیں یانہیں یہاں امام مجد چو چیان کہتے ہیں کہ حضور کے والدین شریفین مؤمن موحد مؤمن موحد مؤمن موحد مؤمن موحد مؤمن موحد مؤمن موحد بات یا جی ہیں۔ اور تو حید پر ہی انتقال ہوا۔ امام ندکورا نی دلیل میں شرح فقدا کبر مطبوعہ محمدی لا ہور کی بی عبارت بیش کرتا ہے" والدا رسول الله منتظ ماتا علی الکفر۔ (ص ۱۲۹)

العلى قارى اس كى شرح من ككه بن "هذارد على من قال انهما ماتا على الايمان

اوربيعديث بيش كرتا بـعـن ابـي هريرة قال زار النبي مُنظِيدٌ قبر امه فبكي وابكي من

حوله فقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يادن لي و الي آخره

(مسلم شريف ج٢- اين ماجه)

(٢) قال يا رسول الله فا ين ابو ك قال رسول الله عظي حيث ما مررت و الى (٢) و مدر ( اين ماجي ١١٢)

(٣)و في رواية ابي واباك في النار\_

زیدان کابیجواب دیتا ہے کہ شرح فقد اکبر مطبوعہ محمدی پریس لا ہور میں ہی بیر عبارت ہے۔مصری مطبوعہ فقد اکبر وشرح فقد اکبر میں بیرعبارت نہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے امام اعظم کو بدنام کرنے کیلئے بیرعبارت بوھادی ہے اور احادیث کا جواب بیر۔کہ حدیث۔ میں اس وجہ سے اجازت نہیں کرنے کیلئے بیرعبارت بوھادی ہے اور احادیث کا جواب بیر۔کہ حدیث۔ میں اس وجہ سے اجازت نہیں

اسمائه او امر من او امره او نسبه الى الحهل او العجز او النقص ملخصا۔
(فآوى عالمگيرى - جهم ۱۸۸)
لهذا الحض ندكور برتو به واستغفار واجب ہے اور اگر بيوى تقى تواس سے تجديد تكاح ضرورى ہے واللہ تعالى اعلم بالصواب ۔

واللہ تعالى اعلم بالصواب ۔

كتبه : المنتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

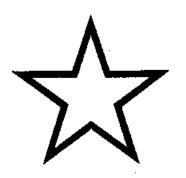

قاوی احملیه / جلداول ساز

٢٦ كتاب العقائد والرفي الم

فآوى اجمليه /جلداول

(موابب لدنيه مفرى جلداصفحه ۲۲)

الجداده مشركاً-

یعنی بیدواجب ہے کہ حضور نبی کریم علی کے آباء واجداد سے کوئی بھی مشرک نہ ہواور بلاشک دہ شرک نہیں تھے۔ ہالجملہ اب قرآن وصدیث اوراقوال ائمہ امت سے ثابت ہوگیا کہ حضور کے والدین مربیین ہرگز ہرگز کا فرومشرک نہیں تھے۔

وليل دوم: الله تعالى فرماتا ب "انما المشركون نحس " يعنى مشرك وكافرتونا باك بير-اورا بوقيم في دلاكل النوة مين حضرت ابن عباس رضى الله عنه مما سه ميه حديث مروى ب كه نجى كريم الله في فرما يا لهم يول المله عزو حل ينقلني من اصلاب طيبة الى ارحام طاهرة صافيا مهذ بالا تشعب شعبتان الا كنت في عيرهما -تشعب شعبتان الا كنت في عيرهما -

لیمن ہمیشہ اللہ عز وجل مجھے پاک پشتوں سے پاک شکموں کی طرف نقل فرما تارہا۔ صاف سخفرا آراستہ۔ اب دوشاخیس پیدا ہوئی تو میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کر بہتا ہے گئے گئے گئے اباء وامھات پاک ہوئے اور قرآن حکیم نے فرمایا کہ کا فرنا پاک ہے تو آفاب سے زیادہ روشن طور پر نتیجہ ظاہر ہوگیا کہ حضور کے تمام اباء وامھات جب پاک ہیں تو وہ کا فروشرک نہیں ہوئے کہ کا فرتو نا پاک ہوتا ہے۔ ورنداس آیت وحدیث کی مخالفت لازم آئیگی۔ اس بنا پر زرقانی میں علامہ سنوی محقق تلمسانی محشی شفا کا قول منقول ہے:

لم يتقدم لوالديه منطقة شرك وكانا مسلمين لا نه عليه الصلوة والسلام انتقل من الاصلاب الكريمة الى الارحام الطاهرة لا يكون ذلك الامع الايمان بالله تعالى (زرقاني مصرى جلداصفيم كا)

یعیٰ حضور کے والدین کے پہلے شرک ٹابت نہیں تو وہ مسلمان ہوئے اس کئے کہ نبی علیہ الصلوق والسلام بزرگ پشتوں ہے پاک شکموں کی طرف نتقل ہوئے اور یہ بات اللہ پرایمان کے ساتھ ہی ہو کتی ہے۔ الحاصل ان آیات واحادیث واقوال ائمہ لمت سے ٹابت ہوگیا کہ ہمارے نبی علیہ کے والدین کریمین ہرگز کا فرومشرک نہیں تھے بلکہ یہ حضرات مسلمان موحد تھے اس وعوے پردلیل اول نیہ ہے۔ اللہ تعالی قرآن عظیم میں فرما تا ہے" و تقلبك فی الساجدین " یعنی تمہادا کروٹیس بدلنا سجدہ کر ہے۔ اللہ تا والوں میں۔ علامہ سیوطی الدرج المہنیة میں تحت آیة کریمہ فرماتے ہیں:

معناه انه كان ينقل نوره من ساجد الى ساجد ولهذا التقرير فالأية دالة على ان

ملی کہ حضور کی والدہ کا انتقال مثل معصوم بچہ کہ ہوا۔ جیسا کہ بیٹنے جلال الدین نے لکھا ہے حدیث اس کا باپ سے مراد ابوطالب ہیں۔ چنانچہ بیٹے عبد الحق محدث دہلوی ویٹنے جلال الدین سیوطی نے اس کا جواب دیا ہے۔ امام مذکور کہتا ہے کہ بیٹنے جلال الدین سیوطی شافعی ہیں زید نے کہا عقائد میں تقلید نہیں جو ہے یہ مسئلہ عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے شافعی و حفی کا سوال کھڑ اکرنا ہے جاہے۔ اب حضور والا سے گذا ہے کہ تفصیل سے اسکا جواب دیجئے ۔ حضور کے والدین شریفین مومن موحد ہیں یانہیں اگر ہیں تو عبار شرح فقد اکبروا حادیث کا جواب کیا ہے۔ امام مذکور کا شریعت میں کیا تھم ہے اس کے ہیچھے نماز جائز ہے شرح فقد اکبروا حادیث کا جواب دیجئے۔ بینوا تو حروا الی یوم القیامة۔

المستفتى ، ماسر نیاز محمد ومحمد رمضان جو دهپور ۲۶ اکتوبر

الجواب

الحمد لله و كفئ والصلوة والسلام على من اصطفى وعلى اله وصحبه ومن احتبى الم بلا شك حضور نبي كريم الله في حرالدين كريمين مركز مركز كافرنهيس تقيم ،اس دعوى پر قراراً وحديث سے كثير ولائل پيش كئے جاسكتے ہيں بطور نمونہ چند ولائل پيش كرتا ہوں۔

ولیل اول: قرآن کریم میں ہے"و نعبد مومن حیر من مشرك " ترجمہ بیتک مسلمان فا مشرک سے بہتر ہے۔ اور بخاری شریف جلداول کتاب المناقب باب صفدالنبی میں بیصدیث مروی ا بعثت من محیر قرون بنی ادم قرنا فقرنا حتی كنت من القرن الذی كنت منه (بخاری مصطفائی جلداول صفحه ۵۳۰)

لیعن میں قرون بنی آدم کے ہر طبقداور قرن کے بہتر میں بھیجا گیا یہاں تک کداس قرن میں جھیا میں پیدا ہوااس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم اللہ ہم قرن وز مانہ کے بہتر بین زمانداور آ قرن میں پیدا ہوئے اور آیت کریمہ نے بتایا کہ کا فرمسلمان غلام سے خیر و بہتر نہیں ہوسکتا تو اب صافح طور پر نتیجہ نکل آیا کہ حضور کے آبا و امھات کسی قرن وطبقہ میں کا فرنہیں ہوسکتے ورنداس آیت اور حدید دونوں کا اٹکارلازم آئیگا۔لہذا ثابت ہوگیا کہ والدین کریمین ہرگز کا فرومشرک نہیں تھے۔

چنانچامام فخرالدین رازی فرماتے ہیں:

ان آباء محمد مُنطِينه ماكانوا مشركين \_نقله السيوطي في كتابه التعظيم والمنة \_ علامة مطلاني مواجب اللدنيدين تصريح كرت بين - " فوحب ان لا يكون احد م

كتاب العقا ئد

بطالب وهومتنعل بنعلين يغلي منهما دماغه \_ (مسلم مع نووي صفحه ١١٥)

یعنی دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا ابوطالب ہے کہ دو آگ کی دوجو تیاں پہنے ہوئے ہےجن ہے اس کا د ماغ کھولتا ہے ) ان احادیث سے تابت ہوگیا کددوز خیوں میں سب سے زیادہ ملک عُذاب والے ابوطانب ہیں اور ظاہر ہے کہ ابوطاب پرسب سے ملکاعذاب ہوجا نا خودان کے اعمال کی بنا بْرِتُو ہونہیں سکتا کہ کا فر کے تواعمال ہی ہر باو ہوجاتے ہیں تو پھران پر میتخفیف عذاب ہمارے نبی عظیمی کی نسبت قرابت اور خدمت وحمایت ہی کی بنا پرتو ہوئی بلکہ حضور کی شفاعت ہے ان پر اس قدر ملکا عذاب ہوا باوجود یکدانہوں نے زمانۂ اسلام پایا۔ انہیں دعوت اسلام دی گئی اور انہوں نے قبول اسلام ے صاف انکار کر دیا۔ اور نبی کریم علی سے والدین کریمین نے تو ندز ماند اسلام ہی پایا۔ ندان کو و و بی پہو نچ سکی ۔ پھران کوجونسبت جزئیت حاصل ہے اس کا کوئی خدمت اور قرابت مقابلے نہیں کر ہلتی نیزان کے حق میں جس قدر شفاعت ہو عتی تھی وہ کسی اور سے لئے متصور نہیں ہو علتی ۔ پھراللہ تعالی ان پر جور عایت وعنایت کرتاوہ کسی غیرے لئے ہونہیں سکتی کہاس میں محبوب کا اعز از واکرام تھا۔ تو اگر بقول الخالف بدابل نار سے ہوتے تو پھر ابوطالب ہے بھی بہت زیادہ ملکاعذاب ہواجا ہے تھا۔ لبذا اہل نار میں مب سے ملکے عذاب والے یہی ہوتے اور بیسلم شریف کی حدیث کے خلاف ہے کہاس میں ابوطالب کاعذاب سب سے ملکا ہونا ندکور ہے۔اور میہ بات جب ہی متصور ہوسکتی ہے کہ والدین کریمین ہرگز ہرگز آلل نار سے بیں ہوئے بلکہ بلاشبراہل جنت سے ہیں۔حدیث عالم نے سند سیح حضرت ابن مسعود رضی الله عنه مصروايت كي \_

انه عليه ستل عن ابويه فقال ماسألتهما ربي فيعطيني فيهماواني نقائم المقام (القامة السندسية لسيوطي صفحه ٨)

یعنی حضور اللے سے آپ کے والدین کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا میں نے ان کے لئے ا پن رب سے جو مجھ طلب کیا تو اس نے ان کے حق میں مجھے عطافر مایا بیشک میں مقام محمود پر قام ہول -حديث ابوسعيد في شرف النبوة من اور حافظ محت الدين طبري في إخار العقمي من ابوالقاسم فَ ا بِي امالي مين حضرت عمران بن حصين رضي الله عنه يه مروى - كدر سول الله الله الله عنه في مايا " سالت الى ال لا يدخل احد من اهل بيتي النار فاعطانيها " (جامعصغيرمعرى جلداصفي٢٦) یعن میں نے اپنے رب سے بیسوال کیا کہ میرے اہل بیت سے کوئی دوزخ میں داخل ندہو

جميع آباء محمد كانو امسلمين\_

یعنی آیت کے معنیٰ بیہ ہیں کہ حضور کا نورایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے کی طرف نقل ہوتا تھا تواس تقریر کی بنا پرآیت نے اس بات پر دلالت کی کہ نبی کریم آیا ہے ہو مسلمان تصحضرت علامه سيوطي الدرج المديفة ميس خاص والمدين كريمين كے لئے تصریح كرتے ہے انهما كاناعلي التوحيد ودين ابراهيم عليه السلام كما كان على ذالك طلأ العرب كزيد بن عمر وبن نفيل وقيس بن ساعدةو ورقة بن نوفل وعمير بن حبيب الله

لعنی والدین کریمین تو حیداور دین ابراجمی پر تھے جیسے کہ عرب کاایک گروہ زید بن عمرو ہی<del>ا</del> قيس بن ساعده - ورقه بن نوفل عمير بن حبيب الجهني عمر و بن عتبه تقے ـ ويكل ووم: ونسوف يعطيك ربك فترضى "

لعنی بے شک قریب ہے کہتمہارار ہے مہیں اتنا دیگا کہتم راضی ہو جاؤگے ۔ حضرت ابن رضى الله عنهما اس آيت كريمه كي تغيير من فرمات بين "من رضا محمد عظي ان لا يد حل احمد من اهل بيته النار الخفاء صفح ١٩١٦)

یعنی رسول النّعلی کے رضابہ ہے کہ ان کے اہل بیت سے کوئی دوزخ میں داخل نہ ہو۔ ام ٹا بت ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم آگئے کی رضا کا طالب تو ان کے آباءوامھات پھر کیسے ا ے ہوسکتے ہیں۔ نیز احادیث ملاحظہ ہوں۔

مسلم شريف مين" باب شفاعة النبي عليه الله الله طالب" مين حضرت عباس رضي الله عنهم مروی ہےانہوں نے عرض کیا:

يـا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشتى فأنه كان يحوطك ويغضب لك قالي نعم هو في ضحضاح من نار ولو لا انالكان في الدرك الاسفل من النار.

ار الروائج و مستعنی یا رسول کیا آپ نے ابوطالب کو کیجھ نفع پہنچایا کہ دہ آپ کی حفاظت کرتے اور آٹھ حمایت میں غضبنا ک ہوتے تھے حضور نے فرمایا ہاں میں نے نقع پہنچایا کہ وہ مخنوں تک آگ میں ہے اگریس نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے بنیجے کے طبقے میں ہوتے ۔ صدیث مسلم شریف کے ای باب میں حفرت ابن عباس رضى التعنهما ي مروى كدرسول التعليق في فرمايا: اهون اهل النسار عذا

## عبارت فقها كبروشرح فقها كبر

امام مذکور کی پیش کردہ عبارات فقدا کبرندمصر کے مطبوعہ فقدا کبر میں ہے نددائرۃ المعارف حیدر آباد کے مطبوعہ فقد اکبر میں ہے۔ نیز علامہ امام اہل سنت ابومنصور ماتریدی کی شرح فقد اکبر میں ندید عبارت فقد اكبر بهنداس كي شرح ميس بال طرح علامداحم مغنى صادى حفى كي شرح فقد اكبر مين او يرفقه ا كبر ہے اور خط كے يتي شرح ہے ۔ تومتن وشرح ميں كہيں اس مضمون كا ذكر نہيں ۔خود أنھيں على قارى كى شرح فقه اکبرمصری میں دیکھ لیجئے نہاس میں بیعبارت فقدا کبر ہادرنہ بیعبارت شرح فقدا کبرہے تو ابت ہوگیا کہ شرح فقد اکبرمطبوعہ لا ہور میں سیتح ریف ہے۔اورمحرف کتاب قابل جحت ہیں۔اب باقی ر باعلام على قارى كاخوداس بارے ميں كيامسلك تفاتو يہلے ان كا يمي مسلك تفاجوا مام فركور كامسلك ہے ۔اوراس میں انہوں نے ایک رسالہ بھی تصنیف کیا پھر انہیں علامہ علی قاری نے اس مسلک سے رجوع کیا ہے چنانچے علامہ فد کورشرح شفاشریف میں فرماتے ہیں

(m)

ابو طالب لم يصح اسلامه وامام اسلام ابويه ففيه اقوال والاصح اسلامهما على ما اتفق عليه الاجلةمن الامة كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث.

( آخرنصل معجزاته هجير الماء ببركة شرح شفاء مصرى جلداصفحا ٢٠)

لعنی ابوطالب کا اسلام لا نا سیح نہیں ۔ لیکن حضور سے والدین کے اسلام لانے میں کئ قول ہیں زیادہ بچے قول یہی ہے کہان دونوں کامسلمان ہونا ثابت ہے اسپر اجلیہ امت کا اتفاق ہے جبیبا کہائی کو علامه سیوطی نے اپنے نمین رسالوں میں بیان کیا ) پھر انہیں علام علی قاری نے حدیث احیاء ابوین کو بھی سجے نهرایا اور جمهور کے نز دیک اس کومطابق واقع بتایا۔ چنانچه ای شرح شفاء جلداول کی قصل احیاء موتی میں بەتفىرت كى:ب

واما ما ذكر وامن احيائه عليه الصلوة والسلام ابويه فالاصح انه وقع على ما عليه الجمهور الثقات كما قال السيوطي في رسائله الثلاث. (شرح شفاممري صفحه ٢٢٨)

یعنی جوحضور کے والدین کے زندہ کرنے کا محدیثین نے ذکر کیا ہے تو زیادہ بھی قول یہی ہے ایسا واقع ہوااور اس پر جمہور ثقة راوى وعلماء بيں جيسے كه علامه سيوطى نے اسينے تمين رسائل ميں ذكر كيا ) ان عبارات سے ثابت ہو گمیا کہ علام علی قاری نے والدین کر میین کے اسلام کے قول کوزیادہ سیجے قرار دیا اور اں پر اجلید امت کا اتفاق ثابت کیا یہاں تک کہان کے تن میں حدیث احیاء کو تیج شہرایا اور جمہور تقہ کے

\_\_\_\_\_ r• <u> قواس نے مجھے یہ</u> بات عطافر مادی)۔ بالجملہ اس قدر آیات واحادیث ہے آفاب سے زیادہ روڈ ثابت ہوگیا کہ نبی علیہ کے والدین کریمین ہرگز ہرگز کا فرومشرک نہیں تھے بلکہ بلاشک مؤمرہ تصاور بلاشبه ابل جنت تصر اوران کی وفات بھی اس ایمان وتو حید پر ہوئی۔ چنانچەعلامەسىدىلى السل الجلىيە "مىل فرماتے ہیں :

قد ماتا في حداثة السن فان والده مُنْتُ صحح الحافظ الصلاح الدين العلاِّ عاش من العمر نحو ثمان عشره سنة ووالدته ماتت في حدود العشرين تقريم هـ ذاك مر لايسم الـ فحص عن المطلوب في ذلك الزمان وحكم من لاتبلغه الد يموت ناجيا ولا يعذب ويدخل الحنة

یعنی والدین کریمین نے نوعمری میں وفات پائی اور حافظ صلاح الدین علائی نے اس 🕏 كر حضور كے والدا تھارہ سال كى عمر تك زندہ رہے اور آپ كى والدہ نے تقریبا بيس سال ميس وفا اوراس جیسی عمر والا اس جیسی نوعمری کے زمانہ میں کسی مقصد کی تلاش کی وسعت نہیں رکھتا تو جس کو پنچاس کاحکم یہ ہے کہوہ بیشک ناجی ہوکر مریگا اور عذاب نددیا جائیگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ يبي علامه التعظيم والمنه "مين فرمات بين:

انا ندعي انهما كانا من اول امرهما عني الحنفية دين ابراهيم عليه السلام لم يعبدا صنما قط" (التعظيم والمنصفح، م)

بے شک ہم وعویٰ کرتے ہیں کہ والدین کر پیس اپنی ابتدائی سے دین ابراہمی بر سے شک ان دونوں نے بت کی بھی عبادت نہیں گی۔

روا كتاريس ہے: واما الاستدلال على نجا تهمابانهما ماتافي زمن الفترة في على اصول الاشاعرة ان من مات ولنم تبلغه الدعوة يموت ناجيا واما الماتريدية فأ قبل مضى مدة يمكنه فيهاا لتامل ولم يعتقد ايمانا ولا كفر ا فلا عقاب عليه "

بچرچند *سطر کے بعد ہے* " فالطن فی کرم اللہ تعالیٰ ان یکون ابواہ ﷺ من احم القسمين بل قيل ان اباه مَنظ كلهم موحدين. (رواكحتارممرى جلداصفحه٣٩٦) حاصل کلام یہ ہے کہ حضور کے والدین کر ممین کی وفات تو حید بر موئی اور ان ہے کا عابت ہی جیس موسکا تو انہوں نے ناجی موکروفات یائی تو ان پرندکسی طرح کاعذاب اوروہ بلاشبہ

قوله تعالىٰ وما كنا معذيبن حتى نبعث رسولاونحو هامن الآيات في معناها\_ (السبل الجليه صفحه)

(FF)

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ حدیث مسلم منسوخ ہے اور جب یہ منسوخ ہے تو پھراس سے امام مذكور كااستدلال كرنا سخت جہالت ونا دانى ہے۔

جواب سوم اس حدیث مسلم میں حضرت آمنه کاذکر ہے اوران کی وفات تو حیدوایمان پر ہوئی ہے۔علامہ سیوطی التعظیم والمنه میں فرماتے ہیں:

وقمد ظفرت باثر يدل على انها ماتت وهي موحدة احرج ابو نعيم في دلاثل النبوة من طريق الزهري عن ام سماعة بنت ابي رهم عن امها قالت شهدت آمنه ام رسول الله مُنْ في علتها التي ماتت فيها ومحمد يُنْ غلام يقع له حمس سنين عند راسها فنظرت الى وجهه ثم قالت:

يا ابن الذي من حومة الحمام فودي عذاة الضرب باسها ان صح ما ابصرت في المنام من عندذي الحلال والاكرام تبعث بالتحقيق والاسلام فالله انهاك عن الاصنام

بارك الله فيك من غلام نجا بعون الملك المنعام بمائة من ابل سوام وفانت مبعوث الى الانام تبعث في الحل وفي الحرم دين ابيك البرابر اهام

هـ فـ الـ قــول مـن ام الـنبي عَيْظُةُ صريح في انها موحدة اذذكرت دين ابراهيم وبعث ابنها عَلَيْ واله وسلم بالاسلام من عندذي الحلال والاكرام ونهيه عن عبادة االاصنام ـ وهل التوحيد شئي غير هذا التوحيد الاعتراف بالله والوهيته وانه لا شريك له والبرأة من عبادة الاصنبام ونبحوها وهذا القدركاف في التنزيه من الكفر لثبوت صفه التوحيد في المحاهلية قبل البعث وانما يشترط قدر زائد على هذا بعدالبعثتة

اں مدیث مسلم کے خلاف خود حضرت آمنہ کا بیصریج قول موجود ہے جس میں دین ابراہیمی۔ حضور کی اسلام پر بعثت \_ بنوں کی عبادت سے ممانعت کا صاف ذکر ہے توبیاتو حید کا اقرار کفراور عبادت كتاب العقا ئدوال (FF)

فناوى اجمليه كم جلداول نزدیک اس کومطابق واقع ما نا توبیان علامه کااینے پہلے مسلک ہے رجوع ہی تو ہوا تو اس امام مٰدکورگا کے پہلے قول کی عبارت کو جحت لا نا فریب ہے لہذا شرح فقد اکبر کی عبارت ہے اس کا استدلال کر ا

جوابات احاديث

جواب اول: سائل نے جو حدیث مسلم شریف سے استناد کیا ہے تو بیر حدیث سیجے ہے ا حدیث مجیح کا جب کوئی معارض ہوتو پھروہ قابل عمل تحبیس ہوتی ۔ چنانچہ علامہ سیوطی مسالک الحفاء فرماتے ایں "لیس کل حدیث فی صحیح مسلم یقال بمقتضاه لو حود المعارض له " سیج حدیث بخاری ومسلم ہے کہ جب کتالسی برتن کو جاٹ لیے توس کوسات باردھویا جائے ۔ کیکن عمل اس پرنہیں اسی طرح کثیرا حادیث مسلم و بخاری ہیں جن کی معارض احادیث موجود ہیں تو معارض ممل کیا جاتا ہے اورمسلم و بخاری کی ا حادیث پڑھمل ٹہیں کیا جاتا ۔ تو جب اس حدیث کا معارض موجودہ توبیحدیث مسلم قابل عمل ندر ای اور معارض کا ذکرا کے آتا ہے۔

جواب دوم : بیحدیث سلم منسوخ ہے۔ چنانچے علامہ سیوطی فرماتے ہیں:

احابوا الاحاديث اللتي بعضهافي صحيح مسلم بانها منسوحة بالادلة اللتي عليها قاعدةشكر المنعم وقد اور د واعلى ذالك من التنزيل اصولا منها\_ قوله تعالىٰ وما معذبين حتى نبعث رسولا \_ثم استدل بالأيات السبعة \_

### (ازالمقامة السندسية صفحه ٤)

اي من ہے: اما قبول المنكر أنه وردت احاديث كثيرة في عذابهما فقد وقف عليها باسرها \_ وبالغت في حمعها وحصرها \_ واكثر ها ما بين ضعيف ومعلول والصح منها منسوح بما تقدم من النقول \_او معارض فيطلب الترجيح على ما تقرر في الاصولي (المقامة السندسية مفحد ١٤)

أتبيس علامه يوطى في "السبل الحلية في الآباء الطيبة" من قرمايا:

فالخواب عن الاحاديث الواردة في الابوين بما يخالف ذلك انهما وردت ورود الايات المشار اليها فيما تقدم" \_ ووسطرك بعد شرب " قال بعض الاثمة المالكية" المحواب عن تملك الاحادايث الواردة في الابوين انها اخبار احاد فلاتعارض القاطع علامه سيوطي ميا لك الحفاء مين فرمات مين

الطريق التي رواه مسلم منها وقد حالفه معمر عن ثابت فلم يذكر ال ابي واباك في النار فان معمر اثبت من حماد فان حماد تكلم في حفظه ووقع في احاديثه مناكيروامامعمر فلم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيئي من حديثه واتفق على التخرييج له الشيخان فكان لفظه اثبت ملحصا\_ (ازمسالک الحقاء صفحه)

يبى علامدالتعظيم والمئة مين فرمات بين:

والمناكير في رواية حماد كثيرة فبان بهذا ان الحديث المتنازع فيه لا بد ان يكون منكرا ـ (التعظيم والمنه صفحه ٣٦)

علامه زرقانی شرح مواہب لدسیدمیں فرماتے ہیں

قد اعلَى السهيلي هذاا لحديث بالا معمر بن راشد في روايته عن ثابت عن انس حالف حماد فلم يذكر ان ابي واباك في النار بل قال اذا امررت بقبر كافر فبشره بالنار وهو كما قال فمعمر اثبت في الرواية من حماد لا تفاق الشيخين على تخريج حديثه ولم يتكلم في حفظه ولم ينكر عليه شئ من حديثه وحماد وان كان اما ما عالما عابدا فقد تكلم حماعة في روايته ولم يخرج له البخاري شيئا في صحيح.

(زرقاتی مصری صفحه ۱۷)

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ بیحدیث مسلم حدیث منکر ہے اور حمادراوی ضعیف ہے اور امام ند کورنے جن الفاظ حدیث ہے استدلال کیا تھاوہ اقویٰ اورا شبت روایت کے اعتبار سے الفاظ حدیث ہی نہیں \_تواس کا استدلال ہی درست نہ ہوا۔

جواب دوم: اس حديث مسلم مين ثابت راوى ضعيف ہے چنانچ علامه سيوطى التعظيم والمنه میں فرماتے ہیں:

فشابت وأن كان اماما ثقه فقدذكره ابن عدى في كامله في الضعفاء وقال أنه وقع في احاديثه منكرة ـ (التعظيم والمنه صفحه ٣٥)

اس طرح علامدزرقانی فےشرح مواہب میں تصریح کی ۔ لہذابید حدیث مسلم احتجاج کے قابل نہ ربی توامام ندکور کااس مدیث ہے احتجاج کرنااس کی جہالت ہے۔ فآوى اجمليه / جلداول سه کتاب العقائد والكلام

ا صنام سے بیزاری دانکار ہے تو ان کی وفات تو حید دایمان پر ہموئی ۔ للبذا حدیث مسلم قابل تا دیل ہے۔ جواب جہارم:اس مدیث مسلم میں بیفر مایا گیا کہ حضور نبی کریم علیے کو حضرت آمنہ کے حق میں استغفار کا اذن تہیں ملاتو اس سے ان پر کفر لا زم تہیں آتا کے ممکن ہے کہ اہل فتریت کے حق میں استغفار ا ابتدائے اسلام میں ممنوع ہوجیے مسلمان قرضدار کی نماز جنازہ اوراس کے لئے استغفار ابتدائے اسلام میں ممنوع تھا پھراس کی اجازت ہوئی۔ چنانچے علامہ سیوطی انتعظیم والمند میں فرماتے ہیں

واما حديث عدم الاذن في الاستخفار فلا يلزم من الكفر بدليل انه على كان ممنوعا في اول الاسلام من الصلوةعلى من عليه دين لم يتر ك له وفاء ومن الاستغفار له هو من المسلمين \_ (التعظيم والمنه صفحة ١٦)

اس عبارت ہے ظاہر ہو گیا کہ حضرت آ منہ کے لئے استغفار کا اذن نہ ملنے کودلیل کفر قرار ا دیناغلط و باطل ہے۔ تواہام مذکور کااستدلال حدیث مسلم سے غلط و باطل ثابت ہوا۔ حدیث دوم: جسکونہ ا فقط ابن ماجه بلکه مسلم شریف نے روایت کیاروایت مسلم کے الفاظ یہ ہیں:

"حدثنا ابوبكرناشيبةقال ناحمادوسلمة عن ثابت عن انس الا رجلاقال يارسول الله عين ابي قال في النار قال فلما قفيٰ دعاه فقال ان ابي واباك في النار (مسلم مع نو دی جلداصفی ۱۱۳)

ترجمه جمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے انھوں نے کہا جمیں حدیث بیان کی حماد بن سلمہ نے وہ روایت کرتے ہیں ثابت سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے کہ ایک تحص نے عرض کی پارسول الله میرے باپ کہاں ہیں فرمایا دوزخ میں پھر جب وہ تحص واپس ہوا تو حضور نے اس کو بلا کر فرمایا بیشک میرے باپ اور تیرے باپ دوزخ میں ہیں )اس صدیث کوامام مذکورنے اینے استدلال میں پیش کر کے میں ثابت کیا کہ حضور نبی کریم علی کے والد دوزخ میں ہیں۔اس کے بھی چند جوابات دیتا مول جواب اول: صديث شريف كي الفاظ" ان ابي و اباك في النار "ابن سلمدراوي كي روايت ين جیں کیکن تابت سے جومعمرراوی نے روایت کی اس میں بیالفاظ میں ہیں۔

اور حمادراوی کے حافظہ میں محدثین نے کلام کیا ہے اور محدثین کومعمر راوی کے حافظہ میں کسی طرح کا کلام جیس ہے توروایت معمراس روایت مسلم ہے زیادہ قوی ثابت اور صدیث مسلم جو بروایت حماد ہے صدیث مشربے اور بیتمادر اوی ضعیف ہے۔ . قوله منطقة في حديث انس ان ابي ان ثبت المرادعمه ابو طالب لا ابوه عبدا لله كما قال بذالك الامام فحر الدين في اب ابراهيم انه عمه (مما لك المحقاء صفح ٥٦) علامة زقاني شرح موابب ين فرمات بين:

واراد بابيه عمه ابا طالب لان العرب تسمى العم ابا حقيقه ولانه رباه والعرب تسمى المم ابا حقيقه ولانه رباه والعرب تسمى المربى ابا من المربى المربى ابا من المربى ابا من المربى المر

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ حدیث مسلم میں ابی سے مرادابوطالب ہیں نہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللدرضي الله عندتواب اس امام فدكور كاحديث كے لفظ الى سے حضرت عبدالله كومراد ليناغلط ثابت ہوا۔ لہذاان جیسی احادیث ہے امام ندکور کا استدلال کرنا غلط و باطل ثابت ہوا۔ اور زید کا عبارت فقدا كبراوراس كى شرح كايدجواب يحيح ہے كەسائل كى پيش كرده عبارات ندمصر كے مطبوعة فقدا كبريس ب ندشرح فقدا كبرمين، تو عبارات كامحرف مونا ظاهر باوراس كى پيش كرده احاديث كيمفصل جوابات ندكور موے \_اب باقى ر باامام ندكور كايد كبنا كه علامه سيوطى شافعى بين توبياس كى جہالت ہے كه بات فرى مائل ہی ہے ہیں جس میں تقلید ائمہ کا تفرقہ ہوتا بلکہ ایسے امور میں ان میں اختلات ہی نہیں ہوتا ہے چنانچهای بات میں علامه علی قاری حفی بیشخ محقق ابن جیم حفی صاحب الا شباه والنظائر -علامه سیداحم حفی صاحب حموى يشخ محقق عبدالحق محدث دبلوي علامه ابن عابدين شامي صاحب روامحتار وغيرهم احناف حضرت علامه سيوطي كي تائد كرتے ہيں تو اگر بيمسئله شافعيد كا ہوتا تو ايسے مشہور حقى اپني تصنيفات ميں اس تول كى بركزتائد ندكرت توظا بربوكيا كدامام فدكور كايقول بدتر ازبول قرار بإيا-اب ربااس امام كاهم-تواس کے لئے فقد حقی کی مشہور کتاب الاشاہ والنظائر ہی کود مکھنے پھرعلامہ سیداحم حقی نے اس کی شرح حوى ميں قاضي ابو بكر بن عربي كافتو كالفل كيا:

سعل عن رحل قال ان اباا لنبي في النار فاحاب بانه ملعون لان الله تعالى يقول ان اللذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والا عرة ولا اذى اعظم من ان يقال عن ابيه انه في النار .

(از حموى والاشهام في ٢٥٠٠)

 جواب سوم: بیحدیث مسلم خرواحدی توب البذاید کیل قطعی کے معارض نہیں ہو سکتی۔ چنانچے علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں۔ "انبه حسر احداد فیلا یعارض القطع وهو نص و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا" اس میں ہے:

شم لو فرض اتفاق الرواة على لفظ مسلم كان معارضا بالادلة القرآنية والادلة الواردة في اهل الفترة والحديث الصحيح اذا عارضه ادلة احرى وحب تاويله وتقديم تلك الادلة عليه كما هو مقرر في الاصول " (زرقائي مصري صفح ١٨٠)

اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ جب حدیث مسلم دلیل قطعیٰ کے معارض ہوگئی تواس کی تاویل کی جائیگی اوراس دلیل ہوگئی تواس جائیگی اوراس دلیل قطعی کو قابل عمل قرار دیا جائیگا۔ تواس امام ندکور کااس حدیث کی تاویل نہ کرنااور دلیل ہو قطعی پڑعمل نہ کرنا جہالت نہیں تواور کمیا ہے۔

جواب جہارم: بیصدیث مسلم منسوخ ہے۔ چنانچ علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے بیں المحواب انه منسوخ بالایات والاحادیث الوارده فی اهل الفترة \_

(زرقانی صغیه ۱۷)

علامه سيوطى التعظيم والمنه مين فرمات بين:

ان هذاا لحديث تقدم على الاحاديث الوارده في اهل الفترة فيكون منسوحا بها (التعظيم والمنصفي ٣٨)

ای شرح الاحدادیت اللتی وردت فی ان ابوی النبی مُلَطِّة فی النار كلها منسوخة اما باحیاثها وایمانهما واما بالوخی فی ان اهل الفترة لا یعذبون.

(التعظيم والمنه صفحه ٢٦)

ان عبارات فی تابت ہوگیا کہ بیرحدیث مسلم منسوخ ہے تو امام مذکور کا اس منسوخ حدیث ہے۔ استدلال کس فقد رغلط ہے۔

جواب پیجم اس حدیث سلم میں ابی سے ابوطالب مراد بین کہ بچا بھی باب کہلاتا ہے جیسے حضرت سیدتا ابراهیم علیہ الصلاوة والسلام کے بچپا آزر کوقر آن کریم میں اب فرمایا گیا حالانکہ ان کے والد تارخ بیں ای طرح اس حدیث میں ابی سے مراد ابوطالب ہیں نہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ رضی اللہ عند۔ چنا نجے علامہ سیوطی مسالک المحفاو میں فرماتے ہیں:

طرح جس طرح مندواي سادهوكو بوجما بالله تعالى

ابر ہا اسکانیبی باتیں بتانا پیض انگل اور قیاس سے ہے کہ جب اس کا اسلام ہی خطرہ میں ہے تو وہ غیب داں کیے ہوسکتا ہے کہ غیب کاعلم حضرات اولیاء کرام کے لئے شرع سے ثابت ہے کماحققناہ فی الفتاوى الاجمليه \_والتُدتعالى اعلم بالصواب ٢٠١ ذيقعده ٢٣ يحتاجه-

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العدم محداجمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مبيئله (۱۵\_۱۵)

كيافرمات بي علائ دين اسمسكمين كه

(1) نقشه نعل پاک مصطفی علی جوایک کاغذ پرتھا اسے ایک مسجد کے امام نے بھاڑ کر بھینک دیا اوراس کی تو بین کی۔

اس امام کی اس دل آزار حرکت نے یہاں کے سلمانوں میں ایک عام بے پینی پھیل گئی۔ازراہ كرم جلد مطلع فرمائيس كه اس امام كے لئے شريعت اسلاميه ميس كياسزاء ہے اور اسے اپني حركت كى بنابر امامت کاحق ربایاتهیں؟۔

(٢) نقشہ جوعر بی عبارت میں چھیں ہوتی ہان کے متعلق زید کہتا ہے کہ جوتے پر قرآن کی آیت چھاپ دی گئی ہے اور یہ بالکل بت پرتی ہے۔ تو زید کا یہ قول کہاں تک صحیح ہے؟ اوراس طرح کہنا باد بی ہے پانبیں؟۔ استفتی جمد میں اللہ۔ بر ما

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) نقشه کعبه معظمه بانقشه روضه طاهره دیکه کرمسلمانون کے قلوب میں کعبه معظمه اور روضه طاهره ك عظمت وبزرگى كا تضور ب اختيار بيدا ہو جاتا ہے اور كعبه معظمه كوخالق عالم جل جلاله سے اور روضه طاہرہ کوسیدانبیا محبوب کبریاحضوں اللہ سے جونسبتیں حاصل ہیں وہ اسے ان نقشوں کوسر پرر کھنے، بوسہ دين اورامكاني تعظيم وادب كرفي برمجبور كردين بين حالانكدوه اس كوخوب الجھى طرح جانتا ہے كدنديد فأوى اجمليه / جلداول ٣٨ كتاب العقائد والكلامة

بڑھ کر کیا ہوگی کہ حضور کے والد کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ دوزخ میں ہیں )اس عبارت ہے خود ہی ظاہر ہو گیا کہ امام ندکور سخت گستاخ و بے ادب ۔ ادر موذی خدا در سول ۔ ادر ملعون ہے ادر ایسے گستان ملعون کے پیچھے اہل اسلام کی نماز کیسے جائز ہو عتی ہے۔ کہ جود نیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مورد ہے تواس کی نماز یا کوئی عبادت کیا مقبول ہو سکتی ہے لہذامسلمان اس کے پیچھے اپنی نمازیں ہرگز ہرگز بربادہ نه كريس بلكه اس كوفوراً امامت مع المحدم كرديس والله تعالى اعلم بالصواب عاريج الاخرى ١٠ المسليق كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الدعز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبعل

کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ا كي مندوسا وهواكيك مقام يربعيها مواجاور لا اله الا الله محمد رسول الله كاوروكرر بإج بیں بائیس دن سے اور غیبی باتیں وغیرہ بھی بتا تا ہے، ہندواس کے پاس بہت کم آتے ہیں لیکن مسلمان إ اس کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے ہیں اور جس طرح ہندوا پنے سادھوکو پوجتے ہیں اس طرح مسلمان اس كے ساتھ كرتے ہيں اور مسلمانوں كونچا تا ہے اب اس كاجواب قرآن وحديث سے عنايت فرما يے ہ ں۔۔۔ اس کا اچھی طرح سے جواب دیجئے۔ استفتی مولوی بشیراحمہ قادری پٹواسیری تین دروازہ احمہ آباد

اللهم هداية الحق والصواب

هخص مْدُكُور جب بالاعلان ايمان لا نيُگا \_اورموافق ومخالف سب برايخ مسلمان ہونے كا اظهار كريگااى وفت سےاس كومسلمان كہيں گےاس كے پہلےاس كوفقط كلمة طيبه كى ضربين لكانے اوروردكر لينے کی بناپرمسلمان نہیں قرار دیا جاسکتا ہے کہ بچھ ہندوسا دھوکلمہ طیبہ کا ذکر سکھے لیتے اور ضربیں لگایا کرتے ہیں مرتوحيدورسالت پرايمان نبيس اينان كاعلان نبيس كرت ايئ آپ كومسلمان ظاهرنبيس كرت تو اسی طرح کے ہندوسادھو ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ۔ للبذا تحص مذکور کے اسلام کا ثبوت جب تک اس کے بالاعلان اسلام لانے یا اسکاایے آپ کومسلمان ظاہر کرنے سے ثابت ہوتار ہیگا۔اس کومسلمان کہا جائیگا مسلمانوں کواس کے محض کلمہ طبیبہ کے در دکر لینے پراس کومسلمان نہیں سمجھ لینا چاہتے چہ جائیکہ اس کواس

كريم الله كي كوئي عظمت ہے۔

اورجس قلب میں عظمت نبی نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کامسخق نہیں ہے۔اوراس کا اس تقش کی توہین کرنا پید دیتا ہے کہ تو بین انبیاء میسم السلام اس کے سینے میں دبی ہوئی ہے جس کے اظہار سےوہ ڈرتا ہے۔ بالجملہ اس نقشہ کی عزت کرنے کے لئے خودمسلمان کا ایمان اسے رہبری کرتا ہے۔ چنانچیسنہ مرار ہویں صدی کے امام اجل فاضل المل ماہر تحقیقات وصاحب تصانیف کثیرہ حضرت فتح محمد بن محمد مغرب نے اس نقشہ تعل یاک کی تحقیقات اور اس کے مناقع و برکات کے بیان میں ایک مبسوط رسالہ " فتح التعال في مدح الععال "هما المصفحات كاتصنيف كريك اس نقشه كي ميح بيائش اور جار نقشه ل قل فرما كي -موال کے ہم رشتہ جونقشہ تعل پاک ہے یہ بالکل سیج ہے اور موافق تحقیقات کے ہے۔ سوال نمبرایک کا جواب یہ ہے کہ اس نقشد عل یاک کی صحت جب فتح المتعال جیسی معتمداور متنز کتاب سے ثابت اور اس فتشدی برطرح ی تعظیم و تو قیر کرناایمان کی علامت قرار یائی تواس امام نے جواس نقشاتعل یاک کی تو بین کی اوراسکو پھاڑ کر پھینک دیا اگراس میں محبت رسول علیدالسلام کا پچھشا ئبہ بھی ہوتا تو بھی اس نقشہ کی تو بين كى جرات نبيس كرتا\_ اگراس بي ايمان كاادنى شمه بهى موتا توكسى طرح اس نقشه كو پهاژ كر به ميكديخ ی در ایس کرتا۔ ایسے متبرک نقوش کی ایسی تو بین کرناء اس کو بھاڑ کر پھینک دینا کسی طرح مسلمان کا تعل نہین ہوسکتا بلکہ ایسے بیا کی کے واقعات غیرقو موں ہے مموع ہوجائے ہیں۔اس امام کا دعویٰ اسلام ایسان ہے جیسے ابن زیادوشمروغیرہ دشمنان آل پاک کا تھا بلکداس کا قلب ابن زیاد کے قلب سے ادراس کے دہ ہاتھ جس سے اس نے اس نقٹے کو پھاڑ کر مصینکد یاشمر کے ہاتھوں سے بدتر ہیں۔ کہانہوں نة تونواسيان رسول التُعلِيقة كساته كوفه مين جومظالم وكستاخيال كيس اس كاسب فلا برطمع ونيأتمي اور اس امام کی اس بداد بی و گستاخی کامحرک کوئی سبب طاهر بھی نہ تھاتو اس امام کی گستاخی کا سبب اس کی حضور اكرم الله سعداوت قلبی اورمنسوب الی رسول و شنی ہے جو پہلے سینے میں د فی ہو تی تھی اس وقت انجر كر ماحضًا ئي.

البدااس امام کوامامت کا اہل مجھنا ایک دشمن رسول النظافی کوامامت کا اہل مجھنا ہے اوراس کی افتدا میں نماز پڑھنا ہے تو کوئی مسلمان تو ایسے بے ادب کو افتدا میں نماز پڑھنا ہے تو کوئی مسلمان تو ایسے بے ادب کو امامت کا اہل نہیں مجھنا اورا یسے گستاخ کی افتدا میں اپنی نمازیں پر بازنیس کرسکنا۔
امامت کا اہل نہیں مجھنا اورا یسے گستاخ کی افتدا میں اپنی نمازیں پر بازنیس کرسکنا۔
جماد سے نہ جب سے ایسے گستاخ کے احکام سننے علام علی قاری شرح شفامین راوی:

کعبہ معظمہ ہے ندروضہ طاہرہ ہے بلکہ کا غذ پرروشنائی کے چندنقوش کھنچے ہوتے ہیں، گرکیونکہ اس کے قلب میں خوداللہ تعالیٰ کی عظمت اوراس کے حبیب اللہ کی کرنت جاگزیں ہے اوران مقامات مقدسہ اللہ کی کا اعتقاداس کے ایمان کی مقتضی ہے اس لئے ان نقوشوں کی تعظیم وتو قیر کرنا خوداسکے کا بل ایما لؤ ہونے کی بین دلیل ہے اور جس شخص کے اندر دولت ایمان ہی نہ ہوتو وہ ندان نقثوں ہی کو بہ نظر احر ہوئے و کیھے گانہ خودا نئے مقامات مقدسہ کی تعظیم کرنے کے لئے تیار ہوگا۔ بلکہ انکی تو بین اور تحقیر کے لئے بہت جلد تیار ہوجائے گا۔ اس لئے کہ جب اس کے قلب ہی میں اللہ عزوجل اور اسکے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ و کیا کی عظمت وعزت نہیں تو دہ اس نسبت کی ہی کہتو قیر کریگا۔ لہذ انتیجہ صاف نکل آیا جسے ان انقشوں کی تعظیم و لیل ایمان ہے اس کے علیہ ایک کی عظمت وعزت نہیں تو دہ اس نسبت کی ہی کہتو قیر کریگا۔ لہذ انتیجہ صاف نکل آیا جسے ان انقشوں کی تو بین دلیل ایمان ہے اسی طرح ان انقشوں کی تو بین دلیل کفر ہے۔

نقش نعل پاک کود کی کرمسلمان کے دل میں عظمت نعل پاک کا تصور بے اختیار پیدا ہوجاتا ہے۔
اوراس نعل پاک حضور نبی کریم میں گئے ہے جو خاص کیف حاصل ہے۔ وہ اسے اس نقشہ نعل پاک کی امکا اللہ نعظیم کرنے۔ اس کوسر پرد کھنے، بوسہ دینے پرمجبود کرتی ہے اور اسکا ایمان اسکواس امر کی طرف رہبری منظیم کرنے۔ اس کوسر پرد کھنے، بوسہ دینے پرمجبود کرتی ہے اور اسکا ایمان اسکواس امر کی طرف رہبری کے اللہ تعالی کر دگا کہ وہ پائے اقد س جس کے اونی مس کرنے سے خاک گزر کو بیشرف حاصل ہوجائے کہ اللہ تعالی اسے تم کے ساتھ یا دفر ماکر اسکی عزت وعظمت بوجائے ۔قرآن کریم میں ہے۔

لا اقسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد\_

يعني مجصال شهر كاقتم الم يحبوب تم ال شهر مين تشريف فرما مور

تو وہ تعل پاک مصطفی علیہ جس کو حضور کے پائے اقدس سے نہ فقط مس ہی کا ایک دو ہار شرف حاصل ہو چکا ہو بلکہ بکٹر ت اتصال وقد رکی خصوصی نسبت حاصل ہواس کی عظمت کا کیا انداز و کیا جائے۔ اور یہ نقشہ پاک ای نعل اقدس کی ہے تو اس نسبت کی بنا پراس نقشہ کی تعظیم کرنا مومن کی ایمان کی علامت اور مجبت رسول الدُّقائِم کی بین دلیل ہے۔ اور مجبت رسول الدُّقائِم کی بین دلیل ہے۔

اوراگراس نفشہ نعل پاک مصطفی علیقے کے دیکھنے کے بعد بھی کسی محف کے قلب میں جذبات المحبت ندا بھر پڑیں اور آٹا وظلمت پیدا نہ ہوں اور وہ کھل کراس نقشہ پاک کی تو ہیں اور لئے او بی کرنے گئے۔ توصاف فلا ہر ہے کداس کے قلب میں عظمت رسول اللہ تعلقے ہوتی تو وہ ان کی نعل پاک کی عظمت کرتا اور جب نعل پاک کی عظمت کرتا اور جب نعل پاک کی عظمت کرتا ہوتی جب نعل پاک کی عظمت کرتا ہے جب نعل اس کے عظمت کرتا ہے جب دور بات کی تعلمت کرتا ہے جب دھنور نی اس نعل ہٹریف کی مجھ عزیت ہے نہ حضور نی

الے۔علاوہ بریں بیاعتراض نہایت جاہلا نہہے۔اس جاہل کو یہ بھی تمیز نہیں کہ تصویر کے احکام اس کی ا اصل صورت سے جدا ہوتے ہیں۔مثلاً برغمرہ سنتا ، دیکھا ، بولتا ، چیجہا تا۔ چلتا ، اڑتا ، کھاتا ، پیتا ہے۔ اور اس ی تصویر نه دیمین سختی ہے، نه بولتی چپجهاتی ہے، نه چلتی اڑتی ہے، نه کھاتی پیتی ہے، نه گلتی موتق ہے۔ تو امل کا قیاس تصویر پرکس طرح کیا جاسکتا ہے۔اس طرح اصل کے احوال خاصہ اورعوارض لا زمرتصویر کے لئے ٹابت کرنا انہائی جہالت ہے۔مثلاً آگ کے لئے حرارت ، آفاب کے لئے تمازت ، برف کے لئے برودت، لازم ہے لیکن ان کی تصویروں میں نہ ترارت ہوگی نہ برودت، نہ مضاس ہوگی نہ کھٹائی۔ای طرح جوتا یاؤں میں مستعمل ہوتا ہے، پائخا نہ آلویٹ نجاشت کی بناپر حقیروذلیل ہے کیکن نہاس کی تصویریا وں میں مستعمل ہواور نہ نجاست ملوث ہوتو جوتے کی تصویر فقش میں ذلت و ہقارت کدھر سے آئی ۔ اور یہاں جس نعل یا کے مصطفیٰ علیہ کا ذکر ہے اس کو حضور کے استعمال اور پائیمالی سے جس عزت وعظمت کے انتہائی مرتبہ پرفائز کردیا ہے اس کومکان عالم بالا سے پوچھوجس آقاکی ادنی پائمالی خاک گذرکوعزت ا عاصل ہوجائے کہ قرآن کریم جس کونتم کے ساتھ ذکر فرمائے۔ چنانچہ جواب نمبرایک میں آیت کریمہ گذ رى ية وه نعل ياك جس كودن رات ميں بار بار يائمالي كاشرف بكشرت حاصل ہوا ہواس كى عزت وعظمت كاكيااندازه كياجا سك\_اور جب اس نقشه كواس بينسب حاصل بيتواسكي عزت وبركت كاكيابيان مو يحكه جس كومزية نفصيل كاشوق بهوتووه كتاب فتخ المتعال في مدح النعال كامطالعه كركے اپنے ايمان كوتازه كر \_\_ الحاصل زيد كانقشة نعل ياك مصطفى ويقطية كى عزت وعظمت كونه ماننااوراسكوذليل وحقير قرار دينا اوراس برآیات کلمات لکھنے کوتو بین سمجمنا اسکی انتہائی جہالت۔اسکے قلب کی خباشت اسکے باطل عقیدے کی گندگی اور نجاست کی دلیل ہےلہذا زید کا قول بدتر از بول ہے،اوراس کااس نقشه تعل پاک کی تعظیم وتو قركرنے كوبت يرسى كہنا ايسابى ہے جيسے كوئى دريدہ دبن بورين نقشه كعبه معظمه وبيت المقدس اورنقشه ادا ضهطا بره کی تعظیم و تو قیر کرنے کو بت برتی کے لیکن بیزید کس کو بت برست کیے گاسارے علائے مبانی کو بت پرست قرار دیگاتمام امت مرحومه کو بت پرست کفرائے گااورلطف بیہ ہے کہ پہلے اپنے گھر کی توخر لے اور اپنی پارٹی کے مسلمہ تھیم الامت مولوی اشرفعلی تھانوی کوسنب سے بڑا بت پرست قرار دے کرانھوں نے اس نقشہ تعل یاک کے فضائل و بر کات اور طریقہ توسل کے بیان میں ایک مستقل رسالہ إمام'' نيل الشفابنعل المصطفى '' لكهااور جها يااوراسكيآ خرصفحه پراي نعل ياك كوبعينه تقل كيااورا سكهاو پر بيكية كريمه ' صلواعليه' اوراسكے ينجے بيشعر لكھا۔

روى عن ابى يو سف انه قيل بحضرة الخليفة ان النبي عُظَّا كا ن يحب فقال رحل انا لا احبه فا مرا بو يوسف با حضار البطع والسيف ـ (شرح شفامصری جسرا۴۵)

( Mr )

حضرت امام ابو پوسف ہے مروی کہ خلیفہ کی موجودگی میں بیدذ کر کیا گیا کہ نبی کریم ایک محبوب رکھتے تتھے تو ایک شخص بولا کہ میں اس کومجبوب نہیں رکھتا ہوں اس پرامام ابو پوسف نے چرہ اور تکوار کے لانے کا حکم فر مایا لینٹی فل کرنے کا حکم فر مایا۔

اس عبارت ہے بیواضح ہو گیا کہ حضور کی محبوب شے کدوشریف اس کے متعلق ایک شخص صرف به کهه دیا که میں اس کومحبوب نہیں رکھتا ہوں ۔ تو حضرت امام ابو پوسف شاگر د خاص حضر ہو اعظم رضی الله تعالی عنه نے اس ادنی سی ہے ادبی پر اس کو کا فرٹھیرا کر مباح الدم قرار دیا اور اسلام رج ہونے کا فتوی ویا۔اوراس امام مجدنے نقشہ فعل یاک مصطفیٰ عظیمی کی ایسی شدیدتو ہین کی کہا اور ڈ کر پھینک دیا توبیہ ہےادب گتاخ نہ مسلمان کہلانے کے لائق اور نہ امامت کے قابل ہے مولی شان رسالت کے عشاق اور دشمنوں کی سچی معرفت ہمارے عوام مسلمان بھائیوں کوعطافر ہائے۔اوق صبیب علی کی سی محبت والفت جمارے دلوں میں بھردے۔ والله تعالی اعلم بالصواب۔

(۲) زیدکاییقول صریح فریب ہے۔ کہ آیت یا کلمات یا حروف نقشانعل شریف پر جیرہ اصل جوتے پر ۔لہذازید کا جوتے پر چھیا ہوا کہنا جیتا حجوث اور کھلا ہوا مغالطہ ہے۔زیدا گراصل اور کا فرق بھی نہیں جانتا ہے تو مکہ معظمہ اور روضۂ طاہرہ کے نقوش پر بھی اپنی دریدہ ڈنی ہے ایسا ہی ج آمیزاعتراض کرے گا۔ کدان نقثوں میں عام طور پر کعبہ معظمہ اور روضۂ طاہرہ کے علاوہ متصل کے ت بھی شامل ہوتے ہیں جنکے پائخا نہ اورغنسل خانہ بھی نقشہ میں آ گئے ہیں بلکہ سجد حرام وسجد نبوی سے خانہ وطہارت خانہ بھی نقوش میں موجود ہوتے ہیں باوجودان کےان نقشوں پرآیات بھی لکھی ہوئی 🕊 کلمات وحروف بھی ہوتے ہیں ۔تو کیازید نے ان پربھی اعتراض کیا ہے کہان نقشوں یا مخانوں عظما نوں،طہارت خانوں پرآیات وکلمات جھیے ہوئے ہیں۔ نیز کتب احادیث وفقہ میں بول وبراز دیا اور بیشاب خانے کے ذکرا تے ہیں اوران ہی کے مصل اللہ عز وجل اور نبی اکر م اللہ کے ام لکھے ہو موجود ہوتے ہیں۔ بلکہ آیات وا حادیث چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو زیدنے کیا ایس کتب احادیث وفقہ بھاڑ کر پھینکدیا ہے۔ مگرزید کی عداوت ورشمنی تو صرف نقشہ تعل پاک ہے ہے اس لئے اس پراعترا 🕊 وشرط النبوة السلامة من دنائة الآباء و من غمز الامهات ومن القسوة والسلامة من العيوب المنفرة كالبرص والحذام ومن قلة المروة كالاكل على الطريق ومن دناءة الصناعة كالحجامة لان النبوة اشرف مناصب الحلق مقتضية غاية الاحلال اللائق بالمخلوق فيعتبر لها ما ينافى ذلك ملخصار (ص٩٣)

اور نبوت کی شرط پستی نسب اور اتہام امہات اور سخت دلی سے سلامتی ہے اور باعث نفرت عیبوں جیسے برص و جزام سے اور قلت مروت جیسے راستہ میں کھانا کھانے سے اور بیشہ کی ذلت دلیتی جیسے تجامت سے پاک ہونا ہے۔ اسلئے کہ نبوت مخلوق کے منصبوں کا بہتر شرف اور اسکے لئے انتہائی عزت کا طالب ہے تو نبوت کے اسکے منافی امور کا نہ ہونا اعتبار کیا گیا۔

### حفزت قاضى عياض شفاشر نف مير فراتي مين:

قدانحتلف في عصمتهم (اي الانبياء) من المعاصى قبل النبوة فمنعهما قوم وحوز ها آخرون والصحيح تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل يو جب الريب ـ (شرح شفام صري ١٦٣٣ )

انبیا کے بل نبوت معاصی ہے پاک ہونے میں اختلاف ہوا۔ تو اسکوایک توم نے منع کیا اور درمروں نے جائز رکھا اور حجے مذہب ہے کہ انبیا کرام ہرعیب سے پاک ہیں اور ہراس چیز سے جوشک پیدا کرے معصوم ہیں۔

اور بیظا ہر ہے کہ اجرت پر بکر یوں کا جرانا ایسا ذلیل پیشہ ہے جو باعث نگ وعار اور سبب عیب و نقص ہے اس بنا پر شارح مفکو ہو شریف حضرت علامہ علی قاری شفا شریف میں خاص اس مسلم میں تصرح فرماتے ہیں:

والمحققون على انه عليه الصلاة والسلام لم يرع لاحد بالاحرة وانمار عي غنم انفسه وهو لم يكن عيبا في قومه.

اور محققین فرماتے ہیں کہ حضور علی کے اجرت پر کسی کی بکریان نہیں چرائیں۔آپ تو صرف اپنی بکریاں نہیں چرائیں۔آپ تو صرف اپنی بکریاں چرائیں بریاں چرانا آپی توم میں عیب نہیں تھا۔اس عبارت نے آفناب کی طرح ابن بکریاں چرائیں۔ ابنی کہ محققین امت کے نزدیک حضور نبی کریم آبی کے سنے کسی کی بکریاں اجرت پر نہیں چرائیں۔ ابنی رہتی ہے وہ حدیث جسکو بخاری ومسلم اور ابن باجہ وغیرہ کتب حدیث نے روایت کیا تواسکے

بمقام کہنشان کف پائے تو بود سالہا سجدہ صاحب نظر آل خواہد بود۔ تو زیدا ہے اس تھانوی بت پرست کا حکم بتائے ۔لہذازید کا بید کہنا سخت ہے ادبی و گستاخی اسکے گراہ و بیدین ہونے کی روش دلیل ہے مولی تعالی اسکو ہدایت کرے ۔واللہ تعالی اعلم بالصوار سماررمضان المبارك سے ساجھ

Mr.

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ع العبد محمد اجتمل غفرله الأول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل و

### مسئله (۱۱ـ۱۸۱))

كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه

(۱) زید نے وعظ میں بیان کیا گہر کار دو عالم آلیا ہے نے اجرت پر بکریاں جرائمیں۔اوپے فرمایا کہ نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔

(۲) آنجناب علی کے کودومرتبہ بھین میں ایسا اتفاق پیش آیا کہ آپ ناچ گانے بجانے کی مجلس تشریف نے گئے لیکن وہاں پہنچ کر خداوند تعالی نے آپ کی اس طریقے حفاظت کی کہ آپ کو نیند آگئے برخاست مجلس کے بعد تک آپ سوتے ہی رہے۔

(۳) اورعمر نے وعظ میں یہ بیان کیا کہ یہ ہر دو داقعہ مذکورہ بالا دونوں وعظ میں ان دونوں بین رسول مطابقة موتی ہے۔ابیا کہنے والا اور لکھنے والا دونوں کا فر ہیں۔اب دریا فت طلب بات یہ ع کون سچاہے اور دوسر سے کے لئے کیا تھم ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) اہل اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہر ایباعمل جو تلوق کے لئے باعث نفرت ہو۔ جیسے ،
خیانت، جہل وغیرہ اور ہر ایبانعل جو وجاحت ومروت کے خلاف ہو۔ جیسے پہتی نسب، کمینہ پا
امہات اور از واج وغیرہ ۔ اور ہر ایبام ض جوسب نفرت ہو جیسے جذام، برص وغیرہ ۔ اور ہر ایبا ذلیا
افریشہ جو ہا عث نگ وعار اور سبب عیب وقص ہو جیسے تجامت اور اجرت پر ذلیل چیشہ ۔ تو تمام انہا
علیہم السلام ان سب سے منزہ اور پاک ہیں ۔

عقائدی نہایت مشہور ومعتر کتاب مسامرہ اور اسکی شرح مسامرہ میں ہے:

اجماع ونص سے بیہ کہنا سیجے ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور بیٹیجے نہیں کہ اللہ نجاستوں کا خالق ہے،ادر بندروں اور سوروں کا خالق ہے باوجو یکہ بیہ با نفاق اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں۔

توحضور علی کومجمع عام میں چرواہا ثابت کرنے اوراجرت پربکریاں چرانے کے ثابت کرنے کی وی کوشش کر بگا جو تحقیر شان مصطف آلیہ کا عادی ہو اور جسکی عیب افقص کی نسبت حضور علیہ کے کیا۔ عادت قراریا جبکی ہو۔

شرح شفامين ايسة خصون كاحكم بيان فرمايان

وكذالك اقول حكم من غمصه اوعياره برعاية الغنم اي يرعيها بالاجرة اوالسهووالنسيان مع انهما ثابتان عنه الاانه انما يكفر لاحل التعبيرسبب التحقير ـ

(شرح شفاص ۲۰۰۹ ج۲)

ای طرح میں اس شخص کا ھکم بیان کرتا ہوں جس نے حضور کوعیب لگایا، یاا جرت پر بکریاں چرانے کے ساتھ تحقیر کی ،یاسہو دنسیان کے ساتھ حقارت کی باوجود بکہ بید دونوں آپ ہے تابت ہیں تووہ کافرہے تحقیر تعبیر کے سبب ہے۔

حاصل جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم اللہ کے لئے اجرت پر بکریاں چرانا جوزید نے اپنے وعظ میں میان کیا یہ غلط ہے کہ حضور نبی کریم اللہ کے اجرت پر بکریاں چرانا جوزید نے اپنے وعظ میں میان کیا یہ غلط ہے کسی حدیث کے صرح کم مضمون سے ثابت نہیں اور میدوہ ذکیل پیشد ہے جومنا فی نبوت ہے کہ مید باعث ننگ و عار ہے۔ اور سبب عیب ونقص ہے اور اسکا اسطرح بیان کرنا تو بین و گستاخی کو سکر میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۳) مسلمانوں کاعقیدہ بیہ جسکوامام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقدا کبر میں فرماتے ہیں:

حضرات انبیا علیهم انسلام تمام صغیره اور کبیره گنا هول اور فتیج با تول سے منزه و پاک ہیں۔ حضرت علامة کمی قاری اسکی شرح میں فر ماتے ہیں :

هذه العصمة ثما بتة للانبياء قبل النبوة وبعدها على الاصح \_ (شرح فقدا كبرمصري ص٥٥) بخاری شریف میں بیالفاظ ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے

کست ارعا ها علی قرار بط لا هل مکة ۔ توان کلمات میں نہ تو کہیں لفظ اور تصریح کی ہے، نہ اجرت پر ولالت کرنے والا کوئی کلمہ ہے۔ حدیث شریف میں افسرار بط اسلامی کی ہے، نہ اجرت پر ولالت کرنے والا کوئی کلمہ ہے۔ حدیث شریف میں کوئی ہوگیا ہے والا تک ہے جس سے بعض کو اشتباہ ہوگیا ہے اور جا ندی سونے کے سکوں کے کسی جز کو بجھ لیا ہے والا تک ہے سکوں کے کسی جز کو بجھ لیا ہے والا تک ہے اسلامی سے اس حدیث میں یہ معنے مراد لینے غلط اور خطابیں۔

(ry)

چنانچيعلاميكى قارى اى حديث كى شرح مين شرح شفاشريف مين فرماتے بين:

قال محمد بن نا صر احطا سويد في تفسير القراريط بالذهب والفضة اذا النبي تَشْخُ لا حد با حرة قط وانما كان يرعى الغنم اهله والصحيح ما فسره به ابرا ها استحق الحربي الامام في الحديث واللغة وغيرهما ان قراريط اسم مكان في نؤمكم.

(شرح شفام عرى ص ٢٠٦٠ ج ٢٠)

محمدابن ناصرنے فرمایا کہ حضرت سوید نے قرار بط کی تغییر سونے چاندی کیساتھ بیان گا میں خطا کی ۔اسلئے کہ نبی کریم علی تھے نے بھی کسی کی بکریاں اجرت پرنہیں چرائیں ۔آپ تو اپنی گا چراتے تھے۔اور قرار بط کی سیحے تغییر وہ ہے جو صدیث ولغت وغیرہ کے امام حضرت ابراہیم اسحاق نے فرمائی اوروہ یہ ہے کہ قرار بط تو اس مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔

اس عبارت سے واضح ہوگیا کہ جب حدیث شریف کے نفط قرار یط سے مرادسونے چاہ کوئی سکہ نہیں ہے بلکہ قرار یط مکہ معظمہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے تواب حدیث بخاری شریف احادیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ ۔ میں تواس مکہ کے مقام قرار یط میں بکریاں چرا تا تھا۔ تواس حدیث سے احادیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ ۔ میں تواس مکہ کے مقام قرار یط میں بکریاں چرا تا تھا۔ تواس حدیث سے سیدعالم الفیلید کی اجرت پر بکریاں چرانے کا استدال کرنا اور آ بکو چروا ہا ثابت کرنے کی سعی کرنا اور اسلام المشتہاد بلاکسی ضرورت شری کے بیان کرنا تو بی تو ہین کو مستلزم ہے، اللہ تعالی ایسے گا اخبیاء کرام کی شانوں میں روانہیں رکھتا جن میں اونے تو ہین و گستاخی کا شائبہ بھی ہواور سلف وخلف بھی کونا جائز فرماتے ہیں۔ چنا نچرعقا ئدگی کتاب شرح مواقف میں ہے۔

يصح بالاحماع والنص ان يقال الله حالق كل شيء ولا يصح ان يقال انه بخ القا ذور ات و حالق القردة والخنازير مع كو نها مخلوقة لله تعالى اتفاقا. (شرح مواقف ١٣٠٠)

كتباب العقائدة

عدیث میں قول ملائکہ اس طرح مروی ہے:

"ان العين نا ثمة والقلب يقظان" (مَثَكُوة شريف)

بینک حضور کی چشم مبارک سوتی بین اور قلب مبارک بیدارر بتا ہے۔

ر ۲۹

علاوہ بریں معصیت کا عزم بھی گناہ ، معصیت کی طرف چلنا بھی گناہ ۔ معصیت کی مجلس میں شرکت کرنا بھی گناہ ، تو اگر مان لیجئے کہ حضور کی ساعت سے حفاظت کی گئی تو ان تین گناہوں سے حفاظت کی سے ہوئی ۔ پھریہ ناج میں جانا ایک مرتبہ ہیں بلکہ دومر تبہ ہوا۔ پھریہ واقعہ سی نص قطعی سے ٹابت نہیں اورعقا کہ میں حدیث بخبر واحد مفیر نہیں بلکہ نص قطعی ورکار ہے ، نود مولوی خلیل احمد ابنی خصو کی براہیں قاطعہ میں لکھتے ہیں (عقا کہ کے مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ٹابت ہوجا ویں بلکہ قطعی ہیں قطعیات نصوص سے ٹابت ہوتے ہیں کہ خبر واحد بھی یہاں مفیر نہیں لے لفذا اس کا آبات اس وقت تک قابل التفات ہو کہ مولف قطعیات سے اس کو ثابت کرے ، براہین قاطعہ ص ۱۵) اور اس پریہ اندھا بن کہ عقیدہ اسلام کے خلاف تو ارت نے سے صور اطہر اللہ تھا ہے میں جانے کو ثبوت کی ناپاک سعی کی جارہ ہی ہے ۔ تو ارت نے سے کی عقیدہ اسلام کا رذبیس ہوسکتا ۔ علامہ ابن حجر کے فتا و سے حدیثیہ میں ہے ۔

ان الانبياء معصو مون قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر عمد اوسهو اوحميع ماروى عنهم مما يخالف ذلك فياول كما بينه المحققون في محاله خلافا لمن وهم فيه كحماعة من المفسرين والاخبارييين ممن لم يحققوا مايقو لون ويدرون ما يترتب عليه فيحب الاعراض عن كلماتهم وترهات قصصهم الكاذبة وحكاياتهم:

(قاوى عديثيم مرى ٥٢٠)

بیٹک انبیاء کرام قبل نبوت اور بعد نبوت صغیرہ کمیرہ گناہوں سے قصد آاور سھوا معھوم ہیں اوران انبیاء سے اس عقیدہ کے خلاف جس قدرامور مردی ہوں ان سب کی تاویل کی گئی جیسا کہ حققین نے ہر ایک کے کل پر بیان کیا بخلاف اہل تفسیر وتو اربخ کے کہ وہ وہم میں پڑے اورا پنے اقوال کی تحقیق نہیں کی اوران پر مرتب ہونے والے نتائج کو نہ سوچا تو اب اہل تفسیر وتو اربخ کے کلمات سے اور ایکے جھوٹے قصوں اور حکا بیوں سے اعراض کرنا واجب ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ حضور میں ایک نے زید نے جوابے وعظ میں دومر تبدتاج کی مجلس میں جانا مال کیا یہ سی نص قطعی سے ثابت نہیں بلکہ غلط اور باطل ہے اور عقیدہ اسلام کے خلاف ہے اور اس میں اور سیجے ندہب میں حضرات انبیاء کرام کے لئے بیعصمت قبل نبوت اور بعد نبوت ہر دوحاً کے ثابت ہے۔

ان عبارات ہے ثابت ہوگیا کہ حضرات انبیاء کرام صغیرہ کبیرہ گنا ہوں ہے جس طرح بعدا معصوم ہیں اسی طرح قبل نبوت بھی معصوم ہیں اور ناچ گانے بجانے کا حرام وگناہ کبیرہ ہونا ہر مسلم ہے۔اور کسی نبی کے لئے معصیت وگناہ کا ثابت کرنا کفر ہے، تفسیر صاوی میں ہے۔

> فمن حوز المعصية على النبى فقد كفر لمنافاته للمعصية الواجبة \_ (صاوى معرى ١٢٢ - ١٩١٥)

جس نے نبی پرمعصیت کوجائز رکھا تو وہ کا فرہوگیا کہ بیعصمت واجبہ کے منافی ہے۔ اب باقی رہا بی عذر کہ حضورا کرم اللہ نے ناج میں بچپن میں بھر ۸سال شرکت فر مائی توا ہو الزام نہیں اٹھتا کہ جمارے نبی اکرم آلیہ اپنے یوم ولا دت ہی ہے متصف نبوت ہے۔ علامیلی قاری شرح فقدا کبرمیں فر ماتے ہیں:

ان نبوته لم تكن منحصرة فيما بعد الاربعين كما قال جماعة بل اشارة الى الله يوم ولادته متصف بنعت نبوته بل يدل حديث "كنت نبيا وآدم بين الروح والحسائلة انه متصف بوصف ا لنبوة في عالم الارواح قبل خلق الاشياء وهذاوصف حاص لله في المرح فقد المرح

حضورا کرم الله کی نبوت جالیس سال کی عمر کے بعد کے لئے منحصر نہیں جیسا ایک جماعت کہا بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضو علیہ اپنے یوم ولا دت ہی سے متصف بہنوت ہیں جا حدیث (کہ میں نبی تھا اور آ دم ابھی روح وجسم کے درمیان تھے) سے ثابت کہ حضور خلق اجسام سے عالم ارواح میں بھی یوصف نبوت تھے اور یہ حضو علیہ کا وصف خاص ہے۔

ہ ہر در ان میں اور سے برت برت ہر اور ہیں ہو اور ان میں ہو اس کے بہت کا ہے جیسی حرام چیز کو فا بت کرنے کی کوئی مسلم جرات نہیں بیں بھی آپ کے لئے ناچ جیسی حرام چیز کو فا بت کرنے کی کوئی مسلم جرات نہیں کرسکتا۔ اب باتی رہاسائل کا یہ قول کہ آپ کو نیند آگئی اور برخاست مجلس کے بعد تک سوتے ہی رہے۔ تو اس تا ویل ہے بھی کا منہیں چلنا کہ حضورا کرم تعلقے کی صرف آئی تھیں سوتی تھی تھلب مہارک بیدار رہتا تھا۔ چنا نچے بخاری شریف ہیں حضرت جا بررضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تھلب مہارک بیدار رہتا تھا۔ چنا نچے بخاری شریف ہیں حضرت جا بررضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تھ

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) حضورها الله كالدين ماجدين حضرت عبدالله وحضرت آمنه مومن تھ۔

(اف

رواكتاريس ب: ان نبينا نظام قد اكرمه الله تعالى بحياة ابويه له حتى آ منا به كما في حديث صححه القرطبي وابن نا صر الدين حا فظ الشعام وغيرهم ـ

(ردالحتارص ۲۹۸ جس)

اس عبارت سے نہایت واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ حضورا کرم ایسے نے اپنے والدین کوزندہ کیا اوروہ دونوں آپ پرایمان لائے۔اب کیسا جری ہے وہ محص جونام کا مولوی ہے وہ باوجوداس تصریح کے انکوکا فرکہتا کے خذازید حق پر ہے اور اس کا قول سیجے ہے اور موافق حدیث شریف ہے۔ واللہ تعالی اعلم

(۲) بیصدیث کہیں نظر ہے نہیں گزری ، نہ کسی متند عالم ہے نی ۔ پھر بھی حدیث کے ذکر ہے اجتناب جائية \_والله تعالى اعلم بالصواب

(٣) جونام نهادمولوي سيكهتا ہے وہ ملعون ہے۔ حموى شرح الاشياه والنظائر ميں ہے:

سئل القاضي ابو بكر بن العربي احد الائمة الما لكية عن رجل قا ل ان اباالنبي عليه في النار فا جا ب فانه ملعون لا ن الله تعالى يقو ل ان الذين يو ذو ن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال ولا اذي اعظم من ان يقا ل عن ابيه انه في النار " (حموی کشوری ص ۵۴۵)

یعنی قاضی ابو بکر عربی جو مالکی ائمہ کے امام ہیں ان ہے اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے بیکہا کہ حضور نبی کریم علی کے والد دوزخ میں ہیں تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ وہ ملعون ہے۔اس کئے کہانلہ تعالی فرماتا ہے کہ جولوگ اللہ اوراس کے رسول کوایذ اءدیتے ہیں ان پراللہ دنیا وآخرت میں لعنت کرتا ہے۔اور قاضی صاحب نے فر مایا اور حضور کے والد کے لئے بیکہنا کہ وہ ووزخ میں ہیں اس سے بردی ایذ اوکیا ہوگی ۔اس کے بعد علامہ حموی نے الروض الانف سے امام بیلی کا قول نقل کیا کدایسی بات ہم حضور کے والداور والدہ سی کے لئے نہیں کہہ سکتے بلکہ جب صحابہ کرام کے ذکر میں ہم الہیں ایسی کوئی بات نہیں کہد سکتے جس سے ان کے لئے کوئی عیب وقف لازم آئے تو حضور نبی کر ممالیک

حضور کے لئے ناچ گانے جیسی معصیت کا ثابت کرنا کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ عمر کا اپنے دعظ میں زید کے بیان کے وہ مضامین یعنی حضور علیہ اِلسلام کے لئے اجرت پر بھر چرانے اور تجلس ناچ میں شریک ہونے کو غلط کہنا اور عقا کد اسلام کے خلاف بتا نا بالکل سیجے ہے اور باتوں کومقام مدح میں بیان کرنے کوتو ہین رسول آلیکھ اور اس قائل کی عا در پی تحقیر کی بنا پر اسپر حکم کار درست ہے۔اور جب زیدنے ان باتوں کو صرف زبانی کہاہے تو لکھنے والے پر کس طرح محکم صا در کڑ

۔ بالجمله عمر سچاہے اور زید غلط گوا ورعقا کد اسلام کی مخالفت کرنے والا اور اپنی عادت کی بنا پر کفر کر ہے۔ ہے۔واللہ تعالی اعلم ہالصواب۔ (۲۱رہیج الأول اکھ)

كتبه : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد البمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله (۱۹ـتاـ۲۱)

کیا فرماتے ہیں علاء دین مسائل مذکورہ میں کہ

(1) حضور سرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین حضرت حضرت عبداللہ وآ مندم ہتھ یا کافٹی مولوی کہتا ہے کہ وہ کافر تھے اور زید کہتا ہے کہ وہ مسلمان اور مومن تھے، کون حق پر صدیث قرآن سے جواب دیجئے گا۔

(۲) كيا حضرت عبدالله كوالله تعالى كاحكم جوگا كها يعبدالله نار دوزخ ميں كودو جب الله ت ے وہ کودیں گےتو آگ دوزخ کی اللہ ان پر گلز ار کر دیگا۔اور پھراینے محبوب سے مخاطب ہوگا کہا مرے محبوب! ابراہم پرہم نے نمرود کی آگ کو گلز ارکیا اور آج آپ کے والدین پر نار دوزخ کو گلز اب کی نہا۔ یکسی حدیث سے ثابت ہے کدروایت سے ہے؟ سیح ہے کہ غلط؟ اگر بیقول سیحے نہ ہوائی بیان کرنے والے کوشرعاً کیسا جانا جائے،۔

(۳) مولوی کہتا ہے جو حضرت عبداللہ اور بی بی آ منہ خاتون کو کا فرینہ مجھے اور ان کے کفر پر بط نه کرے وہ کا فرہے،اس کا ایمان کامل نہ ہوگا ۔ کیا بیتے ہے کہ دہ کا فرہے اوراس کا ایمان کامل نہ ﴿ جواب ديجئ اجر ملے گا۔ فقط والسلام۔

اللهم هداية الحق والصواب

بے شک عوام کےعلوم برنسبت علوم اولیاء کرام کے کم اور فلیل ہیں ۔ کہ علوم لد نبیہ حضرات اولیاء کرام کوتو حاصل ہوتے ہیں اور عوام کو حاصل نہیں ہوتے۔ چنا نچہ علامہ ابن حجر فنا وی حدیثیہ میں فرماتے مِين: ان العلوم والمعارف اللدينية يختص بالاوليا ء والصديقين والعلوم الظاهرة بنا لها حتى الفسقة والزنا دقة \_ (ص٠٢١)

(۳۵

اور بلاشبعلوم اولیاء بنسبت علوم انبیاء کرام کے معروفلیل ہیں۔ احیاء العلوم میں ہے: (الرتبة العليا في ذلك )اي العلوم للانبياء ثم الاولياء العار فين ثم العلماء الراسخين ئم الصالحين \_

فآوى حديثيه مي ع: حميع ما اعطى الاولياء مما اعطى الانبياء كزق ملى عسلافرشيخت منه وشحات فتلك الرشحات هي ما اعطى الاوليا ء ومافي با طن الزق هو

کیکن زید کار قبول غلط ہے۔ کہ انبیاء کے علم مقرب فرشتوں کے علم کے سامنے تھوڑ ا ہے۔ اہل اسلام كابيعقيده بك بلاشك حضرات انبياء يهم السلام ملائك سافضل بي-

شرح فقد اكبريس مع: أن حواص الملا ثكة كحبريل وميكا ثيل واسرافيل وعزرايل وحملة العرش والكروبين من الملا ثكة المقربين افضل من عوام المؤمنين وان كانوا دون مرتبة الانبياء والمرسلين على الاصح من اقوال المحتهدين ـ

(شرح فقها کبرمصری ۲۰)

قراوي صريتيه مين هـ بين والذي دل غليه كلام اهل السنة والحماعة الا من شذمنهم ان الانبياء افضل من جميع الملائكة \_

ائ س ب: الحواب الصحيحة هو ما عليه العلما ، من تفصيل نبينا على حميع الخلق من الانبياء والملائكة تفصيل الانبياء كلهم على الملا لكة كلهم \_(١٣٦٣) اورظا ہرہے کدر حضرات انبیاء کرام کی ملائکہ پرافضلیت باعتبار علم کے ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ے:" أن أدم افضل من هو لا ء الملا تكة لانه أعلم منهم والا علم افضل - اور جارے يوسك

کے والدین تو زیادہ ایسی احتیاط کے حق دار ہیں پھراس کے بعد نتیجہ بحث کا اظہار فر ماتے ہیں:

اذا تقرر هذا فحق المسلم ان يمسك لسا نه عما يحل بشرف نسب نبيه عليه الصلوة والسلام بوحه من الوجو ه ولا حفاء في اثبا ت الشرك في ابويه احلا ل ظا هر بشرف نسب نبيه الظاهر \_ (حموى صم)

لینی جب بیہ بات ثابت ہوچکی تومسلم پرحق ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہرائیں ہات ہے رو کے جو حضور نبی کریم الطیعی کے نسب کی شرافت میں کسی وجہ ہے خلل پیدا کرے۔ اوراس میں کوئی پوشید گی نہیں ہ ہے کہ حضور کے والدین کے لئے کفروٹرک ثابت کرنے میں حضور نی کریم علی کے کسب کی شرافت میں کھلا ہواخلل ثابت کرنا ہے۔توبینا منہا دمولوی کواپنا تھم اس عبارت میں دیکھیے کہاس نے بھی حضور نبی كريم الكالة كوالدين كے لئے ايه اكفر ثابت كيا كه أنبيل جوكا فرنه مجھے وه كافر باور غير كامل الايمان ہے۔ کہذابیہ مولوی ان عبارات سے ملعون سخت بے ادب و گستاخ ۔ اور حضور علیقیہ کوایڈ ادینے والا حضور آ كنسب باك مين عيب وتقص نكالنے والا قرار پايا۔ مولى تعالى اس كوتو به كى توفيق دے۔ والله تعالى اعلم

كتبه المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرار الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۲۲)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس سئلہ میں کہ

زید کہتا ہے کہ حق تعالی نے اس تھوڑی می عمر میں جوعلوم ہمیں عنایت فرمائے اگرانہیں ہم بیان كرين توايك مدت صرف موادر جارے علم انبياء اولياء كى بانسبت بہت بى كم اور مخضر بين اور اولياء كاعلم تفصیلی خلقت کے باب میں انبیاء کرام کے علم ہے کم تر ہاور انبیاء کاعلم مقرب فرشتوں کے علم کے سامنے تھوڑا سا ہے اوران سب کاعلم حق سجانہ تعالی کے علم کے سامنے ایسانا چیز ہے کہ ان کے علم کوعلم کہنا نہیں سر اوار ہے۔ سبحان اللہ اس کی کیا شان ہے کہ باوصف اس کے کہ بندوں کوعلم سے بہرہ مند کر کے نا وانى كاداع ان من لكاديا اورفر مايا وما اوتيتم من العلم الا قليلا

وریافت طلب امریہ ہے کہ زیدائے اس حال کے مطابق مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور زید کے يتحصي نماز درست مي الميس؟ اوراس كافتوى درست مي الميس؟\_فقط

(ar)

فآوى اجمليه /جلداول

الله تعالیٰ علیہ وسلم بیشک تمام مخلوقات ہے ہرعلم و کمال میں اشرف واکمل ہیں۔

فأوى صريتيه من ب: اعلم ان نبينا صلى الله تعالى عليه و سلم هو اشرف المحلو فلا ت واكملهم فهو في كما ل وزيا دة ابدا يترقى من كما ل الى كما ل الى ما لا يعلم كنها

تو زید کی سیخت گستاخی ہے کہ فرشتوں کےعلوم ہے علوم انبیا ءکرام کو گھٹا تا ہے۔ پھراس کی مزید پا ے اوٹی ملاحظ ہو کہ وعلوم انبیا ، واولیا ء کوعلم ہی نہیں کہتا۔ بلکہ ان کے علوم کثیر و کونا والی کے داغ کہتا ہے ۔اور چراس پریا کی کہانی ملطوعت کی سند میں اس آیة و ما او نیستم من العلم الا قلیلا ۔ کوپیش کرتا ے حالانکہ اس آیة کر بمہ میں ملوم خلق وعلم بی فر مایا گیا۔

اب رہاا سعلم کافلیل فرمانا تو وہ القد تعالی کی طرف نسبت کرنے کے لحاظ ہے ہے۔اوراگراس نسبت سے قطع نظر کر لی جائے تو مخلوق کاعلم بھی کثیر ہوتا ہے۔

تقير جلالين مين بج توما اوتيتم من العلم الاقليلا بالنسبة الى علمه تعالى ـ الجمل مين ا ے (قوله با نسبة الى علمه تعالى اي وان كان كثيرا افي نفسه ـ

(جمل مفری ص ۲۳۲ ج۷)

اور حقیقت سے کے قلت و کثرت اموراضا فیہ میں سے ہیں کہ مافوق کے اعتبار سے لیل کہدیا جاتا ہاور ماتحت کے اعتبار سے کشر کہا جاتا ہے۔ چنانچ تفسیر خازن میں ای آیة کے تحت میں ان القلة والكثرةتدو رانمع اللاضافة فوصف الشي بالقلة مضافا الي مافوقه وبالكثرة مضافا الى ماتحته \_ (ص١٣٨ ج٣)

توزید کا حضرات انبیاء واولیاء کرام کےعلوم کوصرف فلیل ہی قرار دینااور کثیرنہ کہنااس میں توبین ظاہر ہے۔ بلکہ وہ النکے علوم کثیرہ ظاہرہ ولد نبیکو نادانی کے داغ کہکر سرے سے علم ہی کی فی کررہا ہے۔ تو اس كابيصاف طور يرعلوم انبياء واولياء كرام كوكه ثانا باوراس ميس كثير آيات قرآني كاا نكار لازم آتا بـ قرآن كريم من ب: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما " اورفرمايا: خلق الانسان علمه البيان \_

اورفرمايا :وعلمنه من لدنا علما \_

ان آیات میں علوم انبیاء کوعلم قرار دیا۔ حیرت ہے کہ دہائی مدارس دیو بندوسہار نپور وغیرہ کی تعلیم تو

٥٥ جاہلوں سے نا دانی کے داغ میٹ دیتی ہے اور بے علموں کوذی علم بنادیتی ہے۔ اور تعلیم الہی حضرات انبیاء سے ندتو نادانی کے داغ مید عتی ہے ندائبیں ذی علم وصاحب کمال بناعتی ہے۔ تو بیز بدفقط حضرات انبیاءواولیاء کےعلوم کی تنقیص کرر ہاہے بلکہ قدرت الهی کی بھی تو بین کرر ہائے۔

اب رہازید کا بیعذر کدانمیاء واولیاء کے علوم کوعلم البی کے مقابلہ میں کہا جارہا ہے۔ توبیہ کہنا بھی براہ فریب ہے اگر چداس پر ہماراا بمان ہے کہ علم الهی کے مقابلہ میں علم مخلوق عطائی وغیرہ کے کثیر فرق میں لمين جب علوم انبياء واولياء كواس نسبت سے قطع كيا جائے تو حضرات انبيا واولياء كے علوم في نفسه ہر گز برگز قلیل نہیں بلکہ کثیر لا تعد ولا تحصی ہیں۔اس صورت میں بھی زید کا انہیں علم نہ ما ننا اور یہ کہنا کہ انہیں نادانی کا داغ لگا ہوا ہے خودان علوم بی سے انکار ہے۔ جوتو ہین انبیاء سے السلام توستلزم ہے۔ تو اس بناء پر پیزیدگمراہ واہل ہواہے قرار پایااوراہل ہوا کے پیچھے نماز نا درست ہےاور نا جائز ہے۔

كبيري مي مجاوروي محمد عن ابي حنيفة وابي يو سف ان الصلوة حلف اهل الا

هواءلاتجوز\_

بھراس میں فتوی دینے کی المبیہ کہاں باقی رہی۔واللہ تعالی اعلم بالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمدا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة معتبطل

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس ك

(1) لفظ من كي عن كيامين؟ تفصيل عنايت فرما كين-

(۲) ایک مولوی نے کہاحضور اپنی والدہ کی قبر پر جاکر دعائے مغفرت کررہے تھے، تو جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا آپ دعانہ فرمائیں، بجائے تواب کے عذاب ہوگا، کیوں کی حضور کے والد والدہ المستفتى حبيب اللد مظفر يور

(١) أللهم هداية الحق والصواب

سنی سے مراد وہ مسلمان ہے جس کے تمام معتقدات اسلامی عقائد اور وہ اہل سنت و جماعت ملف وخلف کےمسلک اور تحقیقات کےخلاف سمی غلط اعتقاد کامشقد ند ہو،اور، ماانا علیہ واصحابی کا پورا مديث شريف مي إلتائب من الذنب كمن لاذنب له-

شرح فقدا كبرين: و ان صدر عنه ما يوجب الردة فيتوب عنها ويجددالشهادة لترجع

له السعادة ــ

كتاب العقا ئدو(

پھر جب وہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھانا اور اس کا جوٹھامسلمانوں کو کھالینا، یقیناً جائز ہے۔ باتی رہا جاہلوں کا وہ تول جومسلمان مرتد ہوکر خنز برکا گوشت کھا لے وہ پھر دوبارہ مسلمان نہیں ہوسکتا، سراسرغلط ہے اور باطل اور حکم البی سےخلاف ہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تاہے: و هو اللہ ا يقبل التوبة من عباده. والله تعالى إعلم بالصواب.

(04)

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۲۲)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ حضور کے والدین کے متعلق کہ وہ اسلام لائے حضور کے زندہ کرنے سے اسکابھی متند کتاب

سے ثبوت دیا جائے۔

اللهم هداية الحق والصواب

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ابوین کریمین کے زندہ کئے جانے اوران کے اسلام لانے کے بوت میں حضرت خاتمہ المحد ثین علامہ جلال الدین سیوطی نے چھدر سائل تحریر فرمائے۔

- (1) مسالك الحنفا في والدي المصطفى ـ
  - (٢) الدرج المنيفه في الاباء الشريفهِ-
- (٣) المقامات السند سية في النسبة المصطفويه.
- (٣) التعظيم والمنة في ال ابوي رسول الله مُنْكِنَّةُ في الحنة \_
  - (٥) السبل الجلية في الآباء العليه \_
  - (٢) نشر العلمين المنيفن في احياء الابوين الشريفين -

ان رسالوں میں بدلائل کثیر و حضور علیہ الصلوق والسلام کے ابوین شریقین کا زندہ ہونااور ان کا

بورامصداق ہواور تمام اہل ضلال کے عقائد باطلہ وسیائل خاصہ سے بیز ارہو۔واللہ تعالیٰ اعلم، (۲) اس مولوی نے جو بیان کیا یہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس بارے میں محققین ام مسلک میہ ہے کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والیہ ہ اور والیہ بوفت موت موحد تھے، پھر حضور ان کوزندہ کیا،اوروہ زیرہ ،کرحضور پرایمان لے آئے ،تو وہ اب بلا شک مومن ہوئے ،اس کے میں حضرت خاتم انمجد ثین علامہ سیوطی نے چھ رسالے تحریر فرمائے ، جن میں قرآن وحدیث ہے ا مومن ہونے پر بکٹرت دلائل پیش کئے ہیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۲۵)

کیا فرماتے ہیں ملائے دین اہل سنت و جماعت ،مسائل ذیل کے بارے میں ، مستمی دھو کے ایک جاہل مسلمان تھا ہندو سا دھودل کے ساتھ رہ کرمعا ذاللّٰہ مرتد ہو گیا ۔ قوم 🕏 مرتدہ عورت سے شادی کر لی ، ایک لڑ کا بھی پیدا ہوا ، بعض کا قول ہے کہ سمی دھو کے نے کوری مرتد ہ ساتھ حالت کفر میں معاذ اللہ خنز بر کا گوشت بھی کھایا۔ پھر دوسال کے بعد مسلمانوں کے ایک مجمع غفیر سامنے کفر سے توبہ کر کے پھر سے ایمان لایا ساتھ ہی وہ مرتدہ عورت بھی تائب ہو کر ایمان لے ۔مسلمانون کے مجمع غفیرنے ان دونوں کے ساتھ کھانا کھایا ،اب کچھ جاہلوں کو کہنا ہے ، کہ جومسلمان ہوکر معاذ اللہ خنز مریکا گوشت کھالے ، وہ پھر د وبار ہ مسلمان نہیں ہوسکتا ۔لبذااس کے متعلق مفصل ومشکم جواب ارشاد فرمایا جائے۔ کدمرتہ آ دمی مسلمان ہوسکتا ہے یائمیں۔اور جب مسلمان ہو جائے تواس ساتھ کھانا یا!س کا حجمونا مسلمانوں کو کھانا جائز ہے بانہیں ۔جواب باصواب ہے ممنون ومشکور فر جائے۔ المستفتی بڑ کھوشاہ لکھائی تھجریا گونڈا۔

اللهم هداية الحق والصواب

کا فرہ مرتدہ کی تفریات ہے تو بہ یقینا مقبول ہوجاتی ہے۔ شرح فقد اکبر میں ہے النہ و بدع الكفر حيث تقبل قطعاعرفناه باحماع الصحابة والسلف رضي الله تعالي عنهم \_ اورج اس نے تو بہ کرلی تو وہ بیتینا مسلمان ہو گیا اور اس کے لئے وہی احکام اور پہلی سعادت لوث آئی ﷺ في وي اجمليه / جلداول

كتاب العقا ئدواز

۵۸

فآوی اجملیه/جلداول

۵۹ ان حضرات نے قرآن پاک اورا حاویث نبوی کے خلاف کہا ہے۔ مفصل ومدل فرما کیں کہا ہے خص کے

متعلق كيا حكم ب جونعت شريف برصنا وركهني اور كهنا كومنع كرتا ب-

(۳)مسمی اختر علی خاں نامی ہے کہتا ہے بزرگان دین اولیاء کرام رحمہم اللہ کی موت بالکل عوام کی ی موت ہے۔ یہ حضرات سب مٹی ہو گئے انہیں کوئی زندگی حاصل نہیں اور ندان سے پچھ فیوض وتصرفات ہیں نیز یہ بھی فرمائیں کہاں تتم کے عقیدے کے انسان کے لئے کیا تھم ہے۔ ندکورہ بالاسلسلہ میں کتاب وسنت اوراقوال علماء وصلحاء دركار بين \_ فقط والسلام

خا کسارمکرم عفی عند به موضع کونڈر ہ ڈا کخانہ او میکڈ دھے علی گڈہ

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) حضرات انبیاء کرام بلاشیدزنده بین - ابل اسلام کالیمی عقیده ہے-

چنانچ عقائدی کتاب محیل الایمان میں حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

ا نبیاء را موت نبود وایثان حی و با قی اند وموت جمال است که یکبار چشیده اند بعد از ال ارواح بابدان ابيثال اعادت كنندوحقيقت حيات بخشند چنانچه در دنيا بودند كامل تراز حيات شهداء كه آل معنوى است\_ (محميل الايمان ص ١٣٦٦)

انبیاء پر پھرموت نہیں آئے گی وہ زندہ ہیں اور باتی ہیں ان کی دہی موت تھی جس کووہ چکھ چکے اس کے بعد ہی ان کی روحوں کوان کے جسموں میں لوٹا دیا اور حقیقی حیات عطا فر مادی جیسی دنیا میں تھی تہداء کی حیات سے زیادہ کامل کہ تہداء کی تو حیات معنوی ہے۔ بیمسلمانوں کاعقیدہ حقہ ہے جس پر کثیر ولائل ولالت كرتے ہيں اور متقد بين ومتاخرين كاس بين مستقل رسائل موجود ہيں قرآن سے اس كى تائدیہہے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ط بل احياء عندربهم يرزقون.

(سورهآلعمران ع ۱۷)

اور جواللہ کی راہ میں قبل کئے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ میں روز کی یاتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالی شہداء کوموت کے بعد ہی حیات عطافر ماتا ہے

اسلام لا نا ثابت كيا كيا ہے۔اگر يقصيل و يكھنا ہونا ا نكامطالعه كرے۔

کتب فقه میں بھی اس مسکلہ کو بیان کیااور حدیث سے استدلال کیا ہے۔ چنانچے دوامحنا میں ہے الا ترى ان نبيبنا صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قد اكرمه الله تعالىٰ بحياة ابويه له حَيِّ أمنا به كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام و غيرهما فا نتفع بالايمان بعد الموت على خلاف القاعدة اكراما لنبيه صلى الله تعالي عليه وسلم كما احى قتيل بنى اسرائيل ليخبر بقاتله. (درمخار،٩٨٨)

کیا تونے ندویکھا کہ بیشک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پراللہ تعالیٰ نے ایکے ماں باپ کو زندہ کر کے اگرام کیا، یہاں تک کہوہ دونوں حضور پرایمان لائے جسیا کہ حدیث میں ہے۔جس کی قرطبی ا درا بن ناصرالدین شامی اورائکے سواا درلوگوں نے سیجے کی تواہان دونوں نے موت کے بعدایمان سے بھ حاصل کیا۔ بی خلاف قاعدہ یات تحض نی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اکرام کے لئے ہے جیسا کہ بی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہوکراپنے قاتل کی خبردی۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ ابوین شریقین کا احیا واسلام سیح حدیث سے ثابت ہے اور فقبا اکرم کا اس سے استدلال کرنا خود صدیث کی صحت کی بین دلیل ہے۔جن قلوب میں نورایمان جلوہ افروز ہے ائے کے اس قدر کافی ہے اور جو قلوب عداوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پر ہیں ان کے لئے وفتر بھی ناکافی ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المعصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمداً جمل غفر له الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله (۲۷\_۲۸\_۲۹)

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل کے بارے میں۔ (۱) كياانبياء ببهم السلام زنده بين كوياحيات النبي كاحل مقصود ہے۔

(۲) سمی اختر علی خال نامی ایک مسلمان نعت شریف پڑھنے کومنع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اشعار کہنامنع ہے۔قرآن پاک کی اجازت مہیں ۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ بزرگان سلف اور متقدمین ا حضرات نے اپنا کلام اشعار میں کہا ہے جیسے حضرت مولا نا روم علیہ الرحمہ -حضرت سیخ سعدی رحمة الله تعالىٰ عليه \_حفرت حافظ شيرازي رحمة الله تعالیٰ عليه \_حضرت امير خسر ورحمة الله تعالی عليه وغير ہم \_ تو کيلا إ (جذب القلوب ص ١٩٧١ و ١٩٧٧)

جمهورعلماءاست -

بہوری میں انبیاعلیہم السلام کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ خاص اور زیادہ کامل اور زیادہ تمام ہے کہ اور نیادہ تام ہے کہ اللہ ہے۔ اور انبیاء صلوات اللہ علیہم کی حیات شہداء کی حیات سے زاید کامل ہے۔ اور انہا ہے۔ اور انبیاء صلوات اللہ علیہم کی حیات شہداء کی حیات سے زاید کامل ہے۔ اور اس باب میں محقق ومخارجمہور علاء کا یہی ہے۔

اں ہب ہیں تاریخ ہور ہوں ہوں ہے۔ بالجملہ حیات انبیاء علیہم السلام پر جس طرح اس آیت کریمہ نے دلالت کی اسی طرح اس پر دلالت کرنے والی بکٹرت احادیث ہیں۔ابوداود،نسائی،دارمی، پہنٹی میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں بیالفاظ بھی ہیں کدرسول اکرم ایک نے فرمایا:

ان الله حرم على الارض احساد الانبياء - (مشكوة ص١٢٠) بيك الله في إنبياء كجسمول كوحرام كرديا -

بیشک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسمون کا کھانا حرام کردیا ہے تو اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا

جاتاہے۔

بالم المباء من حضرت انس رضى الله ابوليعلى المجل على مند مين اورابن عدى كامل مين ماورابن عدى كامل مين ماورابن عدى كامل مين ماورابن عدى كامل مين ماورابن عدى كامل مين الله تعالى عنه سے داوى كه نبى كريم الله من مايا:

الانبياء احياء في قبورهم يصلون - (جامعصفيرمعرى جاص١٠١)

انبياءزنده بين اپئ قبرون مين نماز پڙھتے ہيں۔

الحاصل آیة کریمہ اور ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ حضرات انبیاء کیہم السلام اپنی قبرول میں زندہ ہیں۔ان کے جسموں کوز مین ہرگز نہیں کھاسکتی۔تو اتنے ثبوت کے بعد کوئی مسلمان تو مسئلہ حیات الانبیاء میں کسی طرح کاشبہ وشک کرنہیں سکتا۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

را) اختر علی خاں کا یہ دعوی (کر نعت شریف کا پڑھنامنع ہے اور اشعار کا کہنامنع ہے قرآن پاک کی اجازت نہیں )غلط وباطل ہے، اس کے دعوے میں اگر ادنی سی صدافت بھی ہوتو اپنے دعوے سک ثبوت میں کوئی آیت قرآن یا حدیث پیش کرتا لیکن وہ کیسے پیش کرسکتا ہے۔ جب قرآن پاک میں ہ یبال تک کدان پررزق پیش کیا جا تا ہے تو اگر چہ آیت میں شہداء کے لئے حیات کا اثبات ہے۔ کے عموم میں حضرات انبیاء کرام بھی داخل ہیں۔

چنانچه علامة سطان في موابب لدنيه مين اورعلامد زرقاني ال کي شرح مين فرماتے ميں۔ واذا ثبت بشهادة قوله تعالىٰ ولا تحسين الذين فتلوا في سبيل الله امواتا احياء عندر بهم يرزقون حياة الشهداء ثبت للنبي عَنَظِيَّة بطريق الاولى لانه فوقهم دو قال السيوطى وقل نبى الاوقد حمع مع النبوة وصف الشهادة فيد حلون في عموم الآيا (زرقاني معرى ج ١٣٥٨)

اللہ تعالیٰ کے اس قول (اور جواللہ کی راہ میں قمل کردیے گئے ہر گز انہیں مردہ نہ خیال کر وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں ) کی شہادت سے شہداء کی حیات ٹابت ہوئی ہو حیالیت کے لئے بطریق اولی حیات ٹابت ہوئی۔اس لئے کہ دہ ان شہداء سے در جوں بلند ہیں۔ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ فقط نبی تو کم ہوئے ورنہ نبوت کے ساتھ وصف شہادت جمع ہیں تو وہ انہیاءاس آیہ کے عموم میں داخل ہوجا کیں گے۔

ای عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ اس آیت کے عموم میں انبیا علیہم السلام بھی داخل ہیں تو ای آ سے انبیا علیہم السلام کی حیات بھی ٹابت ہوگئی۔

امام بیہی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں۔

الانبياء بعد ما قبصواردت اليهم ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء\_ (انباءالاذكياللعلامة اليوطيص 2)

انبیاء کی رومیں قبض ہوجانے کے بعد پھراجسام کی طرف واپس کردی جاتی ہیں تو وہ شہرا طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔

بلکہ ندہب مختار ہی ہے کہ حضرات انبیاء علیهم السلام کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ ہ تمام تر ہے۔

چتانچ حضرت شیخ عبدالحق جذب القلوب میں فرماتے ہیں:

پس خیات ایثال علیهم السلام اخص واکمل اثم از حیات شهداء باشد چنانچه ند بهب مختار ومنظ است (و فیه ایضا) وحیات انبیاءصلوات الله علیهم کالل تر از حیات شهداء است و تحقیق دریس باب کرد

كتاب العقائد

والشعراء يتبعهم الغاوون ط الم تر انهم في كل واديهيمون وانهم يقولل يفعلون ٥ الا الذين امنوا وعملوا الصلحت وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظأة (سوره شعراء ع ۱۱)

71

اور شاعروں کی بیروی ممراہ کرتے ہیں کیا آپ نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالہ میں سر کر دان ہیں اور وہ کہتے ہیں جونہیں کرتے مگر وہ شعراء جوایمان لائے اورا چھے کام کئے اور بکثر ت اللّٰہ کی پاہ بدلدلیا بعداس کے کہان برطلم ہوا۔

علامه بغوی نے تفسیر معالم التزیل میں اور علامہ خازن نے تفسیر لباب التاویل میں اور صاُوي نے تفسیرصاوی علی الجلالین تحت آیت کریمه مضمون واحد ذکر کیا۔

عبارت صاوی بیہے۔

اعملم ان الشعراء منه مـ ذموم وهو مدح من لايحوز مدحه وذم من لايحو وعمليمه تتخرج الآية الاولي وقوله عليه السلام لان يمتلي جوف احدكم قيحاود مألج من ان يسمتـلـي شبعـرا ومـنه ممدوح وهو مدح من يجوز مدحه و ذم من يجوز ذمه تتخرج الآية الثانية وقوله ﷺ ان من الشعر لحكمة وقال الشعبي :كان ابو بكر يقول إ وكبان عمر يبقبول الشعروكان عثمان يقول الشعروكان على اشعر الثلاثة وروي على عباس انه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده وروى انه عليه السلام قال يوم لحسان اهج المشركين فان حبريل معك وكان يضع له منبر في المسجد يقوم عليه ينف حسر عن رسبول البله عظيم وينافخ ويقول رسول الله تعالى عليه وسلم هجاهم حم فشفى واشتفى فقال حسان:

هجوت محمد افاحبت عنه وعند الله في ذاك الحزاء (ای دستمن) تو نے حضور کی ہجو کی تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیا۔ اور اللہ کے پاس کی جزاہے۔

هجوت محمد ابرا تقيا رسول الله شيمته الوفاء تونے ہمارے نبی علیدالسلام کی جو کی جونہایت نیک اور پر ہیز گار ہیں۔اللہ کے رسول میں

فان ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء بیک میرے باپ اورمیری والدہ اورمیری آبرو۔ آبروئے نبی علیدالسلام کے لئے تم سے پناہ تفسيرصاوي جهنص ۱۵۳

ترجمة تغيير - جانو بيتك اليي شعرتو ندموم ونا جائز بين جس مين السيخف كامدح بوجس كامدح جائز نه ہوادرا یہ خص کی برائی ہوجس کی برائی جائز نہ ہو۔اورآیات سے ایسے ہی کفارشعراءمراد ہیں اور خود نی علیہ السلام کی بیصدیث بھی ہے کہ تم میں سی کاریم اورخون سے پیٹ جرنااس سے بہتر ہے کہ اس کا شعرے پید بھرے۔اورا پیے شعر جو جائز وقابل تعریف ہیں وہ ہیں جن میں ایسے تھی کی مدح ہوجس کی مدح جائز ہو۔اورایسے تخص کی برائی ہے جس کی برائی جائز ہو۔اور آخر کی آیت ایسے مسلمان شعراء حے میں ہے اور ان کے لئے حدیث میں فرمان رسول یاک ہے کہ بیٹک بعض شعر میں ضرور حکمت ہے اورامام تعنی نے فرمایا که حضرت ابو بکرشعر کہتے تھے۔اور حضرت عمر شعر کہتے تھے۔اور حضرت عثمان شعر کہتے تھے۔اورحضرت مولی علی ان نتیوں ہے بڑے شاعر تھے۔اور ابن عباس ہے مروی ہے کہ وہ مسجد میں شعر پڑھتے تھے اور پڑھواتے تھے۔اور حدیث میں مروی ہے کے حضور اکرم اللے نے واقعہ بی قریظ کے دن حضرت حسان کو علم و یا کہ شرکول کی شعر میں ہجوگر۔ کہ بیٹک حضرت جبریل مدد کے لئے تیرے ساتھ ہیں۔ اور حضور معجد میں حسان کے لئے منبر بچھواتے۔ اور منبر پر کھڑے ہوکررسول النہ اللہ کا مفاخر پڑھتے اور کفار کے طعن کو وقع کرتے تھے اور حضور فرماتے بیشک اللہ حسان کی جبریل سے تائید کرتا ہے جب تک وہ حضور کے مفاخریاان سے دفع طعن کرتے رہتے ہیں ۔حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول التعلیق کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حسان نے کفار کی ججو کی تو اس نے دوسروں کو شفا اور تسکیس وی اورخود بھی شفایائی اور تسکین حاصل کی ۔ تو حضرت حسان نے بیشعر کیے۔

اس آید کریمہ اور اس کی تفسیر سے اور تفسیر میں احادیث سے اس قدر امور ثابت ہوئے۔ (۱) جن شاعروں کی قرآن وحدیث میں ندمت وارد ہان ہے مراد کفاراور فساق شعراء ہیں، (۲) جواشعارشرعاً نا جائز وقبیج و ندموم ہیں وہ جھوٹے اشعار ہیں اوران میں نا قابل مدح کی

مدح ہو۔اور جو ندمت کا اہل نہ ہواس کی ندمت ہو۔ (۳) جن شعراء کی قرآن وحدیث میں تعریف دارد ہے ان سے مرادمسلمان متبع شرع شعراء

(YF)

کی و فاعادت ہے۔

كتأب العقا كدوالي

70 (m) حضرات اولیائے کرام و ہزرگان دین کی موت بمقابلہ عوام سلمین کے بہت ارفع واعلی

چنانچ مندابو یعلی میں حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول الله علیہ نے فر مایا

يـقـول الـله لملك الموت انطلق الى وليي فاتني به فاني قد حبربته بالسراء والضراء فوجدته حيث احب فاتني به لاريحه من هموم الدنيا وغمومها فينطلق اليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة معهم اكفان وحنوط الحنة ومعهم ضبائر الريحان اصل الريحانة واحدوفي رأسها عشرون لوناكل لون منها ريح سوي ريح صاحبه ومعهم الحرير الابييض فيبه المسك الاذفر فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحتوبه الملائكة ويضع كل ملك منهم يده على عضو من اعضائه ويبسط ذلك الحرير الابيض والمسك الا ذفر تحت ذقسه ويبفتح له باب الجنة قال فان نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الحنة مرة بازوا جهاو مرة بكسوتها ومرة بثمارها كما يعلل الصبي اهله اذا بكي وان ازواجه ليبتهشن عند ذلك ابتها شاقال وتنز والروح نزوا ويقول ملك الموت اخرجي ايتها الروح الطيبة الي سدر مخضور وطلح منتضود وظل ممدود وماء مسكوب قال وملك الموت اشد تلطفابه من الوالدة بولدها يعرف الذذلك الروح حبيب الي ربه كريم على الله فهو يلتمس بلطفه بتلك الروح رضا الله عنه فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين قال واذ روحه لتخرج والملائكة طيبيس الاية قبال فباميا ان كيان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم قال يعني راحة من حهد الموت وريحان يتلقى به عند خروج نفسه وحنة نعيم امامه

#### (شرح الصدورص٢٢)

الله تعالى ملك الموت مے فرماتا ہے تو میرے ولی كی طرف جا۔ اور اسكوليكرآ ۔ بيشك ميں اس كو رج وراحت میں آزماچکا ہوں۔ تو میں نے اس کواپنی پسندیدہ جگہوں پریایا۔ پس اس کولیکر آتا کہ اس کو دنیا کے اندیشوں اور غموں سے راحت دوں ۔ تو ملک الموت یا بچیو فرشتوں کوساتھ کیکراس کی طرف چلتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ جنت کا خوشبو دار گفن اور خوشبو دار پھول چندا قسام کے پھول کی جڑتو ایک ہوگی اور آ چونی میں بیس رنگ ہو گئے ان میں سے ہررنگ کی خوشبو دوسرے کی خوشبو سے علیجدہ ۔ اوران کے ساتھ

(۴) جواشعارشرعاً جائز بلکه وعظ وحکمت ہوں اور جوشر بعت کےخلاف نہ ہوں اور جن قابل مدح کی مدح ہواور لائق ذم کی مدمت ہووہ اللہ ورسول کے محبوب ومطلوب ہیں۔

(۵)مطلقا شاعر ہونا کوئی گناہ اور عیب نہیں اور اگریہ گناہ یاعیب ہوتا تو حضرات خلفاہا رأشدين اورصحابه ميس حضرت ابن عباس \_حضرت حسان بن ثابت \_حضرت عبدالله بن رواحه \_ كعب أ ما لک رضوان الله تعالی عنهم هرگز شاعر نه ہوتے۔

(٦) جوشعرخلاف شرع نه بهوا دروه حمد ونعت كامو يامدح صحابه واولياء كامهو يا وعظ ونصيحت كامبولة کامسجد میں پڑھوا ناسنت ہے۔

(2)خود حضور نبی کریم آلی ہے ہوم واقعہ بنی قریظہ میں حضرت حسان کو ہجو کفار میں شعر کے

(۸) حضور نبی کریم الله معدنبوی میں حضرت حسان کے اشعار پڑھنے کے لئے منبر بچھوا کے اوروہ منبر پر کھڑے ہو کراشعار پڑھتے اور حضوران کو سنتے تھے۔

(9) حضرت حسان حضور سے دفع طعن اور آپ کے مفاخر وفضائل پرمشتمل شعر مسجد میں منبر کھڑے ہوکر پڑھتے۔

(١٠) حضورا كرم الله في في ان اشعار كوجو شمل نعت پر تقے سنگر تحسين فرمائي \_اوران كے ق مين دعا کی اور حضرت جبریل علیه السلام کوان کا مؤید بتا کران کی امٹیازی شان ظاہر فر مائی لہذا اس اختر علی خال کا نعت شریف پڑھنے کومنع قرار دینا اور اشعار کہنے کومنع کرنا قرآن وحدیث کےخلاف ٹابت ہوا اس کا میہ ( کہ قرآن کی اجازت نہیں ) کہنا خود قرآن کریم پرصرت کا فتر اہے کہ قران تو مسلمان کوموافق شرع شاعری کی اجازت دیتاہے جوآمیر کریمہ اوراس کی تغییر میں ندکور ہوا۔ پھر جب اس محص کا سارا کلا ہی باطل اور غلط ہے تو ہز رگان سلف اور متقدمین کے اشعار بلاشبہ قران وحدیث کے موافق ثابت ہوئے جس کے دلائل آیت اور صدیث ہے پیش کر دیئے گئے تو جو حص نعت شریف پڑھنے اور کہنے لکھنے ومنع کرتا ہے وہ قرآن وحدیث کا منکر ومخالف ہے کہ قرآن وحدیث نعت پڑھنے اور کہتے لکھنے سب کی اجازت و ہے ہیں ۔تو اس محص پر فرض ہے کہ وہ جلداز جلداس باطل عقیدہ ہے توبہ کرے ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب\_

سفیدریشم کا کپڑا ہوتا ہے اس میں تیز بومشک کی ہوتی ہے تو ملک الموت اس کے سرکے پاس بیٹھ جا 🌉 ہیں اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں ۔اوران میں کا ہر فرشنداس کے اعضا ہے ہرعضو پر اپناہاتھ رکھتا ہے اور پی ریشمین سفید کیڑ ااورمثنک اذفراس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھا دیتا ہےاوراس کے لئے جنت کا درواز و کھولد 🕽 جاتا ہے فرمایا بیشک اس کے نفس کوجنتی نو بنو چیزوں سے بہلایا جاتا ہے بھی جنتی حوروں سے بھی جنتی لباسول ہے بھی بھلوں ہے جیسے کہ بچےروتا ہے تو اس کے اہل بہلاتے ہیں۔ اور بیشک اس وقت حوریں اس کو جا ہتی ہے۔ فر مایا اور روح بیجین ہوکر جلدی کرتی ہے اور ملک الموت فر ماتے ہیں اے یا کیزہ روگ بے کا نئے کی بیر یوں اور سیلے کے کچھوں اور ہمیشہ کے سائے ۔اور ہمیشہ جاری پانی کی طرف نکل ۔ فرمانیا اور ملک الموت والدہ کے اپنے بچہ پر مہریائی کرنے ہے زیادہ مبر بان ہوئے اور پی ظاہر ہو جائے گا کہ بیا محبوب انہی کی روح ہے تو وہ اس روح ہے نرمی رضائے انہی کے لئے التماس کریں گے تو اس کی روج اس طرح مینی لی جائے گی جیسے بال آئے ہے صینی لیا جاتا ہے۔ فرمایاس کی روح نکل آتی ہے تواس کے گردا گرد کے فرشتے کہتے ہیں تجھ پرسلامتی ہو۔تم اینے اعمال کے بدلہ میں جنت میں داخل ہوجاؤ۔اور ایساہی اللّٰد تعالیٰ قول ہے کہ وہ لوگ جن کوفر شتے یا کیز ہ طور و فات دیتے ہیں فر مایا ہے پھروہ مرنے والا اگرا مقربول میں سے ہے توراحت اور پھول اور چین کے باغ فرمایا بعنی بخت موت سے راحت ہے اور اس

واقعات سے معلوم ہوتا ہے کدان کو بھی حیات عطافر مائی جاتی ہے۔ علامه جلال الدين سيوطي نے اس كتاب كى شرح الصدور بشرح حال الموقى والقبو رميں ايسے كثير إ واقعات ذكر كئة بير \_

کی روح کے نکلتے ونت اسے پھول دیئے جاتے ہیں اور چین کے باغ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔اس

حدیث شریف سے نابت ہو گیا کے عوام مومنین کی موت سے اولیائے اکرام اور بزرگان وین کی بہت

بلندو بالا ہے۔ان ہردوموت کو برابر کہنا نہ فقط غلط و باطل بلکہ حدیث کی مخالفت ہے۔اس اولیاء کرام کے

وقد يكشف الله بعد اوليائه فيشاهد ذالك نقل السهيل في دلائل النبوة ان بعض الصحابة انه حفر في مكان فانفتحت طاقة فاذا شخص على سرير وبين يديه مصحف يقرا فيها وامامه روضة خضراء وذالك باحد وعلم انه من الشهداء لانه رأي في صفحة وجهه جرحا وفي روض الرياحين عن بعض الصالحين قال حفرت قبر الرجل من العباد والحدته فبينا انا اسوى اللحد سقطت لبنة من لحد قبريليه فنظرت فاذا الشيخ جالس في القبر فعليه

(14) تياب بينض تقعقع في حجره مصحف من ذهب مكتوب بالذهب وهو يقرأ فيه فرفع راسه الى وقال لى اقامت القيامة رحمك الله قلت لا فقال رد واللبنة الى موضعهاعافاك الله فردد تها \_(البي الاقبال) وفني الرسالة للقثيري بسنده عن الشيخ ابي السعيد الخرازقال كنت بمكة فرائيت بباب بنبي شيبة شابا ميتا فلما نظرت عليه تبسم في وجهي وقال لي ياابا سعيد اماعلمت ان الاحباء احياء وان ما توا وانماينقلون من دار الى دار (الى ان قال) وفيهاعنه ايضا قال جاءني مريد بمكة فقال يااستاذ غدااموت وقت الظهر فخذ هذا الدينار فاحفرني بنصفه وكفني بالنصف الآخر فلماكان الغدوجاء وقت الظهرجاء وطاف ثم تباعد ومات فلماوضعناه في اللحد فتح عينيه فقلت احياة بعد الموت فقال انا محب وكل محب الله حي ـ

(شرح الصدور صفحه ۸)

اور الله نے اپنے بعض اولیاء کوظا ہر فر مادیا تو اس کا مشاهدہ ہوا۔ امام مہلی نے ولائل النبوة میں قبل کیا کہ بعض صحابہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے ایک جگہ گڑھا کھودا توایک طاق کھل گیا تودیکھا کہ ایک تحص تخت پر بیناے اس کے سامنے صحف رکھا ہے جس میں وہ قراُت کرتا ہے اوراسکے سامنے سبر گنبدہے اور بیاحد کامقام ہے معلوم ہوا کہ وہ محص شہداء سے بین کہ اس کے چبرے میں زخم نظر آیا۔اور روض الرباعین میں بعض صالحین ہے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے اولیاء سے ایک ولی کی قبر کھودی اور لحد بنائی تو میں لحد کودرست کرر ہاتھا کہ اس کے پاس قبر کی لحدے ایک اینٹ کریڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سفید کپڑے ہیں اور وہ جھوم رہے ہیں ان کی گود میں سونے کا لکھا ہوا سونے ہی کامصحف ہے اور وہ تلاوت میں مشغول ہیں تو انھوں نے اپناسرمیری طرف اٹھایا ادر مجھ سے فر مایا اللہ تھے بررحم فر مائے کیا قیامت قائم ہوگئی میں نے کہانہیں انھوں نے کہااس اینٹ کو پھراس کی جگہ میں رکھ دے۔اللہ تجھے بعافیت رکھے۔اور رسالہ قشیری میں بسندیخ ابوسعید خراز سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں مکہ میں تھا کہ میں نے باب بی شیبہ کے یاس ایک مردہ جوان کود یکھا تو جب میں نے آھیں بغور دیکھا تو انھوں نے تبسم فر مایا اور فر مایا اے ابوسعید کیا تو نہیں جانتا کہ بیٹک محبوبان الہی زندہ ہیں اگر چہوہ مرچکے ہیں تو وہ ایک گھرسے دوسرے گھر کی طرف متقل ہو گئے ہیں اور اسی میں انھیں سے مروی مکہ میں میرے پاس ایک مرید آیا اور اس نے کہا اے استاذ میں کل

فأوى اجمليه /جلداول

كرده ازمشائخ-

(از جذب القلوب ص١٥٢) جة الاسلام امام غزالى نے فرمایا ہروہ مخص جس سے اس كى زندگى ميں تبرك حاصل كر كتے ہيں تو اس کی موت کے بعد بھی اس ہے نفع اور تبرک حاصل کر سکتے ہیں ۔امام شافعی نے فر مایا ہے کہ موسی کاظم صی اللہ تعالی عنه کی قبر وعا کے قبول اور اجابت کے لئے تریاق اکبر ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ میں نے اولیاء اللہ سے حارحضرات کوالیا پایا کہ قبروں میں وہ الیا تصرف کرتے ہیں جیسا حالت حیات میں كرتے تنے ياس ہے بھی زائد۔(۱) ينتخ معروف كرخی۔(۲) ينتخ محی الدين عبدالقادر جيلانی اورمشائخ ے دوصاحب کا اور ذکر کیا۔

ان عبارات سے چندامور ثابت ہوئے۔

(۱) قبر كوحاجت روائي كامقام تمجهنا-

(۲) قبوراولیاء کے پاس حاجت کیکرآنا۔

(T) دعامیں صاحب قبر کے ساتھ توسل کرنا۔

(م) صاحب قبر ك توسل كوحاجت كحبلد بورا بوجاني كاذر بعيه جاننا-

(۵)صاحب قبركاحاجت رواني كرنايه

(٢) صاحب قبرے تبرک اور تفع حاصل کرنے کے اعتقاد کا تھیج ہونا۔

(2) قبر كواجابت وقبول دعا كاترياق اكبر كهنا

(۸) اولیا ء کا قبور میں ایساتصرف کرنا جیساوہ زندگی میں تصرف کیا کرتے تھے۔

(٩) اولياء كقبور ك تصرف كازندگي ك تصرف سے ذاكد موجانا۔

(۱۰) قبوراولیاءے فیوض وتصرف کے عقیدہ کاحق ہونا۔

لہذا اختر علی خاں کا بیقول کہ ندان ہے چھے فیوض وتصرفات ہیں بھی باطل وغلط قرار یا یا۔ توفی الواقع آگراس اختر علی خان کے ایسے باطل عقائد ہیں تو وہ بلاشبہ کمراہ گر دمضل ہے اس کو حیاہئے کہ جلد ا پنے باطل عقائد سے تو بہ کر ہے۔ مولی تعالی اس کو قبول حق کی تو فیق دے۔

والله تعالى إعلم بالصواب ٢٠٠٠ شوال المكرم ١٣٤٨ ه

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حجمرا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في ملدة ستنجل

كتاب العقا ئدوالكا

فأوى اجمليه / جلداول 71

بوقت ظہر مرجاؤں گا۔ آپ اس دینار کو لیجئے اور اس کے نصف سے میری قبر کھدوا نا اور دوسرے نصفہ ے مجھے کفنا نا تو جب کل کا دن ہوا وروفت ظہر آیا تو اس نے طواف کیا پھر دور ہوکر مرگیا تو جب میں ہے اسکولحد میں رکھا تو اس نے اپنی دونون آئکھیں کھولیں تو میں نے کہا کہ موت کے بعد بھی حیات ہے اٹا نے کہا میں محبوب ہوں اور ہرمجبوب البی زندہ ہے۔

ان واقعات سے ثابت ہو گیا کہ شھداء عظام واولیاء کرام موت کے بعد بھی زندہ ہیں اس ای على خال كالسكے خلاف بيەكہزا (بيەحضرات سب مٹی ہو گئے انھيں كوئی زندگی حاصل نہيں )غلط وباطل 🚅 اورشان اولیاء میں سخت ہے ادبی و گستاخی ہے اس طرح اس کا یہ کہنا بھی غلط و باطل ہے کہ اولیائے کراہ کے کچھ فیوض وتصرفات مہیں۔

فقہ کی مشہور کمابردالمحتار میں ہے:

قىال( الامام الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه )اني لاتبرك بابي حنيفة واحتى اليٰ قبر فاذا عرضت لي حاجة صلبت ركعيتين وسألت الله تعالىٰ عنه قبره فتقضى سريعا". ( روا مختارج ارض ۳۹)

ا مام شافعی نے فر مایا میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ تبرک حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر کی طرف حاضی ہوتا ہوں پس مجھے جو حاجت پیش آتی ہے تو میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور امام کی قبر کے پاس اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں تو وہ جلد پوری ہوجاتی ہے۔

(وفيمه ايـضا) ومعروف الكرحي بن فيروزمن المشائخ الكبارمستحاب ا لدعوات يستسقى بقبره وهواستاذ السرى السقطى مات سنة ٢٠٠ \_ (رواكتارج ارص ٢٠٠)

اورمعروف كرخى بن فيروز برا م مشائخ سے بين متجاب الدعوات بين ان كى قبرية وسل سے پائی طلب کمیاجاتا ہے بید مفرت سری تقطی کے استاذ ہیں جنکا ۲۰۰ ھیں وصال ہوا۔

حضرت سيخ عبدالحق محدث د الوى جذب القلوب مين فر مات بين -

امام حجة الاسلام گفتهاست ہر کہ بوے درحال حیاتش تبرک جو بند بعد ازممات نیز بوے تبرک وانتفاع ميمزندامام شافعي گفته است كه قبرموي كاظم سلام الله عليه ترياق اكبراست مرقبول واجابت دعارا وبعضاز مشائخ محفته اندكه ياقتم جبارك رااز اولياء الله كه تضرف ميكنند در قبورمثل تضرف ايثال كه ورحالت حيات داشتند يازياده ازال تينخ معروف كرخي وتينخ محي الدين عبدالقادر جيلاني ودوكس ديكرراذكر

" صحح بعض ائمة الشافعية طهارة بوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وسائر فضلاته وبمه قبال ابنو حنييفة كنمنا نبقله في المواهب اللدنيه عن شرح البخاري للعيني وصرح به البيري في شرح الاشباه وقال الحافظ ابن حجر تظافرت الادلة على ذلك وعد الائمة ذلك من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ونقل بعضهم عن شرح المشكاة للملاعلي القارى انه قال اختاره كثير من اصحابنا . (روامخارمعرى جلداصفح ٢٢٢)

\_\_\_\_\_

بعض ائمہ شافعیہ نے حضور علیدالسلام کے بول اور باقی فضلات کے پاک ہونے کی صحیح کی اور یبی امام ابوصنیفد نے فر مایا جیسا کہ اس کومواجب لدنیہ میں عینی کی شرح بخاری سے نقل کیا۔اوراسی کی علامه بیری نے شرح اشباہ میں تصریح کی ،اور حافظ ابن حجر نے فر مایاس پردلائل قائم ہوئے۔اور ائمدنے اس کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں شار کیا۔ اور بعض نے ملاعلی قاری کی شرح مشکوۃ سے تقل کیا کہ انہوں نے فرمایا: ای کو ہمارے بہت سے اصحاب نے اختیار کیا۔

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ ائمہ دین اور محدثین کے اقوال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بول و براز کے پاک ہونے پر کثیر موجود ہیں۔اوران اقوال کی دلیل یہی حضرت ام ایمن رضی الله عنها كى حديث ہے جوعندالمحد ثين حديث سيح ہے، اے دار فطنى نے روايت كيا اوراس كى علامه قسطلانی، نو وی بیکی، بارزی ، زرشی، این وحیه، این الرفعه بلقینی ، قایانی ، رکمی ، قاضی عیاض ، شیخ الاسلام این حجروغیرہ محدثین نے تصحیح کی۔

چنانچەزرقانى مىس ب

وحديث شرب المرأة البول صحيح ايعني ام ايمن الانهاالتي رواه الدار قطني انها شربت بوله قبال وهو حديث حسن صحيح نحوه قول عياض في الشفاء حديث المرأة البلتي شربت بوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صحيح ثم قال النووي ان القاضي حسنه قال بطهمارة الحميع انتهى اي جميع فيضلاته روبه حزم البغوي وغيره واحتاره كثير من متاخري الشافعية وصححه السبكي والبارزي والزركشي وابن الرفعة والبقيني والقاياني قبال البرملي وهبو المعتمد وبهذا قال ابو حنيفة كما قاله العيني وقطع به ابن عربي وقال شيخ الاسلام ابن حجر الحافظ قد تكاثرت الادلة على طهارة فضلاته صلى الله تعالى عليه (زرقانی مصری جلد مهصفحه ۲۳۳) وسلم وعد الاثمة ذلك من خصوصياته "

# رس) باب فضائل الرسول مسئله (۳۰)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول و براز امت حق میں پاک ہے یانہیں؟۔اورایک صحابیا م ایمن نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک لیا تھااور حضور نے ان کو دعا دی تھی کہاب تیراپیٹ در دہیں کریگا؟۔ بیر دایت تیج ہے یا ہمیں؟۔اور کہاں ہےاور جو شخص اس روایت کا انکار کرے وہ کیسا ہے؟ ۔ نیز بےنمازی کی نماز جناز ہ پڑھی جا پیڑا عز بزالرخمن آسامي طالب علم مدرسهاجمل العلوم ستجل

اللهم هداية الحق والصواب

بلاشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول و برازیاک ہے۔

چنانچ حضرت شخ تحقق عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبو قصفحا المیں تحریر فرماتے ہیں:

دریں احادیث دلالت ست بطہارت بول ودم آنخضرت و بریں قیاس سائر فضلات به ویک شارح فليح بخارى كه حنفي المذبهب ست گفته كه بهمیں قائل ست امام ابوحنیفه \_ ویشخ ابن حجر گفته كه دلالل متكاثره ومتظاهره اند برطهارت فضلات آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم وشاركرده اندآ نراائمه از خصائص وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم''

ان احادیث میں حضور کے بول وخون کے پاک ہونے پر دلالت ہے اور اسی قیاس پر اور با فضلات ہیں۔اورعلامہ عینی جو بخاری کے شارح اور حفی الرزیب ہیں وہ فرماتے ہیں کہاس کے امام الا حنیفہ قائل ہیں۔اور پینخ ابن حجرنے کہا کہ حضور کے فضلات کے پاک ہونے پر کثیر اور ظاہر ولائل موجود ہیں۔اوراماموں نے اس کوحضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے خصائص میں شار کیا ہے۔ علامهابن عابدين شامي ردامحتاريس ناقل بين:

وى اجمليه / جلداول سيري كتاب العقائدوالكلام المين، اے حدیث قدى كہناصر تك غلط ہے، كہنے والا كو یا حضور صلى الله تعالی علیہ وسلم كى تكذیب وتحقير كرتا ہے۔لہذا بصد بجز و نیاز عرض ہے کہ بیا حادیث قدی ہیں یانہیں؟۔اگر ہیں تو اس کی یوری سندیں مع ۔ خوالہ کتب عنایت فرمائیں اور نیزید ارشاد عالی ہو کہ زید کا کہنا ہجا ہے یا عمر کا ، اگر زید کا کہنا ہجا ہے تو بشریعت مطہرہ کی طرف ہے عمر پر کیا تھم لازم آئے گا اور ایسے بدعقیدہ رکھنے والے کے پیچھے سنیول کی ٹماز جورست ہے یانہیں؟ ۔ اور جوحضرات کہ لاعلمی کی بنا پراس کے پیچھیے کچھنمازیں پڑھ کی ہیں ان نماز وں کو لانانا پڑے گایا نہیں؟۔ بہت جلد جواب باصواب سے سرفراز فرما ئیں۔ تا کہ سنیوں کوسیدھی راہ پر چلنے کا

اللهم هداية الحق والصواب

علامه خاتمة القيقين خلاصة المدققين شهاب الملة والدين احدقسطلاني مواهب لدنيه مي مديث اول كواس طرح ذكر فرمات مين

وفي حمديث سلمان عن ابن عساكرقال هبط جبريل على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: ان ربك يقول: ان كنت اتحذت ابراهيم حليلا فقد اتحذتك حبيبا وما خلقت خلقا اكرم على منك ولقد خلقت الدنياو اهلهالا عرفهم كرامتك و منز لتك عندي ولو لاك ما حلقت الدنيار (مواهب لدنيد - حاص ١١)

علامدزرقانی نے اس کی شرح میں حدیث شریف کے متعلق فرمایا۔ او سله سلماف الفارسی الَّذِي تَشْتَاقَ لَهِ الْحِنَةِ شَهِدَ الْحَنْدُقُ ومَا يَعَدُ هَا وَعَاشَ دَهُرًا طُويلًا حَتَى قيل انه ادرك حواري عيسسي (عليه اسلام) فيحمل على انه جمله عن المصطفى او عمن سمعه منه (زرقانی ج اے سسا۲)

توبيرهديث مند ثابت مونى اورحديث مرفوع كي حكم مين موئى \_اورحديث كاقدى مونا ظاهر

سائل كى صديث دوم لولا محمد لما اظهرت ربوبيتى رواه الحاكم وقوعاكم كامتد میرے پائ نہیں اور سی معتبر کتاب میں پینظر سے نہیں گذری -

صديث سوم - لولاك لما حلقت الافلاك والارضين - ملاعلى قارى في موضوعات كبيريس

اورعورت ام ایمن کے بول کے پینے کی حدیث چیج ہے۔اس کئے کہ بیدہ ہو ہے ہے جس کو قطنی نے روایت کیا کہام ایمن نے حضور کا بول بیا اور کہا بیصدیث حسن بیچے ہے اور اس طرح قاضی عیام کاشفامیں قول ہے کہام ایمن کی وہ حدیث کہانہوں نے حضور کا بول بیا چیج ہے۔ پھرنو دی نے کہا آگا قاضی حسین نے تمام فضلات کے پاک ہونے کو کہا اور اس پر بغوی وغیرہ نے جزم کیا۔اور اس کو بہا سے متاخرین شافعیوں نے اختیار کیا۔ اور اس کی علامہ سبکی اور بارزی اور زرتشی اور ابن الرفعہ اور بنقیقی اور قایائی نے صحیح کی ،اورعلامہ رملی نے کہا: یہی معتمد ہے اوریہی امام ابوحنیفہ نے کہا۔اس کو عینی نے کہا آج اس کا ابن عربی نے یقین کیا ،اور شیخ الاسلام ابن حجرنے کہا: کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضلات یا کی پردلائل کثیرہ قائم ہوئے اورائمہنے اس کوحضور کے خصوصیات سے شار کہا۔

اس عبارت سے ثابت ہوگیا کہ س قدر محدثین نے اس روایت کی تھیجے بیان کی۔اب ان ﷺ خلاف جو تحص اس روایت کاا نکار کرتا ہے وہ ایسے معتمد کثیر محدثین کی مخالفت کرتا ہے اور پیج حدیث کاا نگاہ کرتا ہےاور ائمہ دین کےمسلک و مذہب کوغلط قرار دیتا ہے۔مولی تعالیٰ اس کوقبول حق کی توقیق دے ہا والله تعالى اعلم بالصواب

جب بے نمازی مسلمان ہے تو وہ ترک نماز کی بنا پر فاسق ہے۔اور فاسق کی نماز جناز ہ پڑھی جائيكي وطحطاوى مين ب " فصار كغيره من اصحاب الكبائر "والله تعالى اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله (۳۱)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل احادیث ومسئلہ میں زيدكهما حمد ما حلقت حلقا اكرم على منك ، و لقد حلقت الدنيا واهلها لاعرفهم كر امتك ومنز لتك عندي، و لو لاك ماخلقت الدنيا رواه ابن عساكر. ولو لا محمد لما ظهرت ربو بيتي رواه الحاكم \_ولولاك ما حلقت الافلاك والارضين\_

احادیث قدی ہیں ،عرصری طورے اسکامنگر ہے ۔عمر کہتا ہے کہ بیعوام الناس میں مشہور و معروف ہے کہ بیاحادیث قدی ہیں حالانکہ آج تک کہیں کسی معتبر ومتند کتاب میں اسکی سندیں تہیں

كتاب العقا

المالی علیہ وسلم راسخ ہو چکی ہے، اور اگراہے یہ معتبر کتب بھی مفید ثابت نہ ہوں تو وہ بدعقیدہ اہل ہوا ہے ہے، اور ایسے بدعقیدہ اہل ہوا کے پیچھے سنیوں کی نماز درست نہیں۔

تریری میں ہے۔روی محمد عن ابی حنیفة و ابی یوسف ان الصلوة خلف اهل الا هواء لا تحوز۔ (کبیری ص ۴۸۰)

ا كتبه المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبر عمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل العبر محمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

اس صدیث کم تعلق فرمایا قال الصنعانی انه موضوع کذا فی الحلاصة لکن معناه صفی روی الدیلمی عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما مرفوعا اتانی حبریل فقال: یا فی لاك ما حلقت النار و فی روایة ابن عساكر لولاك ما حلقت (موضوعات كبير ص ٥٩)

اس میں علی قاری نے اس حدیث کا قائل موضوع علامه صنعانی کو بتا کراس کا ردفریا حدیث کے معنی صحیح ہیں، اور اس کی تائید ہیں دومرفوع حدیثیں پیش کیس، تو حضرت علامہ علی قا زد یک بیا حدیث موضوع نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ چنانچہ اس کی تصریح شرح شفا شریف میں ا کرتے ہیں، روی لو لاك لما حلقت الافلاك فانه صحیح معنی ولو ضعف مبنی۔ (شرح شفائج اص۲)

اوراس حدیث کے معنی علامہ شہاب الدین احمد قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں بایں ا کئے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام سے فرمایا:

هذا نبورنبي من ذريتك اسمه في السماء احمد و في الارض محمة ماخلقتك ولا خلقت سماء ولا ارضاو يشهد لهذا ما رواه الحاكم في صحيحه (موامبلدتيك)

اورعلامدزرقانی فی شرح مواجب مین اس صدیت کی تائید مین چندم فوع احادیث بیش وروی ابو الشیخ فی طبقات الاصفها نیین والحاکم عن ابن عباس او حی عیسی آمن بسم حمد وامتك ان یومنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم و لا الحنة ولقد خلقت العرش علی الماء فاضطرب فكتبت علیه لا اله الاالله محمد رسافسكن صححه الحاكم واقره السبكی فی شفاء السقام والبلقینی فی فتاوی و مثله رأیا فحکمه الرفع سر (شرح مواجب لدئید صححه)

لہذااس حدیث کے معنی کی مرفوع احادیث بکثرت مروی ہیں۔ بالجملہ حدیث اول وسوڈ اورمعنی کی صحت اوران کی مؤیدا حادیث قد سیہ پیش کر دی گئیں، پھران کے احادیث قد سیہ ہونے حجت کا محل ہی باقی نہ رہا، اور قول زید صحیح ہوگیا، اور قول عمر کا غلط و باطل ہونا ثابت ہوگیا اور بیر عمریا ہے کہ اے کتب حدیث وسیریر اطلاع حاصل نہیں، یااس کے قلب میں تحقیر شان پاک نبی کریم



ازسورون ضلع بداي

مريا إحد مجتبي محمصطفی صلی الله تعالی عليه وسلم کولم غيب الله متارک و تعالیٰ نے عطافر مايا ، پھرا حاديث پيش

(١)عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول-

4

الله جل جلاله عالم الغيب ب يس كسي كواية غيب برظا برنبيس كرتا مكرجسكو يسندكر لے رسولوں

فأوى اجمليه /جلداول

ی جائیں گی۔

(٢)وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحتبي من رسله من يشاءـ (سورة آل عمران)

الله جل شانه یونهیں کہتم کومطلع کر دے غیب پر اورلیکن اللہ جل شانہ چھانٹ لیتا ہے اسپنے ر مولول میں ہے جس کو جا ہے۔

ان دونوں آیتوں ہے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے رسولوں میں انتخاب فر ماکران کواسپنے غیب پراطلاع دیتا ہے۔

> يعن نبيں وہ (محمصلی الله تعالیٰ علیه وسلم )غیب پر بخیل -

اس آیت سے بصراحت معلوم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیب ہے اور وہ اس کے ظاہر کرنے میں بخل نہیں کرتے۔

> ( سورة ال عمران ) (٣) ذلك من انباء الغيب نوحيه اليكَ

یعنی پیفیب کی باتیں ہم تم کو فق طور سے بتاتے ہیں۔

اس آیت میں تو نہایت واضح طریقه پر بیان فر ما دیا کہ ہم تمہیں اے محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبریں عنایت فر ماتے ہیں۔آیات تو اس مضمون میں بہت کثیر ہیں یہاں طوالت کی وجہ سے میہ جاراً بات بیان کی تنکیں۔

اب احادیث پیش کرتا ہوں۔

(١) صديث: عن عهمر قبال: قيام فينها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقاما

﴿ ۗ ﴾ باب علم غيب

مسئله (۳۲)

کیا فر ماتے ہیں علاءء دین اس مسئلہ میں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیر یائیں؟اس کا ثبوت آیات واحادیث ہے ہونا چاہئے۔ بینواتو جروا

اللهم هداية الحق والصواب

اس مسئله میں علائے کرام مبسوط کتابیں تصنیف فر ماچکے ہیں اور فرقہ وہابیہ کے تمام شبہات تحریراً وتقریراً بار ہا جواب دیئے گئے ہیں۔ بیلوگ جب سی مقام کےمسلمانوں کو بھولے بھالے ہیں اپنی حال بازی ومکاری کا با زارخوب گرم کرتے ہیں ، بھی کسی کے کان میں پھونک دیا کہ فا گیار تھویں شریف بدعت ہے، بھی تہدیا کہ قیام ناجا تزہے، جب سیجھاورتر تی کی تو حضور شاقع یوم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی تنقیص شان کرنی شروع کی ،غرض ایسی ہی خرافات شائع کرنا اور آ دمیوالّی فساد کرناان کا شیوہ ہے۔ بالجملہ مسلہ غیب کا یہاں بالاختصار بیان کیا جاتا ہے جس کو تفصیل در کار ہو كابول مين دكي ليكاكمي تحقيق كدريا الدرب بي ...

الدولة المكيه: يركب مكرش يف من المح كل ما ورمسوط كتاب ب-

السكلمة العليان السيم علم غيب كاثبوت اور خالفين كتمام اعتراضات وشبهات

خالص الاعتقاد: ال من احاديث اورآيات اورتفاسيرك (١٢٠) اقوال بيان كي

انباء المصطفى: يبحى مسَّاء لم غيب مِن نهايت فيس كتاب --لبذااولا: وه آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں صراحة اس امر کابیان ہے کہ حضور سیدالانبیا مجب

كتأب العقا ئدوآ

#### (مشكوة شريف صفحه ۲۶ سطر ۸مطبوعه مذكور)

روایت ہے حذیفہ سے کہا کہ کھڑے ہوئے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کھڑے ہونا یعنی خطبہ پڑھااور وعظ کہااورخبر دی ان فتنوں کی کہ ظاہر ہوں گے نہیں چھوڑی کوئی چیز کہ واقع ہونے والی تھی الں مقام میں قیامت تک گریہ کہ بیان فر ما یااس کو۔ یا در کھااس کوجس نے یا در کھااور بھول گیااس کوجو بخص کہ بھول گیا۔ یعنی بعضوں نے یہ یا در کھا اور بعض نے فراموش کیا۔ کہا حذیفہ نے کہ تحقیق جانا ہے ان قصہ کومیرے یاروں نے لیتن جو کہ موجود تھے صحابہ رضی الله عنہم میں سے ۔ کیکن بعضے نہیں جانتے ہیں اں کومقصل۔اس کئے کہ واقع ہواہان کو پچھنسیان کہ جوخواص انسانی سے ہے اور میں بھی انہیں میں وہوں کہ جو پچھ بھول گئے ہیں جیسے کہ بیان کیا اپنے حال کو اور تحقیق شان ہے کہ البتہ واقع ہوتی ہے ان چیزوں میں سے کہ خبروی تھی آتحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چیز کہ تحقیق بھول گیا ہوں میں پس و کھتا ہوں میں اس چیز کو پس یاد دلاتا ہوں میں اس کو جیسے کہ یاد لا تا ہے حض چہرہ شخص کا بعنی بطریقہ ڈا جمال دا بہام کے جب کہ غائب ہوتا ہے اس سے اور فراموش کرتا ہے اس کوساتھ تفصیل وشخیص کے پھر جبكه ديھا ہے اس كو پہچان ليتا ہے اس كو خص يعني ايسے ہي ميں وہ باتيں مقصل بھولا ہوا ہوں كين جب ك واقع ہوتی کوئی بات ان میں ہے تو پہچان لیتا ہوں کہ بدوہی ہے جس کی خبر دی تھی حضرت صلی اللہ تعالیٰ (مظاہر حق صفحہ ۳۱۳) علیہ دسکم نے ۔ نقل کی بی<sub>ہ بخ</sub>اری اور مسلم نے۔

(٣) مديث:عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان الله

(مشكوة شريف صفحها ٥٢ مسطر٢)

فزوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها.

روایت ہے توبان سے کہا کہ فرمایار سول اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیشک اللہ تعالی نے سمینی میرے لئے زمین لیعنی اس کوسمیٹ کرمٹل جھیلی کے کر دکھایا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربول کو یعنی (مظاہر حق صفحہ ۵۰۳ مسطر ۱۷) تمام زمین دیکھی۔

(۵) صديث:عن عبدالرحمن بن عائش قال: قال رسول الله صلى الله تعاليٰ عليه

واسلم: رأيت بي عز وجل في احسن صورة قال فيما يحتصم الملاُّ الاعليٰ قلت: انت اعلم قال: فوضع كفه بين كتفي فوحدت بردها بين ثدي فعلمت ما في السموت والارض وتلا لأكمة لك نـري ابراهيم ملكوت السموات والارض ويكون من الموقنين ،رواه الدارمي مر (مشكوة شريف صفحة ١٩ سطر٢٥)

فاخبر ناعن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلل حفظه و نسيه من نسيه رواه البخاري. (مشكوة شريف صفحه ٥٠١ مطر٥ مطبوعه قيومي كانپور) کیعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ سرورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجلس میں قیام فر ما کرابتدائے آ فرینش لے کیکر جنتیوں اور دوز خیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کی خبر دی ، یا در کھااس کوجس نے یا در کھاا دراس کو بھلادیا جس نے بھلادیا۔

(ZA)

(٢) مديث: عن عـ مـ ر وبن اخطب الانصاري قال: صلى بنا رسول الله صليُّ تعالى عليه وسلم يوما الفحر وقعدعلي المنبر فحطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصا صعد المنبر فخطينا حتى العصر ثم نزل فصلي ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فالج بما هو كائن الى يوم القيامة قال فاعلمنا احفظنا رواه مسلم.

(مشکوة شریف صفحه ۵۸۳ مطبوعه ندکور)

روایت ہے عمروا بن اخطب انصاری نے کہا کہ نماز پڑھائی ہم کوآنخ ضرت صلی اللہ تعالیٰ عالی نے ایک روز فجر کی اور چڑھے منبر پر اور خطبہ فر مایا ہمارے لئے یا دعظ فر مایا یہاں تک که آگیا وقت نماز کا، پھراتر ہےاور نماذیر بھی ظہر کی، پھر چڑھےمنبریراور خطبہ فر مایا ہمارے لئے یہاں تک که آگیا عصر کی نماز کا، پھراتر ہے اور نماز پڑھی عصر کی پھر چڑھے منبر پر اور خطبہ فر مایا ہمارے لئے یہاں تا غروب ہوا آ فتاب ( یعنی پس تمام روز خطبہ میں ہی گذر گیا ) پس خبر دی جمکوساتھ اس چیز کے کہ پھ والی ہے قیامت تک (لیعنی و قالع اور حوادث اور عجائب اور غرائب قیامت تک کے مجمل یامقصل بیالیا فر مائے پس اس میں بہت ہے مجز ہے ہوئے ) کہا عمر و نے پس دانا ترین ہمارا (اب) بہت یا در 🕊 مع يعنى اس ون كور ذكره الطيبي.

اور کہاسید جمال الدین نے اولیٰ یہ ہے کہ کہا جائے بہت یا در کھنے والا جمارا اب اس قصیہ ترین ہمارے یعنی اب قبل کیااس کومسلم نے۔ (مظاہر الحق مطبوعة ولکتور ربع جہار مصفحة ١١٣)

(m) صديث: عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مِثْ ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الاحدث به حفظه من حفظه ونسية نسيمه، قمد عملمه اصحابي هو وانه ليكون منه الشتي قد نسيه فارأه ماذكروا كما يؤ الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا اراه عرفه متفق عليه حضرت امام بوصیری رحمة الله تعالی علیه قصیده برده شریف میں فرماتے ہیں۔

فالأمن جودك الدنيا وضرتها المح ومن علومك علم اللوح والقلم بعنى يارسول الله د نياوآ خرت دونول حضور كى بخشش سے ايك حصه بيں اور لوح وللم حضور كے علوم

ہےایک فکڑا ہیں .. اب بہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ملم کی وسعت معلوم ہوتی ہے کہ لوح میں ابتدائے م فریش ہے آخر تک یعنی کا کنات کے تمام احوال لکھے ہوئے ہیں تو خیال سیجئے کہ بیاوح والم حضور کے علوم کاایک کمڑاہے،۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بليدة ستنجل

#### مسئله(۳۳)

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ مین کہ زيد كاعتنيده ہے كەجتاب سرور عالم نورمجسم دافع البلاء والوباء احتر تجتى محم مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم کواللہ تعالی نے علوم اولین وآخرین مرحمت فرمائے تمام جہان کومتل کف دست ملاحظہ فرمار ہے ہیں اوربيعلوم جب موسئ كدجب تمام كلائم مجيد حضورينازل موكيا مكر بكر كاعقيده خلاف بالبذااس مسئله میں شریعت کا حکم صاور فرمائے۔

اللهم هداية الحق والصواب

زيد كاعقيده مطابق حديث شريف ہے حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا۔ ان اللُّه قـد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والي ماهو كائن فيهاالي يوم القيمة كانما (مواهب لدنييج ٢ص١٩١) انظر الي كفي هذه ـ

الله تعالى نے ميرے لئے دنيا كوظا مرفر مايا۔ پس ميں دنيا كى طرف اور جو كچھاس ميں تا قيامت ہونے والا ہے سب کی طرف اس طرح و کھے رہا ہوں جیسے اپنی اس تھیلی کی طرف اور زید کاعقیدہ امت مرحومہ کے مسلک کے بالکل موافق ہے۔

چنانچەعلامە محقق عبدالحق محدث د بلوى مدارج الدوة شريف ميس خصائص ميس فرمات بيس-

عبدالرحمٰن بن عائش ہے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ فر مایا پیغمبر خداصکی اللہ تعالیٰ علیہ 🕊 کہ میں نے اپنے رب عز وجل کوامچھی صورت میں دیکھا فرمایارب نے کہ ملائکہ کس بات میں جھے کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ تو ہی خوب جانتا ہے فر مایا سرورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 🕏 میرے رب عزل وجل نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، میں نے ا وصول فیفن کی سر دی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی پس جان لیا میں نے جو پچھ کہ آسا زمینوں میں ہے۔اورحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حال کے مناسب بیآیت تلاوت فرم ا یسے ہی ہم نے دکھائے حضرت ابراہم علیہ انسلام کوملک آسانوں اور زمینوں کے تا کہ وہ ہوجا تنگی

(۲) حدیث ایک حدیث میں بیالفاظ داوی که آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم فرمات فاذا اللَّا بر بي تبارك وتعال في احسن صورة فقال يا محمد! قلت لبيك قالُ ينحتصم الملاالاعلى؟ قلت: لا ادري قالهاثلاثا فرأيت وضع كفه بين كتفي فوجاي انامله بین ثدی فتخیلی لی کل شفی وعرفت.

(مفكوة شريف صفحة ٤) باب المساجد مواضع الصلوة بروايت معاذبن کیعنی نا گاہ اینے پر ورد گار کے ساتھ ہوں انچھی صورت میں بفر مایا: یا محمد ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ عرض کی میں نے حاضر ہوں اے پر ورد گار فر مایا اس نے : ملائکداعلیٰ کس بات میں جھڑتے ہیں؟ میں نے: میں جیس جانتا۔ پروردگار نے بیرتین دفعہ دریافت فر مایا۔ فر مایاحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وکھ بھردیکھامیں نے کہ پروردگارنے اپنادست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں تجھے اس کے پوروں کی سردی اپنی دونوں چھا تیوں کے درمیان میں معلوم ہوئی پس مجھے ہر چیز طاق

الحمد مللدان آیات واحادیث ہے آفتاب کی طرح روشن ہوگیا کہ ہمارے آقاصلی اللہ تعالی وسلم کو ہر چیز کاعلم مرحمت ہوالیکن بیصفور کاعلم ذاتی نہیں کہ بغیر کسی کے بتائے سکھائے ہوئے بھی حاصل ہو بلکہ حضور کاعلم عطائی ہے یعن اللہ تعالی کے سکھانے سے حضور کو بینکم غیب ہے۔ان چنگ میں ان کے تمام دلائل ٹوٹ جائیں مے منصف کے لئے اتناہی بہت کافی وافی ہے در نہ علماء کی تھے کی طرف آگرتوجہ کی جائے تو عجیب جلو نظرا تے ہیں۔ایک قول صرف بطور نمونہ کے عرض کرتا ہے

۸۳

باب فضل الصحابة والعلماء

مسئله (۳۲)

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ ا مام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه کومر دود کہنے والا کیا تھم رکھتا ہے؟۔اس کا نہایت کافی مع حوالہ کتب جواب عنایت کیا جائے۔

اللهم هداية الحق والصواب

علائے حقانی انبیا علیہم السلام کے وارث ہیں ۔ان کی بیمنزلت ہے کہ علامہ محمد بن عبدالله تمر تاش صاحب تنويرالا بصاراي فأوى غزى صفحه ١٥٠ برلك عين "لا يحود للحاهل الا يفتنع الكلام قبل العالم الاعند الحاجة ولا يجوز للحاهل ان يرفع صو ته عليه " يعني عالى كاعالم سے پہلے کام شروع کرنا جائز نہیں مگر ہاں جب اس کی طرف کوئی حاجت ہو، اور جائل کواپنی آواز کا عالم کی آواز پر بلند کرنا جائز نہیں۔تو ان کی شان میں گستاخی کے کلمات کہنا کتنی محرومی اور خسران کا باعث

ای فقاوے میں اس صفحہ پرہے:

" فالواجب تعظيم اهله وتو قير هم ويحرم ايذائهم وتحقير هم" یعنی اہل علم علماء کی عظیم وتو قیرواجب ہے۔اوران کی ایذ ااور تحقیر حرام ہے۔ اور بدحرمت کا حکم بھی اس وقت تک ہے کہ جب تک ذی علم ہونے کی حیثیت سے تحقیر ند کی جائے ور نہ وہ تحقیر کفر ہے۔

چنانچاس فاوے كے مفراك يل فرات بين " فقد صرح اصحابنا في كتبهم المعتمد

از آنجمله آنست که هر چه درد نیااست از زیان آ دم تا اوان نخه اولی برویه منکشف ساختند احوال اورااول تا آخرمعلوم كرديدوباياران خودرانيز ازال احوال خبر داد ـ (مدارج ص١٦٥) لہذاز بد کاعقیدہ حق ہے حدیث شریف اور اقوال امت کا ترجمہ ہے بیشار احادیث وتفامیے اقوال سلف وخلف اس کے مثبت ہیں ، اور بکر کا عقیدہ احادیث اور تفاسیر اور تمام امر کے خلاف اور صریح گمراہی اور صلالت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بزيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

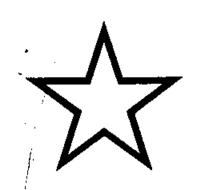

كتاب العقا كدوالكلا

الرابع تبيين انيه رحمه الله كسائر المة الاسلام ممن صدق عليه قوله تعالىٰ :الا ان اوليـآء الـلّـه لا خـوف عـليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون ،لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ـ

امر چہارم ظاہر کرنااس بات کا کہ امام اعظم رضی اللہ عندمثل ان تمام ائمہ کے ہیں جن پراللہ تبارك وتعالى كايدارشاد" الا ان الاوليآء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون "صارق آربام-اوران امام الائمك بارے ميں ورمخار كے صفح ٢٣ يرب "والحاصل ان اباحنيفة النعمان من اعظم معجزات المصطفى بعد القرآن " اورحاصل كلام كايه ي كم بيشك امام الوصيف رحمة الله عليه ججزات مصطفوي (صلى الله تعالی عليه وسلم) ميں ہے قرآن کے بعد برام عجز ہ ہیں۔

ا مام کواس واسطے معجزہ کہا کہ ان کی خبر احادیث میں ان کے وجود سے قبل بیان فر مادی اور یباں معجزات ہے مرادمعجزات حقیقیہ نہیں ہیں۔اس واسطے کے معجزہ وہ ہے جومقتر ن بتحدی ہو، بلکیہ معجزات سےمراوکرامات میں۔ کذافی الطحطاوی۔

الله الله اوه علماء كالبيشواجس كى شان مين در مختار كے صفح ٢٣ مين ہے " وقد جعل الله الحكم لا صبحابه واتباعه من ذمنه الى هذه الايام الى ان يحكم بمذهبه عيسي عليه السلام "البت حق تعالى نے تقبرایا ہے حکم الربعت وسیاست كا تصرف میں امام كے اصحاب اور اتباع كے امام كے زمانے ے ان دنوں تک تا اینکہ امام کے ندہب کے موافق ہونے کا اس طرح مطلب تکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ عليه الصلوة والسلام حكم كريں گے۔

حلبی میں عیسی علیہ السلام کا اس مذہب کے موافق ہونے کا اس طرح مطلب لکھا ہے کہ حضرت مسيح اجتهادكرين كاوران كااجتها دابوحدفية رحمة الله عليه وبركاته كاجتها وكيموافق موگا-العجب اوه اماموں کاسرتاج جس کی مدح ورمختار کے اس صفحہ پر ہے " کیف لا وھو

كالصديق رضي الله عنه له اجره واجر من دون الفقه والفه وفرع احكامه على اصوله العظام الى يوم الحشر والقيام"

ا مام بین العلماء کیونکر مخصوص بامرعظیم نه ہو حالانکدامام تو حضرت صدیق کے مانند ہے،اس کو ا پنی ذات کے ممل کا ثواب ہےاوراس تخص کے برابر ثواب ہے جس نے فقہ کو مدون اور جمع کیا۔اور فقہ كاحكام كوفقه كاصول عظام يرمتفرع كميا قيامت تك- بان الاستخفاف بالشريعة او بالعلماء لكونهم علماء كفر " بمارےاصحاب نے كتب معتمده مي تصریح فرمائی کہ شریعت کی حقارت اورعاماء کی ان کے عالم ہونے کے اعتبار سے اہانت کفر ہے۔ لہٰذاان تینوں اقوال ہےمطلقاعلیاء کی اہانت کا علم معلوم ہو گیاخصوصاً دہ ذات کے جس کے لیے

حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کامیارشاد مو۔ درمخار کے صفحہ ۲۲ پرموجود ہے:

" عمنه عليه الصلوة والسلام ان سائر الانبياء يفتخرون بي وانا افتخر بابي حنيفة م احبه فقد احبني ومن ابغضه فقد ابغضني كذا في التقديمة شرح المقدمة ابي الليث " یعنی حضورعلیہ الصلو ۃ والسلام ہے روایت ہے کہ تمام انبیاء میرے سبب سے فخر کرتے ہیں اور میں ابوحنیفہ کے سبب فخر کرتا ہوں، جواس کے ساتھ محبت ریکھے تو اس نے میرے ساتھ محبت رکھی اور ج اس کے ساتھ دشمنی رکھے سوالبتہ اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی۔ بیصدیث تقدیمہ میں مذکورہے جوشرہ

ہےمقدمہ ابواللیث کی۔ طحطا دی نے کہا کہ اگر کوئی کیے کہ صحابہ کرام یقیناً انصل ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے تو وہ احق

بالافتخار جيں \_اس كا جواب بيہ ہے كەابوھنىفەرھمة اللهٰ عليهاس زمانە ميں موجود ہو ئے كەصحابەكرام كازمان منقطع ہوگیا تھااورسنت میں کیچضعف طاری تھا۔توان کا وجودخلق کے واسطے رحمت ہوگیا اوراحکام دین کے تہم میں تقع حاصل ہوا۔البتہ اس حدیث کی صحت پر مخالف کو بحث کرنے کا موقعہ ہوسکتا ہے۔لہذا اس کا جواب بھی اسی عبارت کے متصل ہے۔ فرماتے ہیں : '

"في البضياء السعنوي وقول ابن الحوزي انه مو ضوع تعصب لانه روى بطرق

ِ لَعِنْ ضياء معنوى ميں کہااورابن جوزی کا بیقول کہ حدیث ندکورموضوع ہے تعصب اور نا انصافی ا ہے۔اس داسطے کہ روایت اس کی اسناد مختلفہ سے ثابت ہے۔

ضیاء معنوی مقدمه غزنوی کی شرح ہے۔ یعنی جب کہروایت حدیث کی اسانید متعددہ ہے ہوئی تو اس کوموضوع کہنا ناانصافی ہے۔زیادہ بریں نیست کہضعیف ہے نہ کہموضوع یہ علاوہ بریں ہیہے کہ جب ضعیف صدیث کے طرق متعدد دہوں تو وہ مرتبہ حسن کے قریب ہوجاتی ہے۔ اور وہ مقدی ہستی جس كے متعكق ' خيرات الحسان' تصنيف علامه مفتى حجاز شخ شهاب الدين احمد بن حجر بيتى مكى كے صفحه ١٥ ميں.

كتاب العقائدوال

فآوى اجمليه /جلداول

مرادیہ ہے کہ جس طرح حضرت صدیق اکبرنے ایمان اورتقیدیق رسالت میں پیش فرا فرمائی ای طرح امام نے اول تدوین فقد وانتخراج مسائل کئے ۔للبذاان کواپنا ثواب اور اِپ علمبعین کے برابرثواب قیامت تک ملے گا۔حیف صدحیف! کہ دہ سیدالا دنیاء جس کی تو صیف میں ای درمختار کے میں

وقبد اتبيعيه عبلني منذهبيه كثيير من الاولياء الكرام ممن اتصف بثبات المجاهلي وركنض في ميندان المشاهدة كابراهيم بن ادهم وشفيق البلخي ومعروف الكرخيي وأبي يزيند البسيطنامني وفنضيل بن عياض وداؤد الطائي وابي حامد اللفاف وخلف بن ايوني وعبىدالىله بن المبارك ووكيع بن الحراح وابي بكر الوراق وغير هم ممن لا يحصيٰ له عدا ان يستقصي فلو وحد فيه شبهة ما اتبعوه ولا اقتدوه ولا وافقوه.

محمس طرح متناز ننه ہوں اور علماء سے حالا نکہ امام کے مذہب کے تابع اور مقلد تھے اکثر اولیا ہے کرام، ان حضرات میں سے متصف بصفات محاہدہ اور موصوف بہ تیز روی میدان مشاہدہ ہیں۔ چنانچیا ابرائهم ابن ادهم اورشفق بنخي اورمعروف كرخي اورابويزيد بسطامي اورفضيل بن عياض اور داؤ د طائي اورابع حامد لفاف اور خلف ابن ابوب اورعبدالله بن مبارك اوروكيع بن جراح رحمهم اللته تعالى اوران كےعلاوہ وہ جن کا شار بہت دشوار ہے۔

پس اگریداولیائے کاملین امام میں کوئی شبہ پاتے تو ان کے تابع اور مقتدی نہ ہوتے اور نہ ان کی ا موافقت کرتے۔ یعنی آپ کاوہ مذہب ہے کہ ارباب کشف وشہود مقتدی و تابع ہیں۔

اوروه امام الاتفتياء جس كاوصاف مين درمختار كاسي صفحه بر لكصة بين "

وبالحملة فليس لابي حنيفة في زهده وورعه وعبادته وعلمه وفهمه مشارك" اور حاصل كلام كابيب كدامام الوحنيف رحمة اللثه عليه كزبدا ورتفق ي اورعبادت اورعلم اورقهم مين دوسرا کوئی شریک نہیں۔

اورده ستوده صفات امام جس كى منقبت مين اس طرح در مخارمين بي- " وصنف فيها سبط ابن الجوزي مجلدين كبيرين وسماه" الانتصار لامام ائمة الامصار" وصنف غيره اكثر من ذلك "ابن جوزى نے پوتے نے امام صاحب کے مناقب میں دو بڑى بڑى جلديں تصنيف كيس اوراس كا نام' الا تصار الامام المة الامصار "ركها اوراس كسوااورعلاء في ان كفضائل اورمنا قب مين اس

ے زیادہ بہتر کچھ تصنیف کیا۔

للنداايسامام كى شان ميں يه باد بي وگستاخي ودريده دئي العياذ باللله -ايسے گستاخ كاحكم آپ کواجمالاتو معلوم ہو چکااب قدرے تفصیل اور پیش کردی جاتی ہے۔ پہلے تو میں احادیث نقل کروں پھر اقوال علماء كرام سناؤل \_

صريت الله: عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه قال: ان الله تعالىٰ قال: من عادي اواذل او اذي او اهان لي وليا، وفي رواية، ولي المومنين فقد اذنته بالحرب، وفي رواية فقد استبحل محار بتي، وفي احرى فقد بار زني بالمحاربة. (خيرات الحمال صفحكا) حضرت سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں:الله تعالی نے ارشاد فر مایا: جس نے دشنی رکھی یا ذلیل کیا یا اویت پہنچائی یا تو ہین کی میر ہے کسی ولی کی ، دوسری رویات میں ہے۔

مسلمانوں کے ولی کی ،ہم نے اس کولڑ ائی گااعلان دے دیا۔ ایک روایت میں ہے۔اس نے مجھ سے لڑائی حلال کرلی۔ اور دوسری روایت میں ہے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنے کو نکلا۔

واللَّه تعالىٰ يقول اني لا غضب لا وليائي كما يغضب الليث اللبحر\_ (خیرات الحسان صفحه ۱۸)

الله تعالى فرماتا ہے: كه مجھے اسے اولياء كے لئے ايساغضب ہوتا ہے جس طرح تهميں اپنے بيے کے کئے غصہ ہوتا ہے۔

قبال اللَّه عزوجل لموسى عليه السلام حين كلمه ربه حل وعلا :اعلم ان من اهان لى وليها فيقيد بارز ني بالمحاربة وناواني وعرض نفسه ودعا ني اليها وانا اسرع شئي الي نصرة اوليائي فيظن الذي يحاربني ان يقاومني او يظن الذي يبارزني ان يعجزني او يسبقني او يومني كيف وانا ثائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أؤكل نصرتهم الى غيري ـ (خیرات الحسان بروایت امام احمه)

رب العزة جل وعلانے حصرت موسی علیہ السلام سے بوقت کلام فر مایا: جا نوا کہ جس نے میرے کسی ولی کی تو بین کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا اور میرامقابلہ کیا اور اپنے نفس کو ہلاکت کے

و السم القائل فانه الداء العضال " توائ خاطب اس سے بر میز کر کواس کے گردیھی گھوے اور اس ہے بچ جس طرح سم قاتل ہے بچتے ہیں کیونکہ تخت بیاری ہے۔ نیزای کے صفحہ اکمیں فرماتے ہیں:

فاحذران تنزل قندمك مع من زل او يضل فهمك مع من ضل، فانك اذا تخسر اعمالك مع حملة من محسر،و تذكر بالسوء والفضيحة مع من بهما ذكر و تتعرض لا مرلا طاقة لك بحمل ضرره وترتبك في قعر مذلهم لا قدرة لك على النجات من خطره ..

تو خبردار! بچواس بات ہے کہ تیراقدم بھی ان لوگوں کے ساتھ تھیلے جن کا قدم پھسل چکا ہے، یا تیری سمجھ بھی بھٹکے جیسے ان لوگوں کی سمجھ بھٹلی ہے،اگر ایسا ہوا تو جملہ خاسرین کے ساتھ تیرے اعمال بھی ٹوٹے میں پڑیں گے ،اور برائی اور رسوائی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تو بھی یاد کیا جائے گا جو برائی اوررسوائی کے ساتھ یاد کئے گئے ہیں۔ توایسے امرے لے پیش کیا جائے گاجس کے ضرر کوتواٹھا نہ سکے گا۔ پھریمی علامہ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

وكفي من انتقص احدامنهم ان يحرم هذه المرافقة في ذالك المجمع الاكبر وان ينادي عليه فيه هذا عدو اوليآء الله فليس له الاالخزي والعذاب في المحشر "(صفح١١٣) اور جوان علاء میں ہے کسی کی شان کو گھٹائے تو اس کے واسطے اتنی سزا کافی ہے کہ بہت بڑے جمع میں اس کے حق میں مناوی کرائی جائے گی کہ بیاولیاءاللہ حمہم اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ پس اس کے واسطے موائے ذلت اور عذاب آخرت کے اور پچھ ہیں۔

بالجمله اب بية قائل ان اقوال ميں اپنا تھم تلاش كر لے كه مجھ كواس سراج الامه امام الائمه كاشف الغمه ابو حنیفه نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی اور ایسی بے باک کرنے کا کیا صلد ملا اور یوم محشر مجھ کواس دریدہ دئی سے جوایسے امام عالیشان رفعت مکان کے ساتھ کی ہے کتنا افتخار ہوگا۔العیاد بالله تعالی منصف کے لئے تو یمی کافی ووافی ہے۔ورنہ بث وهرمی کا س كياس علاج ب والله تعالى اعلم بالصواب واننا نحبهم ونعظمهم بما نرجو به ان نحشر معهم على الاراتك اذمن احب قوما حشر معهم كما الحيره به مو رثهم ومشرفهم صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إئمة المجتهدين وعلينا معهم برحمتك ياارحم الراحمين كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل،

لئے پیش کردیاا در مجھکو اس کی طرف بلایا اور میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہوں اپنے اولیاء کی مرق بجھے سے لڑنے والا بیرخیال کرتا ہے کہ مجھے ہے بدلا لے گا؟ یا مجھے سے اعلان جنگ کرنے والا بیرگمان. كرتا ہے كہ مجھے عاجز كردے گا؟ يا مجھ ہے آ گے بڑھے گا اور مجھ ہے نكل بھا گے گا؟ ميں دنياوآ خر ان كابدله لينے والا ہول ان كى مددكوائے غير كے حوالدندكروں گا۔

پھرعلامہ ابن حجران حدیثوں کے بعد فرماتے ہیں:

اذا قد علمت هذا علمت ان فيه من الوعيد الشديد والزحر الاكيد والمنع البلِّي يحمل من له ادني مسكة من عقل فضلا عن دين على ان يجتنب الخوض في شئ ينتقص به احدا من ائمة الاسلام ومصابيح الظلام وان يبالغ في البعد عن ايذائهم بوج الوجوه فانه يو ذي الاموات ما يو ذي الاحياء \_ (صفحه ۱۸)

جب یہ بچھےمعلوم ہواتو تو نے بیکھی جان لیا کہاس میں کس قدرعذاب شدیداور سخت عیر بہت ممانعت ہے جواد نی عقل والے کوبھی اس امرے روکے گا، کہوہ بھی کھوج کرے ان امور میں میں ائم۔اعلام مصابیح ظلام کی تو بین شان ہواور بہت ہی دور ہے گا اس ہے کہ نسی طرح ہےان کوا پیٹا کیونکہ جن امور سے زندہ ایذ ایاتے ہیں اموات بھی گزندرسیدہ ہوتے ہیں

۔ نیز یمی علامہای صفحہ پرتحر برفر ماتے ہیں:

فتامل ثم تامل واحذر ان تحوض غمرة هذه اللحة المهلكة فان اللَّه تعالىٰ لا ﴿ بك في اي وادهلكت ومن ثمه قال الحافظ ابو القاسم بن عساكر في كتابه" تبيين كُلُّم المفتري فيما نسب للامام ابي الحسن الاشعري:: لحوم العلماء مسمومة وهتك الم منتقصيهم معلومة وقال ايضا: لحوم العلماء سم من شمها مرض ومن ذاقها مات \_

تو سوچ اور پھرسوچ اور پر ہیز کراس بات ہے کے ممیق گڑھے اور ہلا کت میں تو گھیے۔ کیونک کواس کی پر واہ نہیں کہ تو تحس میدان میں ہلاک ہوگا۔اس لئے ابوالقاسم بن عسا کرنے اپنی کتا ہے تبييس كذب المفتري فيما نسب للامام ابي الحسن الاشعري" ميل قرمايا كرعلاء كراوث آلودہ ہیں اور جوان کی تو بین و تنقیص کرے گااس کی رسوانی معلوم ہے۔ نیزیہ کہ علماء کے گوشت زہرہا جوائکوسو تھے گا بیار پڑ جائے گا اور جو کھائے گامرے گا۔

پیریبی علامه ای کے صفحه ۱ امیں فرماتے ہیں" ف ایاك وان تحوم حولها فاحتنبها احتنب

91 الماوي اجمليه /جلداول لأطن وتيين اذ كاروا وراد وتعليم ادعيه وتهذيب اخلاق والقاء تو اعدسلوك برطالبين وارشاد برطريق گرفتن وهائق ومعارف از كلام الله وكلام الرسول مشغول بوده اند وبسبب ايثار عزلت وحب خلوت كه لازم اين ويخل شريف است التفاتح باستنباط واجتها ونداشة اندلهندا مقلدرا دراتباع شريعت يبغيبراز تقليد مجتهدنا ا گزیراست \_ پس اہل سنت راا تباع ابوحنیفه وشافعی چه گناه لازم آید بیش ازیں نیست که بعض اقوال ایشاں وغالف بعضے از روایات ائمہ اند فی الواقع ایں مخالفت باوصف اتفاق دراصول وقو اعد ضرر ہے نمکیند اوراواز جيزا متباعي برآرد \_ چنانچ محمر بن الحسن شيباني وقاضي ابو پوسف شاگر دا بوحنيفه و تا بعان اندو جاما مخالفت او

اس عبارت ہے تابت ہو گیا کہ حضرات اہل بیت صاحب شریعت ہیں اور انکہ اربعه صاحب فمهب اورائمه ابل ببت کے اقوال وافعال ماخذ فقداور دلائل احکام میں ۔اور ائمہ اربعہ کے اقوال وافعال الصول فقہ اورا حکام فقہ ہیں ۔اورائمہ اہل ہیت بمنز لہ استاذ کے ہیں ۔اورائمہ اربعہ ان کے شاگرد وتلمیذ الى اوران ائمه المل بيت نے منصب استنباط واجتها دائمه مجتهدین کوسونپ دیا اورخود تعلیم سلوک - تربیت إلمن \_ القاء فوائد وقائق طريقت \_ تهذيب اخلاق \_ اظهار حقائق ومعارف قرآن وحديث تعليم اذگار داوراد ۔ شغل عبادت دریاضت میں مشغول ہو گئے ۔اسی بنایران حضرات نے اصول فقہ۔اجتہادی مهائل فقهی فروعات میں کوئی تصنیف نہیں کی ۔لہذااب احکام شرعیہ میں ائمہ اربعہ کا اتباع حقیقة ائمہ اہل ہیت کا اتباع ہے۔اب باقی رہابعض اقوال ائمہ اربعہ کا ان ائمہ اہل ہیت کے اقوال سے مختلف ہوجانا وہ بعقيقة منافى اتباع نهبيل جب كدان حضرات ميس عقائد اسلام اور اصول وقواعد شرع ميس اختلاف تهيس بہاں تک کرروافض کوبھی ایسے اختلاف کو ماننا پڑا بلکہ انہوں نے بھی ایسے اختلاف کومنافی اتباع اہل ہیت

چنانچهای تخدا تناعشریه میں ہے:

و شیعه هرچند دراول امراتباع امه مسائل غیرمنصوصه از ائمه علماء مجتهدین بخو دراش دابن عقیل ومشاري وسيله مرتضى وتتيخ شهيدمتبوع شاز مند وبراقوال آنها كدمخالف ردايات صيحه اخباريين ازئمه الشدفتوي ومبتد\_

اب باقی رہایہ امر کہ اہلسنت و جماعت ان اہل بیت کو کس معنیٰ کے اعتبار سے امام کہتے ہیں اور الناكادين امور ہے كتناتعلق ہے اوروه كس بات كے امام ميں تو ہم ابل سنت و جماعت ان ابل بيت كوامام العبد محمرا جمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل مسئله(۳۵)

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ سيدنا حضرت على شير خدامشكل كشارضي الله عنه وكرم الله وجه تعالى حضرت امام مهدى آخرا کے بارہ اماموں کے امام ہونے کا ہم مسلمانوں کے دینی امور سے کیاتعلق ہے؟ جب کہ عملاً ہم اوگ فقد کے تابع ہیں۔ان امامول کاہم پر کیا اثر ہے؟۔اوروہ جارے س بات کے امام ہیں؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

مسلمان کے ذمہ پر دوشم کےاحکام ہیں۔انکے شم کے وہ احکام ہیں جوسلوک وطریقت متعلق ہیں ۔جن میں نیت باطن \_بعلیم اذ کار واوراد \_القاءفوا ئدسلوک \_تہذیب اخلاق \_اظہار 🕏 ومعارف قرآن وحدیث توان مہمات کے امام حضرات ائمہ اہل بیت کرام ہیں دوسری فتم کے وہ ا ہیں جوشریعت سے متعلق ہیں۔ جوقر آن وحدیث سے استنباط واجتہا دکر کے حاصل کئے گئے ہیں۔ کے امام حضرات ائمہ اربعہ ہیں۔ تو احکام سلوک وطریقت میں حضرات ائمہ اہل ہیت کی طرف رجوں جائيگا-اوراحكام شريعت مين ائمه كي تقليداورا نكائباع كياجائيگا\_

چنانچيد مفرت شاه عبدالعزيز صاحب "تحفدا ثناعشرية مين فرمات بين صفحه ٢٥٥ تاصفحه ١٥٥ '' كيد هشادو پنجم آنكه طعن كنند براملسنت و جماعت كه ايثال ند بب ابوحنيفه وشافعي و ما لك وا اختیاری کنندومذ جب ائمه را اختیار نمیکنند حالانکه ائمه احق اند با تباع \_ جواب این کید آنکه امام نائب است دنائب نبی صاحب شریعت دامارت، نه صاحب مذہب دنسبت مذہب با ونمودن میچ معقول شود - ولهٰذا مٰدہب را بسوئے خداد جبر مِل و دیگر ملائکہ وانبیاءنسبت کر دن کمال بے خرد بست ، ملکہ فیا صحابه را كەنز دا بال سنت بەيقىن انصل اندز ابوحنىغە دىشاقعى صاحب ندېب ئى دانند \_ بلكەافعال واقل آنهارا ماخذ فقه ودلائل احكام مى شارند وآنهارا وسائط وصول علوم شرى از جانب غيب مى انگارند و نيز اين فقهاء مذكورين اتباع ائمهاست كهاليثال فقه ومذهب وتواعدا سنباط رااز حضرت قراء كرفية اندوسليبانية خود را بایں بزرگوار ان رسانیده \_ پس حضرات ائمه خود اجم مهمات مقدمه سلوک وطریقت را ساخت ومقدمه شريعت رابرذ مدياران رشيد ومصاحبان خودحواله فرموده اندوخو دمتوجه بهعبادت ورياضت وتربي چنانچہ جامع العلوم میں ہے:

تعریف المحتهد برسمه من یحوی علم الکتاب و وجو ه معانیه و علم السنة فطرقها و متونهاو وجوه معانیه و علم السنة فظرقها و متونهاو وجوه معانیهاویکون عالمابالقیاس و جامع العلوم (جر۳صفی ۱۲۳) اورشرا نظاحتها و بیامورین کرقرآن وحدیث کافت:

(١) مفردات (٢) مركبات (٣) صرف (٩) نحو (۵) معانى (٢) بيان (٧) بدليج (٨) بعانی شرعیه \_ اور اقسام قرآن وحدیث (۹) خاص (۱۰) عام (۱۱) مطلق(۱۲) مقید(۱۳) منترک(۱۲) مؤول (۱۵) ظاہر (۱۲)نص(۱۷) مفسر(۱۸) محکم (۱۹) خفی (۲۰)مشکل (۲۱) هُل (۲۲) مَشَابِه (۲۳) صریح (۲۲) کنامیه (۲۵) حقیقت (۲۷) مجاز (۲۷) عبارة النص (۲۸) اشارة العل (٢٩) دلالة العص (٣٠) اقتضاء النص (٣١) مفهوم مخالف (٣٢) مفهوم وصف (٣٣٣) مفهوم تشرط (۳۴) بیان تقریر (۳۵) بیان تفسیر (۳۷) بیان تغیر (۳۷) بیان تبدیل (۳۸) بیان ضرورة (۳۹) مبب(۴۰) علت (۴۷) شرط (۴۲) علامت اقسام (۴۴۷) متواتر (۴۸۷) مشهور (۴۵) خبر واحد (۲۸۷) مرنوع (۷۷) موتوف (۴۸) مقطوع (۴۹) متصل (۵۰) منقطع (۵۱) معلق (۵۲) مرسل (۵۳) مصل (۵۵) مرس (۵۵) مضطرب (۵۷) مدرج (۵۷) شاذ (۵۸) مردود (۵۹) محفوظ (۲۰) معلل (۱۲) متابع (۱۲) شاہد (۱۳) سیج (۱۲۷) حسن (۲۵) ضعیف (۲۲) غریب (۱۷) عزیز اور اتوال روات سے (۱۸) جمت (۲۹) حافظ (۷۰) تقد (۷۱) صدوق (۷۲) لاباس به (۷۳) جمید الحديث (٧٨) صالح الحديث (٧٥) شيخ وسط (٧٦) شيخ حسن الحديث (٧٤) صلوح (٨٨) وجال ۷(۷۹) كذاب(۸۰) وضاع (۸۱) معهم (۸۲) متفق على الترك(۸۳) متروك (۸۴ ) ذاهب الحديث (٨٥) بالك (٨٦) ساقط (٨٤) واه (٨٨) ضعيف (٨٩) ليس بالقوى (٩٠) يعرف وينكر (٩١) فيه مقال (٩٢) مي الحفظ (٩٣) مبتدع (٩٨) مجهول (٩٥) اقوال اصحابه (٩٦) اقوال تابعين (٩٧) اقوال تبع تابعين- اور قياس اوراقسام (٩٨) جلى (٩٩) خفى (١٠٠) تتيمج وفاسدوغيره مب سو (۱۰۰) امورے کامل طور پر داقف ہونا اور ان سب علموں کا جامع ہونا۔

توضيح ميں ہے: شرط الاحتهاد ان يحوى علم الكتاب بمعانيه لغة وشرعا واقسامه المذكورة وعلم السنة متناو سنداو وجوه القياس كما ذكرنا" -

اس كي شرح الوسح مس به: و شرط الاحتهاد ان يحوى اى ان يحمع العلم بامور ثلثة

بمعنیٰ پیشِواومقندا کے جانبے ہیں جیسے فقہ میں حضرات ائمہار بعہ کوامام۔عقا کدوکلام میں ابوم میں اور ابوالحسن اشعری وغز الی ورازی کوامام قر اُت میں نافع وعاصم کوامام کہتے ہیں ای طرح ان طریقت وسلوک میں امام کہتے ہیں نہ کہ امام شیعہ کے لحاظ ہے۔ کذان کے نز دیک امامت جمعی وباد شاہت کے ہے تو شیعہ اہل ہیت کوامام جمعنیٰ خلیفہ و باوشاہ کے مانتے ہیں۔

(qr)

چنانچهای تحفه اثناعشربه میں ہے:

" نیز باید دانست کے امامت نز داہل سنت بمعنی پیشوائے دین نیز اطلاق کنند۔ وہمیں اعظم امام شافعی را کہ در فقہ پیشوا ابو دند وامام غز الی وامام رازی را کہ در عقا کہ و کلام، و نافع وعاظم قر اُت امام بو دند امام گویند۔ وائمہ اطہار در جمعے فنون پیشوا بو دہ اندخصوصاً در ہدایت باطن طریقت کرمخصوص بایشاں بود بایں جہت ایشاں رااہلسنت علی الاطلاق امام دانند نہ امامت گافت و بمعنی بادشاہت وریاست نیز اطلاق کنند" (صفحہ ۱۹۸)

الحاصل ان عبارات نے سوال کے ہر پہلو پر کافی روشنی ڈالدی اور جواب کو ہرطرح مکم واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجال العدم المحتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عن المعتصم العدم المحداجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجا

#### مسئله (۳۲)

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ائمہ مجتمدین برحق کی تعداد صرف چار میں کیوں محصور ہوگئی۔امام مجتمد ہونے کے کیا تھ جوان چار کے علاوہ کسی اور میں نہ پائے گئے اوران شرا کط کی شخصیت کسی اور میں کیوں نہیں ہوسکھ انہیں چارے مخصوص طور پر وابستہ ہوئی۔

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

مجہد کی تعریف یہ ہے کہ مجہد وہ عالم ہے جس کاعلم کتاب اللہ قر آن کریم کے تمام اقلے معانی اور حدیث کی مسانید ومتون اور تمام اقسام ووجوہ معانی کو جامع وحاوی ہو۔اور قیاس کا مجھ علم رکھتا ہو۔

كتاب العقافي

مكابرة وسوء ادب بل الحق انه انما منع من تقليد غيرهم لانه لم يبق رواية مذهبهم محفوظة حتى لووجد روايه صحيحه من مجتهد آخريجوز العمل بها\_ ( فوا تح الرحموت صفحه ۲۳۰ )

ای بنا پرمجتهدین غیرائمه اربعه کی تقلید ے عوام کونع کیا گیا اورائمه اربعه میں سے ایک کی تظید کوواجب قرار دیا گیا۔اس فوائے الرحموت میں ہے:

يحب على العوام تقليدمن تصدى بعلم الفقه لا الاعيان الصحابة المحلين القول وعيدنبي ابن الصلاح منع تقليدغير الائمة الاربعه الامام الهمام امام الائمة امامنا ابو حنيفة الكوفي والامام مالك والامام الشافعي والامام احمدرحمهم الله تعالي وجزاهم عنا احسن

بھرتیسری صدی کے بعدان انکہ اربعہ کے علاوہ کسی مجتبد مطلق کا تو ذکر کیا بلکہ مجتبد فی المذہب كارتبه بهى حتم موكيا \_ چنانچه حضرت شاه ولى الله اين كتاب الانصاف صفحه ٥٥ ميس صاف طور پرتصري

وانتقرض المجتهد المطلق فقالوا اختتم بالاثمة الاربعه حتى اوجبوا تقليدواحد من هؤ لاء على الامة .

اب ہمارے زمانہ میں جب علم حتم ہور ہاہے۔ اہل علم کا قحط الرجال ہے۔ تواسوت کوئی اس میدان کاشهسوار بے تو کیسے بنے کہ وہ ان شرائط اجتہا دکو حاصل نہیں کرسکتا تو وہ مجتهد ہی نہیں ہو سکے گا تواسکی تقلید کیسے کی جاسکتی ہے۔ لہذا اب درواز ہ اجتہاد ہی بند ہو گیا ۔ تو اب جوان ندا ہب اربعہ کا مقلد مبیں بناوہ بلاشک مراہ بدعتی جہتمی ہے۔

حضرت علامه سیداحمر طحطا وی مصری حاشید در مختار میں تصریح فرماتے ہیں۔

من شذعن حمهور اهل الفقه والعلم السو اد الاعظم فقدشذ فيمايد حله في النار فعليكم معاشرالمؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والحماعة فان نصرة الله تعالى وحفظه وتوفيقه في موافقتهم ونخذلانه وسنحطه في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم المله تعالى ومن كان حازجاعن هذه الاربعة في هذ الزمان فهومن اهل البدعة

ـالا ول الكتـاب اي الـقـران بـان يـعـرف بـمـعـانيـه لغة وشريعة امالغة بان يعرفي المفردات والممركبات وحواصهافي الافادة يفتقرا الى اللغة والصرف والنحو وال والبيسان واما شريعة فبان يعرف المعاني المعتبرة في الاحكام وباقسامه من الخاص والمشترك والمحمل والمفسر وغير ذالك الثاني السنة والمراد بالسنة قدر بالاحكام باذ يعرفهابمتنها وهو نفس الحديث وسندها وهو طريق وصولها ال وشهرة او آحاداً ويدخل في ذلك معرفة حال الرواة والحرح والتعديل ولايخفي الله معرفة متن السنة بمعانيه لغة وشرعا باقسامه من الخاص والعام وغيرها \_الثالبيني القياس بنسرائطهاواقسامها واحكامهاوالمقبول منها والمردود وكل ذلك ليتبي الاستنباط الصحيح المخ ملحصار (توضيح تلوي كشوري صفي ١٠٣٢ تا١٠١٣

(۹۳

اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ مجتمد کے لئے اس قدرشرا نطا کا پایا جانا ضروری ہے۔اب یہ بات کہ بیشرا نظصرف چارہی ائمہ میں پائے گئے ہیں تو یہ بات بالکل غلط اور باطل ہے کہ ان انگا کے علاوہ امت میں کثیر مجتہدین ہوئے۔

· المام اليو بيسف - امام محمد - امام عبدا لله بن مبارك - امام زفر - امام داؤد طائي - امام الجراح - امام حفص بن غياث - امام يحل بن ذكريا - امام فضيل بن عياض \_ امام سفيان تؤري \_ اما يكي بن عيينه - امام اوزاعي - امام ابن جرير - امام رئيج - امام ابن مبارك - امام ابن جريح - امام هارون \_امام یکی بن سعد\_امام نضر بن همیل \_امام مسعر \_امام عیسی بن پونس \_امام اعمش \_امام آ دم -امام یکی بن معین -امام شعبه - امام ابو ختیانی - امام ابن عون - امام عمروبن دینار - اما عبدالعزيز بن داؤد \_امام خارجه بن مصعب \_امام محمد بن ميمون امام ابراجيم بن معاويه \_امام عام محمد بن تفنل \_امام جعفرصا د ق\_امام مغیره \_امام ابن ابولیلے \_امام خلف ابن ابوب \_امام عبدالرجی مهدی - امام اسحاق بن راهویه - امام ابولغیم نصل بن دکین - امام عبدالرحمن مقری \_ امام عبد بن بزید مسلمہ بن خالد ۔وغیرہ هم کثیرین مجتهدین گذرے جن میں سے بعض کے مقلدین ومبعین بھی اور کچھ عرصدان کا مذہب بھی چلااور پھرختم ہوگیا یہاں تک کدان کے پورے مذاہب کی روایات بھی ندر ہیں۔حضرت مولینا بحرالعلوم لکھنوی فوات الرحموت شرح مسلم الثبوت میں فر ماتے ہیں:

الممجتهد ون الاخرون ايضا بذلواحهودهم مثل بذل الاثمة الاربعه وانكأ

اللهم هداية الحق والصواب

(1) الله تعالى فرما تا ب: البدن جعلنها لكم من شعائر الله.

یعن ہم نے تمہارے لئے بدنوں کوشعائر اللہ سے کیا۔

علامه حی الدین اپی عربی تغییر میں ' البدن ' کی تغییر میں فرماتے ہیں " البیدن ای السنفوس الشريفة العظيمة القدر " يعنى بدنول معمرا وعظيم الثان شريف نفول بيل-

(42)

تواس آیت سے ثابت ہوا کہ شعائر اللہ ہے مراد بدنے ہیں اور تفسیر سے ظاہر ہوا کہ بدنوں سے مراعظيم الشان شريف نفوس بين \_ اور بلا شبه ظيم الشان شريف نفوس مين انبياء اور اولياء وعلماء داخل مو گئے۔ پھریدوہ تفسیر ہے جسے خالفین کے پیشواا مام الو مابید مولوی استعمال دہلوی نے صراط متنقیم میں مان لیا

اگر نیک تامل کنی در یابی که محبت امثال این کرام خود شعائر ایمان محب وعلامت تقوی اوست ومن يعظم شعائر الله فانها من تقويي القلوب. (صراط متقيم صفح ٣٨)

جب اس عبارت میں منکرین تعظیم اولیاء نے بھی بیاقر ارکر لیا کداولیاء الله شعائر الله میں شامل ہیں۔ تواب نہ فقط تفسیرے ملکہ قول مخالف ہے بھی پیٹا ہت ہو گیا کہ اولیاء وعلماء بھی شعائر اللہ میں واخل بين \_ والله تعالى اعلم بالصواب

(۲) قلب کے بائیں طرف ہونے کا کوئی سبب طاہر قران وحدیث میں تو نہیں میری نظر سے نہیں گذرانہ اس بارے میں کسی سلف وخلف کی کوئی تصریح مجھ کو یا د آتی ہے۔ادھریہ ایسی بات ہے جس کو عقل اور رائے سے بیان کرنے کی جرأت مہیں ہوتی ۔ پھر بینداییا کوئی ضروری عقیدہ یا مسکلہ ہے جس کا جاننا ضروری ہونہ شریعت نے اس کی معرفت کی ہمیں تکلیف دی۔ندایسے سوالات کی کوئی خاص حاجت وضرورت ہے ۔ تو ایسے سوالات ہی جیس کرنے چاہیں بلکہ فقہاء کرام نے ایسے غیر ضروری سوالات وریافت کرنے کومنع فرمایا ہے۔

وينبغي ان لا يسال الانسان عما لا حاجة اليه كان يقول كيف هبط جبريل وعلى اي صورية راه النبيي و وحيس راه على صورة البشر هل بقي ملكا ام لا واين الحنه والنار

للبذا ہمارے زمانہ کے غیرملقدین ہرگز ہرگز اجتہاد کے اہل نہیں توان پرائمہار بعد میں ہے ا مام کی تقلید واجب ہے۔ پھر جب بی تقلید کے منکر ہیں تو ہی گمراہ بدعتی جہنمی ہوئے ۔واللہ تعالی بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۲۸۲۳۷)

کیا فرماتے ہیں علاءوین وشرع متین حسب ذیل مسائل میں \_ بینوا تو جروا (۱)علماءر بانی واولیاءاللہ شعائر اللّٰہ کی تفسیر میں واخل ہیں یانہیں؟ ۔تفسیر وحدیث ہے ظام

(۲) دوسرے اللہ جل شانہ نے وجود انسانی میں داہنے انگ کو اشرف بنایا کیونکہ ہر چیز ایک د ہی طرف رکھنے کا حکم فر مایا اور ہر چیز کی ابتدا بھی د ہی طرف ہے کرنے کا حکم فر مایا مگر قلب جو عام میں سب اعضائے سے اعلیٰ واشرف ہے بائیں طرف رکھا استدعا ہے کہاس کا سبب ظاہر فر مایا جا و ہے تيسركقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا، هو حير ممايجمعون \_ (پاره ااسورهٔ يولس ركوع ٢)

استدعا ہے کہاس میں حسب ذیل باتوں کامفصل اظہار فرمایا جاوے۔ فضل ورحمة ہے اس جگہ کیا مراد ہے؟ ،اور فرح کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ۔استدعاہے کہ وہ کو ل تعت عظمی ہے جس کے ملنے پراللہ جل شانہ خوشی کے اظہار کا حکم فر ماتا ہے اور دییا میں اس نعمت کا اظہا سس تاریخ کو ہوا ہے؟ ۔ نیز عرض ہے کہ موجودہ زمانہ میں ایک ایسے بزرگ کا نام شریف محلّہ پوراپورا صاف ظاہر فرمایا جاوے جو کہ روثن ظمیر ہواور صورت وسیرت مطابق شریعت مطہرہ ہوتا کہ اس کی فی بوی حاصل کر کے اصلاح قلب سعادت دارین حاصل کی جادے۔ نیز استدعاہے کہ وظیفہ درود شریف<mark>ہ</mark> جوبهترین صیغه کالپندیده حضور ہوعطافر مایا جاوے اور پڑھنے کی پوری تعداد بھی ظاہر فر مائی جاوے فقط المستفتى مجمة عبداللدقادري كهيرى محلّدة بيه بورضلع دبية مث مستقيري ناؤن

یقول دلیل ہے ہم نے تم کوتو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔

یون وی ہے۔ اس اس است ہوا کہ آیات میں اللہ کے فضل ورحت سے مراداسلام قرآن جنت سنیں اور

نی ہیں اس بنا پر اساء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے فضل اللہ اور رحمۃ للعالمیں ہیں اور فرح کے معنی

تفیر فازن میں یہ ہیں" الفرح لذہ فی القلب با دراك المحبوب والمستھی" یعنی فرح قلب کی

وہ لذت ہے جو کسی محبوب اور پسندیدہ چیز کے پانے کے بعد حاصل ہوتی ہے تو ہر فضل ورحمت کے ملنے پر

اظہار خوشی کرتی چاہئے۔ اور بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فاص اللہ کے فضل ورحمت ہیں

اور نعمت عظمیٰ ہیں۔ تو ان کے ظہور کے دن اور بیدائش کی تاریخ کے دن فرح وسرور کرنے کا تھم اس آیت

کریمہ سے ثابت ہور ہاہے۔

اب باقی رہا آخر سوالات میں ایک ایسے بزرگ کے متعلق استفسار جوصورت وسیرت میں مطابق شریعت مطہرہ ہواورا یسے وظیفهٔ درودشریف کاسوال جو بہترین صیفہ کا ہوتو وہ سائل کوزبانی طور پر بتادیا گیا۔اس کوا حاط تحریر میں لانے کی اب کوئی حاجت ماتی نہیں رہی فقط۔واللہ تعالی اعلم بالصواب بتادیا گیا۔اس کوا حاط تحریر میں لانے کی اب کوئی حاجت ماتی نہیں رہی فقط۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

۵جمادی الاولی ۱۲ پ<u>یما ج</u>۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجُلُ ، العبد عمل غفرله الأول، ناظم المدرسة أجمل العلوم في بلدة سننجل

#### مسئله (۳۹ هـ ۳۹)

كيافرمات بي علاء دين ومفتيان شرع متين كه

ی رسین میں علائے کرام کے مرتبہ پر گفتگو ہوئی ، ایک صاحب نے فرمایا کہ حضور اقدی ا آ قائے نامدار سرکار دو جہال حضرت محمر مصطفے احمر مجتبی ایک کا ارشاد ہے کہ شہدا کا خون ایک بلہ میں رکھا جائے اور دوسرے بلہ میں علاء کی دہ روشنائی جس سے وہ دینی خدمات کرتے ہیں اور مسائل لکھتے ہیں ان شہداء کے خون ہے اس روشنائی کا وزن بڑھ جائیگا۔

اس پردوسرے صاحب نے فرمایا کہ اگریہ حضور کا ارشاد ہے تو آمنا صدفنا البذا بیمعلوم کرنا ہے کہ شہداء میں تمام شہیدان اسلام آ گئے مثلا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وحضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ بڑے پیرصاحب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ معابہ کرام رضی اللہ عنہ کے وڑے یہ چی کی خاک کے مقابلہ میں میری کوئی حقیقت نہیں۔ کیا آج کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے وڑے کے بیچے کی خاک کے مقابلہ میں میری کوئی حقیقت نہیں۔ کیا آج کل

ومتىٰ الساعة الى غير ذلك مما لا يحب معرفته ولم ير د التكليف به. روانحتارجلد ٢٥هـ والتُدتعالى اعلم بالصواب

" (٣) الله تعالى كول: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية\_

میں مفسرین کی فضل ورحمت مصحتلف مرادیں ہیں۔

چنانچەعلامەممى الدین بغوی نے معالم التزیل میں اورعلامہ خازن نے تفسیر لباب التاویل تحت آیت کریمہ میا تو ال نقل کئے ہیں۔

اما مذهب المفسرين فان ابن عباس والحسن وقتادة قالوا بفضل الله الألم الرحمته القران وقتادة قالوا بفضل الله الألم ورحمته الفران ورحمته ان جعلنا من اهله ولم بن عمر فضل الله الاسلام ورحمته تزيينه في قلوبنا وقيل فضل الله الاسلام ورحمته السنن وقال خالد بن معدان فضل الله السلام ورحمته السنن وقال خالد بن معدان فضل الله السلام ورساسنن و الشير فازن جلد المعدد الله السلام ورساسنان و السنن و المعدد و

ترجمہ مذہب مفسرین ہے ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت حسن اور حضرت قمادہ نے کہا گئے۔
اللہ ہے مراداسلام اور رحمت سے قرآن مراد ہے۔ حضرت ابوسعید خدری نے فر مایا کہ فضل اللہ سے قبر اور حمت سے بیمراد ہے کہ جمیں اہل قرآن بنادیا۔ اور حضرت ابن عمر نے فر مایا کہ فضل اللہ سے اسلام رحمت سے مراداس کا جمارے دلول میں مزین کرنا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ فضل اللہ سے اسلام رحمت سے منت مراد ہے اور بعض کا قول ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے منتیں مراد ہیں۔ حضرت خالد بن معدان نے کہافضل اللہ سے اسلام اور رحمت سے منتیں مراد ہیں۔

اورعلامه المعيل حقى تفيرروح البيان مين تحت آيت كريمه "لو لا فضل الله عليكم ورجيًّ "فرماتے بن:

وفى الحقيقة كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فضل الله ، ه ورحمته يدل قول تعالىٰ وهو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو الى قوله ذلك فضل الله يوتية يشاء قوله تعالىٰ وما ارسلنيك الا رحمه للعالمين \_

اور حقیقت میں نبی اللہ کے فضل اور رحمت متھاس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلیل ہے اور اللہ وور جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو جا بتا ہے و بتا ہے اور اللہ تعالی

كتاب العقا ئدفيا

فآوى اجمليه /جلداول

(H) کے علاء بھی اس مرتبہ میں آتے ہیں جب کہ حضرت سیدناا مام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی کے پر دنیا کی تمام شہاد تیں قربان ہیں۔ کیاا یسے شہدائے کرام کے خون سے علمائے کرام کی سیاہی کاوزات

او پر جو حدیث تحریر کی گئی ہےاس کا صحیح حوالہ دیا جائے ،معلوم ہوا ہے کہ بیرحدیث مسلم شراف ہے۔جواب بہت تفصیل سے دیا جائے تا کہ بچھنے میں دفت نہ ہواور سلی ہوجائے۔

(٢) ایک عالم جومجامده کرتا ہواورایک عالم صرف عالم ہومجامدہ نہ کرتا ہود دنوں کا مرتبہ بیالی یاجائے۔

فقظ مرسل حافظ محمد نوشه خان بتوسط جناب محمد يوسف على خال ممبر ميوسيل بورةمتصل جامع مسجدحسن بورضلع مرادآباد نوٹ: -اگر کوئی شخص بیہ کیے کہ میراایمان عالم پر ہے اور دوسرا بیہ کیے کہ میرایمان ہر گزیا نہیں سوائے سر کار کے تو دونوں کے قول پرعلیجد ہ علیجد ہ حکم فر مائیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

(۱)مسلم شریف کی کتاب انعلم میں تو بیرحدیث نہیں مکی ، ہاں محدث شیرازی حضرت عمران حصین رضی الله عند سے اور علامہ ابن البرنے حضرت ابو درواء رضی الله عند سے اور علامہ ابن جوزی فیا حضرت نعمان بن بشررضى الله عند في خريج كى الفاظ عديث بيهين:

يوذن يوم القيامه مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهلل (از جامع صغیرللسیوطی مصری جلد ۲۰۸ه و ۲۰۸)

لیعنی روزِ قیامت علماء کی روشنائی اورشهداء کا خون تولا جائیگا تو علماء کی روشنای شهداء کے خواہ راجح اور بزره جائيگي \_

علامه جلال الدين سيوطى نے اس حديث كوضعيف كھا بيكن حديث كامضمون بہت واضح صاف ہے۔ کہاس میں مطلقاعلما کی شہدا پر افضلیت کا ذکر ہے جیئے متش مشہور " السر حل حیر من الم "لیعنی مردعورت سے قضل ہے۔ تو اس میں مطلقاً مرد کی عورت پرافضلیت کا بیان ہے۔اب باقی رہیں معزز اورخاص عورتیں جومخصوص فضائل اورخصوصیات کے ساتھ متصف ہیں تو وہ بہت مردوں سے بدیا

كمآب العقا كدوالكلام في وي اجمليه / جلد إول أفغل بين جيسے حضرت مرتم ،حضرت آسيہ ،حضرت آمنه ،حضرت فاطمہ زہرا ،حضرت ام المومنین عائشہ صديقة اورامهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن \_توبياسيخ فضائل وصفات \_مناقب وخصوصيات كي بنابر کثیر مردوں سے بدر جہا افضل وبہتر ہیں ،ای طرح مطلقاً علماء شہداء سے افضل وبہتر ہیں لیکن مخصوص شہداء جیسے حضرت سیدنا امام حسین ،حضرت سیدالشہد اء جمزہ ،شہدائے بدر وشہدائے احد وغیرهم رضی الله عنهم توبيح صرات بهت مي فضائل وصفات اورمنا قب وخصوصيات كے ساتھ متصف بيل ان كى صحابيت ہی کووہ فضل خاص ہے جس کا غیر باوجود کثیر فضائل کے حامل ہونے کے ادنی صحابی کے مقابلہ اوران سے مساوات پیدائهیں کرسکتا۔اورحضرت سیدناحمزہ اورحضرت امام عالی مقام تو علاوہ فضل صحابیت کےخود عالم بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے اور خاص کر حضرت امام تو سبط رسول اور جگر گوشئہ بتول تھے۔ تو آج کے علاءتوان کےغلام کےغلام کی برابر بھی نہیں ہو سکتے اور بیتو اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ سی ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کوکوئی و تی ،قطب ،غوث ،تابعی ،سی طرح نہیں پہنچ سکا تو حضور کاارشادحق دصواب ہے۔ اب باتی رہا خون شہداء سے علماء کی روشنائی کا بڑھ جانا تو اس کو یوں سمجھے کدروشنائی وہ چیز ہے جس ہے کلام الٰہی اسم اللّٰہ کلمہ شہاوت وغیرہ لکھے جاتے ہیں تو اس بنا پرمیزان میں اس کا زائدوزن ہوسکتا ہے۔ چانچے صدیث شریف میں ہمواہب لدنیمیں ہے۔

ان الله يستبحلص رجلا من امتى على رؤس الخلائق يوم القيمه فينشر تسعة . وتسعين سحلا كل سحل منها مثل من البصر ثم يقول: اتنكر من هذا شبئا ؟اظلمك كتبتي الحافظون يقول :لا يارب إفيقول افلك عذر؟ فيقول لا يارب فيقول بلي ان لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة مكتوبا فيها اشهد ان لا اله الاالله"

ترجمہ: بے شک اللہ تعالی روز قیامت علی رؤس الخلائق میری امت سے ایک تخص کواٹھانے کے لئے طلب فرمائیگا تو اس کے سامنے 99 دفتر پھیلائیگا ان میں کا ہر دفتر حد نظر جیسا ہے پھرارشا دفر مائیگا كيا توان ميں كى بات كا انكاركرتا بكيا مير ك لكھنے والے فرشتوں محافظين نے تجھ پرظلم كيا ہے تو وہ عرض کریگانہیں اے رب میرے پھراللہ فرمائیگا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے تو وہ عرض کریگانہیں اے میرے رب پھر الله فر مائیگا ہاں بیٹک تیری ہارے پاس ایک نیکی ہے اور تجھ پرظلم نہ ہوگا تو ایک ہر چہ نکالا جائيگا جس ميں پيکھا ہوا ہوگا۔

اشهدان لا الله الا الله واشهادان محمداً عبدره ورسوله فيقول احضر وزنك

(1·F) روزنه علمے کدراہ حق نے نماید جہالت است ۔ کہ جوعلم راہ حق کی طرف رہبری نہ کر ہے ووہ علم علم ہیں ہے بلکہ جہالت ہے اور ایسے علم کا حامل عالم نہیں بلکہ جامل ہے اس طرح وہ مجاہدہ جس میں ریا کا شائبہ ہووہ حقیقة ً عابده بي بيس به بلكه ايك كيد شيطان ب العياد بالله تعالى والله تعالى اعلم بالصواب

(٣) جو تحص بد کہتا ہے کہ میراایمان عالم پر ہے آگراس کی بیمراد ہے کہ میراایمان عالم کے ہر اس قول پر ہے جوا یمانیات پر مشتمل ہوتو عوام کے لئے یہ کہنا تھے ہے کہ عوام خودتو ایمانیات کو جان نہیں سکتے بلکہ وہ عالم کی ہی تعلیم ولکقین پرایمانیات پرایمان لاتے ہیں اوراگر اس قائل کی بیمراد ہے کہ میراایمان ہی ای عالم پر ہے جاہے میدی بات بتائے یا باطل کی تعلیم و سے اور اگر اس کی باطل بات کا بطلان بھی طاہر ہو جائے جب بھی ہم اسکی باطل بات ہی کو مانیں گے اور ہر گز اس سے روگر دانی نه کرینگے تو ایسے قائل پر تو بہ اور تجدیدا یمان ضروری ہے۔

اورجوبه کہتاہے کہ میراایمان ہرگز عالم پڑئیں تواگراس کی میمرادہے کہ میراایمان اس عالم کی ہر اسبات برنبیں جوخلاف شرع ہواور ناحق ہو جب تواس کا قول سیجے ہے کہ ایمان تو دین امور ہی پر ہوتا ہے اوراگر اس قائل کی بیمراد ہے کہ میراا بمان اس عالم کی ہراس بات پرنہیں جوموافق شرع ہواور حق ہوتو ایسے قائل پر یقیناً تو بداور تجدیدایمان ضروری ہے۔ والله تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه ٣ جمادي الاخرى ١٧ ١<u>٣ ١ ١</u> كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله(۲۱)

كيا فرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين دامت بركاهم العاليه مسائل مذامين حضرت غوث اعظم قطب عالم پيران پيرسيد شاه عبدالقا درمحي الدين جيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عناسيد الأولياء سلطان المشائخ ليعني تمام اولميائے كرام ومشائخ عظام رضى الله تعالى عنهم كة قا ومولی اورسیدوسر دار ہیں بیچے ہے یانہیں؟۔اگریچے ہےتو کس سند کےساتھ؟ ازید یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ آ پ تمام اولیائے کرام کے سردار وآقا ہیں۔ چارسلیلے ہیں: سلسلہ قادر یہ سبروردیہ، چشتیہ، لقشبندیہ ۔ چاروں سلاسل میں بڑے بڑے زبردست اولیائے کرام ومشائخ عظام گذرے ہیں ۔للہذا غوث اعظم رضی الله تعالی عنه حیاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی الله تعالی عنهم کے

فيـقول يا رب ما هذه البطاقه مع هذه السحلات؟ فقال انك لاتظلم قال فتوضع السحة في كفة والبطاقه في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقه فلا يثقل مع اسم الله لا اله الالله واشهد ان محمدًا عبدره ورسوله \_ (شرح موابب مصرى جلد ٨صفحه ٢٨٠)

پھراللّٰد فر مائيگا تو اپني تول كوحاضر كر ہتو عرض كر يگا:اے ميرے رب ان دفتر وں كے مقابلہ مير یر چه کیا ہے۔تو الله فرمائیگا: بیشک توظلم نہیں کیا جائیگا پھروہ دفتر میزان کے ایک بلیہ میں اوروہ پر چہدوس پلیمیں رکھ دیا جائیگا تو وہ دفتر ملکے ہوجا کینگے اوروہ پرچہ بھاری ہوجائیگا۔پس اللہ کے نام کےمقابلہ فیا کوئی چیز بھاری ہوئییں سکتی۔

اس حدیث سے ظاہر ہوگیا کہاں قدرز بردست ۹۹ دفاتر کے مقابلہ میں وہ حجوثا سالکھا ہوا ہوا زیادہ وز تی ٹابت ہو گیا۔اور پھراس کے زیادہ وزنی ہونے کی بنا کتابت کلمنہ شہادت ہوا۔اور ظاہر ہے اس كتاب كا ذريعه بيدوشنا كي بي توب توروشنا كي كاميزان ميں زياده وزني مونااس حديث ہے مستقاف ۔لہذا علماء کی روشنائی کا خون شہداء ہے زائد وزنی ہونا ای تفصیل ہے ظاہر ہو گیا اور حقیقت تو یہ ہے ج میزان میں کسی چیز کا زائدوزنی ہونااور کسی چیز کا اس کے مقابلہ میں بلکا ہوجانا ان امور میں ہے ہے۔ کے ادراک سے ہماری عقلیں عاجز ہیں تو ہمیں اس بحث ہی کے دریے نہیں ہونا جاہے بلکہ ہم اس ا اللّٰدعز وجل اور اس کے رسول صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں ہمارے بزرگوں نے ہم جم یمی تعلیم دی ہے۔

> چنانچەزرقانی شرح مواہب میں ای بحث وزن میزان میں فرماتے ہیں . عجزت عقو لنا عن ادراكه فنكل علمه الى الله فلا نشتغل بكيفيته (شرح موابب مصرى جلد ٨صفحه ٣٨)

توجب حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیفر ماتے ہیں کہ علاء کی روشنائی خون شہداء سے میزان میں بڑھ جائیگی تو اس میں نہ ہمیں کسی شبہ کی گنجائش ہے نہائی ناقص عقالی کی مداخلت کی حاجت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) جوعالم مجاہد نہیں اس میں صرف ایک علمی فضیلت ہی تو ہے اور جوعالم مجاہدہ بھی کرتا ہے ج اس میں دوفشیکتیں ہوئیں ایک فضیلت علم دوسری فضیلت مجاہدہ تو دوفضیلتوں والا ایک فضیلت والے ہے یقیناً عالی مرتبہ ہے کیکن عالم سے مرادوہ عالم ہے جس کاعلم صراط منتقیم اور راہ حق کی طرف رہبری کر ہے ان عبارات ہے آفتاب کی طرح ثابت ہوگیا کہ حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ سید الاولیاء۔
وسرداراصفیاء ہیں۔مشائخ کااس پراجماع ہو چکا۔اوراجماع دلائل شرع میں سے تیسر کی دلیل ہے۔ لہذا
قول زید بے سند ہے بلکہ باطل وغلط ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب کتاب کہ باطل وغلط ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب کتاب کہ باطل وغلط ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب کتاب کہ باطل وغلط ہے۔ المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عز وجل ،

العبہ محمد اجمل غفرلہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بامدة سنجل

## مسئله (۲۸)

چی فر ما پندعلائے دین و مفتیان شرع متین اندریں مسئلہ کہ فقت کہ فلال مولوی فخص مسمی عبد الجلیل بطور نما می وعداوتی شخص دیگر را کہ سردار محلّہ است گفت کہ فلال مولوی در فالفت نو بھینیں گفت کہ فلال مولوی نہ کور از حد عداوت کر دہ بلفظ حرا مزادہ وسور وغیرہ در فالفت نو بھینیں گفت کہ وشنام دادہ گفت کہ نوچ ہمولوی است ہندوستان ہفت سال مہتری کردہ آمدی ودگرانل حاضرین را گفت کہ وشنام دادہ برول کن ۔ الحاصل عالم فہ کور را بے حدسب وشتم دادہ بے حرمتی کردپس برشاتم عالم ونمام گوشال دادہ برول کن ۔ الحاصل عالم فہ کور را بے حدسب وشتم دادہ بے حرمتی کردپس برشاتم عالم ونمام

ندکور بحسب شرع چه تهم عائدگر دد - بینواتو جروا -المستفتی مولوی رحیم الدین ساکن بروا گهنو، پوسٹ جلدی شلع چا نگام

## الجوابــــــا

اللهم هداية الحق والصواب

مسلمان رادشنام كرون فسق وحرم است \_ بخارى ومسلم ازعبد للدابن مسعود رضى الله عندروايت كروه "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سباب المسلم فسوق (مشكوة شريف ص ۱۲۱۱)

ورترندى ويبى ازابن مسعود رضى الله عندمروى است قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس المو من بالطعان و لا باللعان و لا الفاحش و لا البذيع- (مشكوة شريف ص ٢١٣)

یعنی فرمود پیغیبر خداصلی الله تعالی علیه وسلم دشنام کردن مسلمان فسق است، نیست مومن طعند کننده ونه لعنت کنده و نه بخت گوینده و نه بیبوده گو، مراد آنست که مومن را نباید که که خود را ازین صفات ذمیمه متصف کند، جم چنین مخن چینی ونمیمه کردن فسق و گناه است \_ در حدیث شریف آمده است که پیغیبر خداصلی فآوى اجمليه /جلداول سهن كتاب العقائدوال

سید وسر دارنہیں ۔اور آپ کے لئے سیدالا ولیاء سر دار الا ولیاء وسلطان المشاکح ہونا نہ قر آن شریف ا ثابت نہ حدیث شریف میں ذکر نہ اس پراجماع نہ قیاس ، پھر کیسے عام اولیائے کرام ومشاکح عظام کی ا وسیدسر دار ہوئے ۔لہٰذازید کے اس قول کا کیا جواب ہے بینوا تو جروا

المستفتی بفقیر محمد عمران قادری رضوی مصطفوی غفرلدر به محلّه منبر ظ پیلی بھیت شریف ۲ محرم الحرام ۸۸ <u>سام می</u>

الجواسي

اللهم هداية الحق والصواب

زیدنهایت جابل شخص ہے کہ اسکایہ جابلانہ تول ہے، حضورغوث پاک رضی اللہ عنہ کی پیدائش جب میں ہیے کی ہے قو صراحة انکانام اورانکا سیدالا ولیاء ہونا قرآن وحدیث میں کس طرح مذکور ہوگا ۔ خودع ہدغو نیت سے اب تک کہ عامة اسلمین بلکہ تمام علماء واولیاء کا اس پراجماع ہو چکا ہے کہ حضور ا اعظم سیدالا ولیاء۔ سرداراصفیاء۔ قدوۃ السالکین ۔ حجۃ العارفین ۔ قطب الاقطاب غوث الاغواث ہیں ا چنانچہ شخ عبدالحق محدث و ہلوک اخبار الاخیار شریف میں فرماتے ہیں:

" كل اوليا، وقت رادر حفاوه نفاس وظل قدم ودائره امر گذاشت تا ما مورشدن عندالله بقول قدم من ودائره امر گذاشت تا ما مورشدن عندالله بقول قدم من هدفه عسلسى رقبة كل ولمى الله وجميح اوليا، وقت از حاضروعائب وقريب وبعيد وظاهرو وللم الكرون اطاعت ومرا نقيا بنها و ندخو فا من الرد وطمعا فى المزيد فهو قطب الوقت وسلطان الوجود من الصديقين وجهة العارفيين روح المعرفة وقلب الحقيقة خليفة الله فى ارضه و ودارث كتاب ونائب والنب والنب والنب والنورالصرف ملطان الطريق والمتصرف فى الوجود على لتحقيق رضى الله عنه "

بجة الاسراريس ب

"اما الشيخ عبد القادر فانه ظهرت امارة قربه من الله واجمع عليه الخاص والعوصل وقال قدمي هذه على رقبة كن ولى الله تجلى الحق عز وجل على قلبه وحالته حلعة وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على يدطائفة من الملائكة المقربين والبحاء بسمحضر من حميع الاولياء من تقدم منهم ومن تاخر الاحياء باحسادهم والامواد بارواحهم وكانت الملائكة ورجال الغيب حافين بمحلسه واقفين في الهواء صفاح استد الافق ولم يبق ولى في الارض الاحناعنقه "( بجة الامرارصحه و)

في اجمليه /جلداول

كتآب العقا كدوا

فآوی اجملیه /جلداول

التدنعالي عليه وسلم فرمود\_

شرار عباد اللهالمشانون بالنميمة رواه احد والبيهقى \_ (مشكوه شريف ص ١٥٥٥) يعنى بدترين بندگان خداروندگان بسوئے مجلسها منحن چيني

(1.1)

نیز در سیح بخاری و سیح مسلم از حذیفه رضی الله عنه مروی است : لاید حل البعنه قتات (و فیمیروایه مسلم) نمام \_ (وفیمیروایه مسلم) نمام \_ (وفیمیروایه مسلم) نمام \_

لعنی درنمی آید بہشت رابخن چیں۔

ازي اعاديث ثابت شده كم مسلمان رادشنام كردن وشن كردن فسق وحرام ست وبرايد مثاتم ونمام وعيد شديد دراعاديث كثيره وارداست - اين هم درمطلق مسلم است ، اگر آن مسلمان عابد الله ونمام وعيد شديد دراعاديث كثيره وارداست - اين هم درمطلق مسلم است ، اگر آن مسلمان عابد الله باشد كه برعابد بفتا و درجه فوقيت واز دچنا مسلمان چنيس باشد كه برعابد بفتا و درجه فوقيت واز دچنا مسلمان چنيس باشد كه برعابد به مقان و درجه فوقي در مقان و درجه فوقي در مقان المو من العالم على المومن العابد سبعو في در مقان و المع صغيراليوطي م ١٣ ـ ٢٠ ) .

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مستنجل ( ۲۲۳ – ۲۷۸ )

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین دامت برکائقم العالیه مسائل بذامیں (۱) زید بیشعر پڑھتا ہے۔

خداکے نورے بیدا ہوئے یہ پانچوں تن محمد علی ، و فاطمہ جسین وحسن۔ بکر کہتا ہے کہ بیشعر غلط ہے اور بیسی شیعہ کا ہے۔اور خدا کے نور سے قو حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا نور بیدا ہوا۔اور آپکے واسطہ سے چہارتن اور تمام مخلوق پیدا ہوئے۔تو اس میں زید کا قول صحیح

رع) زید کہتا ہے کہ معراج کی شب حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوحضرت غوث پاک نے اپنا کندھالگا کرعرش پر پہنچایا۔ بکر کہتا ہے کہ بیغلط ہے۔ تو کس کا قول غلط ہے اور کس کا تیجے۔

(۳) زید کہتا ہے کہ اللہ تعالی روز قیامت ہرامتی کی قبر پر براق بھے گا۔ بکر کہتا ہے کہ یہ بات غلط

ہے۔ تو کس کا قول حق ہےاور کس کا باطل ۔ بینوا تو جروا۔ • الجمستفتی حکیم نتھے اثر ۔ سنجل محلّہ محمود خانسرا ہے۔

لجواب أحساب

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) حضرات بنج تن پاک کے اوصاف وفضائل خصوصیات وخصائل صراحة قر آن عظیم اور آبگرت اعادیث رسول کریم علیه ولیهم الصلاة واتسلیم میں وارد بیں ۔ انکاوہی انکار کریگا جس کوان مخترات ہے۔ دختی وعداوت ہے۔ اور فرقہ ضالہ خوراج ہے اس کوعقبیرت والفت ہے۔ عقیدہ اہلست وجماعت ہے کہ اللہ تعالی کے نور پاک ہے اس کے حبیب پاک صاحب لولاک احمیجتی محمد مصطفیصلی وجماعت ہے کہ اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک بیدا ہوا۔ پھر حضور کے نور سے لوح وقلم ۔ عرش وکری ۔ ارض وفلک ۔ جنت وووزخ اور تمام محلوقات بیدا کئے۔ چنانچہ صدیث مرفوع میں ہے جو بیہ بی و جامع عبدالرزاق میں حضرت جابر نے عرض کیا ۔

قلت يا رسول الله با بى انت وامى اخبرنى عن اول شيئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال :يا جابر ان الله تعالى خلق قبل الاشياء نور نبيك من نور ه فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نا رولا ملك ولا سماء ولاا رض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس \_ فلما ارادالله تعالى ان يخلق النحلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانى اللوح ومن الثالث العرش من العزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الحزء الاول القلم ومن الثانى اللوح أومن الثانى الكوت المائكة ـ ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول خلق من الاول خلق من الاول خلق من الاول ومن الثالث المائكة ـ ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول بين الاول تو رابصا رائمو منين ومن الثالث الجنة والنا رثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق بين الاول تو رابصا رائمو منين ومن الثالث نور تقلوبهم وهى المعرفة بالله ومن الثالث نور "

العقا كدوالكلام أيك صاحب لوكاك حضرت احمرتبني محمصطفي صلى الله تعالى عليه وسلم كابيدا موااوراس نور مصطفي عليه التحية الثناء سيتمام عالم مسار موجودات مسب مخلوقات كوبيدا فرمايا ادريبي وه نور بجس كوحقيقت محمديد مقيقت ساريه حقيقت برزحيه حقيقت وسطيه مقيقه الحقائق نوراحمدي نورالانوار الوالارواح روح اعظم تعين اول وغيره كے مختلف الفاظ سے تعبير كيا جاتا ہے۔ توجب بيعقيده اسلام معلوم ہو چكا تو ا اس شاعر کار پول که

خدا کے نور سے پیدا ہوئے میہ یا نچوال تن \_ محمد وعلی و فاطمہ حسین وحسن كسقد رغلط وبإطل ہے۔شاعر كامطلب توبيہ كدان يانچوں حضرات كے اجسام وابدان الله تعالے کے نورے بواسطہ پیدا ہوے، کر نکستن کے معنی جسم وبدن کے ہیں۔ (۱۳۱۳) بہار جم میں ہے۔تن ، جنہ واندام۔ غیاث اللغات میں ہے:

تناور بفتح واوجمعنی قوی جنثه واین مرکرب است از تن ولفظ آور که کلمه نسبت ست \_ (ص ۱۰۸) اس میں ہے:جشہ بدن وتن مردم-

بہار عجم میں ہے: اندام عام بدن بلکہ مطلق جسم را گویند۔

لہذاتن کے معنی بدن وجسم کے ہیں تو یا نجوں سے مراد یا نچوں اجسام وابدان ہوئے۔ پھراکر شاعربیتاویل کرتے کدان کے خدا کے نور سے پیدا ہونے کا مطلب بالواسط ہے تو بیٹھی غلط ہے۔ کہ ، پھریہاں یا نچوں تن کوکیاخصوصیت حاصل ہو گی اور مقام مدح میں کیا فضلیت ثابت ہوئی۔ باوجود کیریہ آ شاعراس خصوصیت کوسب فضیلت قرار دے رہاہے۔ لہذااس شاعر کی بیتاویل ادر مضمون شعرعقل دفعل مب كے خلاف ہاورنہايت غلط تول اور بانټائي باطل عقيده ہے۔ پرعاقل جانتا ہے كمال حضرات وجبن میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریم تواصل کل اورمصدرافضل ہے کیکن باعتبارجسم شریف خود حضور سرایا نور حضور عبدالله و مضرت آمندر ضی الله عنها سے پیدا ہوئے۔ چنانچے حدیث شریف میں ہے جس کوعدتی نے اپنے مسند میں اور طرانی نے اوسط میں اور ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں اور ابو العيم في حضرت مولى على كرم الله وجهد وايت كى:

قال رسول الله عيه وسلم :خرجت من نكاح ولم اخرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدني ابي وامي (حديث خضائص في ٢٥) السهم وهو التوحيد لا اله الا الله محمدرسول الله الحديث \_

#### (مواهب لدنيم صري ص ٩ ج١)

میں نے عرض کی: یارسول اللہ آپ پرمیرے مال باپ قربان ہول مجھے خبر و بیجئے کہ اللہ تعقا نے تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا فرمایا؟ فرمایا: اے جاہر میشک انڈرتعالی نے 🕏 چیز ول سے پہلے اپنے نورسے تیرے نبی کے نور کو بیدا فر مایا۔ پھر قدرت الهی سے بیڈور جہاں جہائی تعالے نے چاہااورا سوفت میں نہاوح وقلم تھے، نہ بہشت ودوزخ ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آ سان وزمین، ہ ، نہ جن دبشر ۔ پھر جب ارادہ مخلوق کی پیدائش ہے متعلق ہوا تو اس نور کو چارا جز اءرپھیم کیا۔ تو اللہ پہلے جز سے کلم کو پید کیا اور دوسرے جز ہے لوح کواور تیسرے سے عرش کو۔ پھر چوتھے جز کو بھی جارہ تقتیم کیا تو پہلے جز سے حاملین عرش کواور دوسرے جز ہے کری کواور تیسرے سے باقی فرشتوں کو پہلے ۔ پھر چو تھے جز کو چارا جزاء پرنشیم کیا پہلے ہے مسلمانوں کی بصارتوں کا نوراور دوسرے ہےان کے دلوں کا نور کہ وہ معرفت انبی ہے۔اور تیسرے ہان کے ملوں کے نور کو بیدا کیاوہ کلمہ طبیبہ ہے ۔ الا الله محدر سول الله - ب-علامه زرقاني "من نوره" كي شرح مين فرمات مين:

(1.4)

اضافة بيانية أي من نور هو ذاتهانه لا بمعنى انها مادة خلق نو ره منها بل بمعلى تعلق الارادة بهبلا و اسطة شي في وجوده - (زرقائي مصري ص٢٣٦) اضافت بیانیہ ہے یعنی اس نور سے جواس کی زات ہے نہ بایں معنے کہوہ کوئی مادہ ہے جس

حضور کے نورکو پیدا کیا بلکہ بایں معنی کہ حضور کے دجود کیلئے بلائسی چیز کے واسطے سے ارا ہ انہی متعلق علامة سطلائي مواجب لدئيه مين اورعلامه زرقائي اس كي شرح مين فرمات مين:

( فهوصلي الله تعاليٰ عليه وسلم جنس ) اي كالجنس (عال ) المر تفع ( عليٰ

حميع الاحتاس) لتقدمة حلقا على غير ه (والا ب الاكبر لحميع المو حودات والنام

من حيث ان الحميع علقا من نو ره. (زرقائي معري علقا من نو ره. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل جنس عانی کے ہیں تمام اجناس پر کیونکہ حضور کواہے غیر ہے

کونٹ میں تقدم حاصل ہے۔اور تمام موجودات اور لوگوں کے لئے پیدرا کبر ہیں اس لئے کہ تمام موجود انہیں کے نورے پیدا کئے گئے ہیں۔

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کرسب سے پہلے اللہ تعالی کے نور پاک سے بے واسط صرف

و اجمليه /جلداول

فرمایا: پیچربن عبدالله کانور ہے، اگرتم ان پرایمان لاؤ گے تو تنہیں انبیاء بنادو نگا۔ انہوں نے عرض کیا کہ جم ان پراوران کی نبوت پرایمان لائے۔

علامہذرقانی کی شرح میں فرماتے ہیں:

المراد لما خلق نوره اخرج منه انوار بقية الانبياء ثم امر هم بذلك (زرقاني مصرى ص مهرجم)

مرادیہ ہے کہ جب اللہ نے ان کے نور کو پیدا کیا۔ تواسی نور سے باقی انبیا کے انوار کو ظاہر فر مایا پھر انہیں اسکا تھم فرمایا۔

تو جب انوار وارواح انبیاء مرحلین بھی بے واسط نورخدا سے پیدائہیں ہو کیں توان حضرات پنجتن میں سے چہارتن کی ارواح بے واسط نورخدا سے کس طرح پیدا ہو کیں ۔لہذا چہارتن کی ارواح طیب کو بے واسط نورخدا سے پیدا ہونے کا تھکم بالکل باطل اور بےاصل ہے۔

اوراگرشاع بہ کہان حضرات بنج تن کی ارواح طیب نورخداہے بالواسط ہوئیں۔ تو یہ بھی باطل ہے۔ کہان میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک بھی تو ہے تو اسکے لئے یہ کہنا ( کہ روح پاک مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بالواسط نورخداہے پیدا ہوئی ) کھلا ہوا باطل عقیدہ ہے اور منقولہ تصریحات کے خلاف ہے۔

بالجملهاس شعر کامضمون کمی طرح شیح نہیں قرار پاتا۔ تواس نامشر وع شعر کا پڑھنانا جائزونا درست ہے، اور بکر کا قول شیح ہے جیسا کہ ہماری پیش کروہ عبارات سے ثابت ہو چکا۔ اور بکر کی ہے بات کہ پیشت کردہ عبارات سے ثابت ہو چکا۔ اور بکر کی ہے بات کہ پیشت کردہ شعر کسی شیعہ کا ہے قرین قیاس ہے کہ حضرات پنجتن پاک کے فضائل کثیرہ شیجہ کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی غلط اور ہے اصل با تیں گڑھ کر کہنا انہیں کا شعار ہے اور زید ندا ساباطل عقیدہ رکھے نہ تھی اس شعر کو پھر پڑھے بلکہ استغفار و تو ہرے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

ُ (۲) شب معراج حضورا کرم ملی الله تعالی علیه وسلم کے براق پرسوار ہوتے دفت یا عرش پر تشریف لے جاتے دفت حضور غوث پاک رضی لله عنه کی روح مبارک کا سرکار کے پائے اقدس کے پنچے اپنے دوش مبارک کوزیند برنانا۔اس کوتفر تح الخاطر وغیرہ کتب مناقب میں لکھا ہے،اگر مجھے کتاب دستیاب ہوجاتی تو عبارت بھی نقل کردی جاتی۔

ر بارت من من درق بالم المسلمين ، مجددين وملت ، مفتى شريعت ، شيخ الاسلام والمسلمين ، سند بال مير مرشد برحق ، امام المسدي ، مجددين وملت ، مفتى شريعت ، شيخ الاسلام والمسلمين ، سند فآوى اجمليه / جلداول كتاب المعقا

رسول الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا میں نکاح سے ظاہر ہوا اور آ دم علیہ السلام السل

تواولا ارداح پردلالت كرنے والاكوئى لفظ شعر بحر ميں نہيں ہے۔

ثانیابصورت فرض اگران کی ارواح خدا کے نورسے پیدا ہوئیں تو وہ یا بلاواسطہ پیدا ہوئیں اللہ اسطہ پیدا ہوئیں بالاواسطہ پیدا ہوئیں ہوئیں بات صرف روح پاک صاحب اولاک حضورا کرم صلی اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ فقط انہیں کی روح پاک بے واسطہ نورصدیت سے پیدا ہوئی اوران کے اسلم کے ساتھ خاص ہے کہ فقط انہیں کی روح پاک بے واسطہ نور سے تام انواروارواح۔اجسام واشباح بلکہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا جیسا کہ اوپر کی تصریحات ہے ہو چکاحتی کہ انوارا نبیا و بھی ای نور کے واسطے سے پیدا ہوئے ہیں۔

چنانچ علامة سطلانی موابب لدند مین تفسیراین كثیر سے ناقل بین:

ان الله تعالى لما خلق نور نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم امره ان ينظ الوار الانبياء عليهم السلام فغشيهم من نوره ما انطقهم الله به فقالوايا ربنا من غشيتاً فقال الله تعالى هذا نو ر محمد بن عبدالله على ان آمنتم به جعلتكم انبياء فقالوا آمنا و وبنبو ته ـ (موابب لدنيم محري ص ١٥٠٨)

بیشک جب اللہ تعالی نے ہمارے نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورکو پیدا کیا تواسے بی تھم فرا وہ انوارا نبیا علیہم السلام کی طرف نظر کرے ، تواس نور نے انہیں ڈنھانپ لبااوراللہ تعالیٰ نے انہیں قا طرح ناطق کیا کہ انہوں نے عرض کیا: اے ہمارے دب ہمیں کس کے نورنے ڈھانپ لیا تو اللہ تعالیٰ \_جماعت میں بڑااختلاف ہوگیا ہے۔ بلکہ فساد کا اندیشہ ہے۔ کیا زید کومسجد میں ایسے غلط اورالی با توں ے بیان کرنے ہے روکا جاسکتا ہے ، یا ہیں؟۔ ، فقط جواب جلد مرحمت فر مائیں۔ جماعت متحد شطر کمی پوره ، نا گپور

الله. هداية الحق والصواب

اولیا ئے کرام اللہ تعالی کے وہ مقرب اور محبوب اور خاص بندے ہیں جن کے کمال ایمان و اخلاص عمل كابيان اور جنك لئے دارين ميں خوشخرى اور بے خوف وعم ہونے كا ذكر قرآن كريم ميں خود الله

الا ان اوليا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون \_ الذين امنوا وكانوا يتقون\_ لهم البشرى في الحيواة الدنيا وفي الاحرة م

س لو بیٹک اللہ کے ولیوں پر نہ بچھ خوف ہے نہم ، وہ ہیں جوایمان لائے اور پر ہیز گاری کرتے 🔍 میں۔انہیں خو تفری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

آئير بمديد حضرات اوليائ كرام كاللدتعالي كامقرب ومحبوب جونا ثابت جو كيا توجوان اولیائے کرام کارشمن ہےدہ اللہ تعالی کا دشمن ہے۔

> بخا، ی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان الله تعالى قال :من عادي لي وليا فقد اذنته بالحرب ..

(جامع الصغير-ج ايص٥٩)

الله تعالى نے فرمایا جومیرے ولی سے دھمنی کرے تو بیشک میں اس کو جنگ سے آگاہ کرتا ہوں۔ علامدابن جركى فأوى حديثيه بسان كلمات كاشرح مين فرمات بين:

فقد اذنته بالجرب اي اعلمته اني محارب له ومن حارب الله لا يفلح ابد ا وقال العلماء لم يحارب الله عاصيا الا المنكر على الاولياء و اكل الربوو كل منهما يحشي عليه خشية قوية حد امن سوء الخاتمة اذ لا يحارب الله الا الكافر (فآوى مديثير ص ٢٣٤) خداوند قدوس نے فرمایا جومیرے ولی سے دشنی کرے تو پیشک میں اسے جیگ سے آگاہ کرتا مول ، اور بیک میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں ، اورجس نے اللہ سے جنگ کی وہ بھی فلاح نہ یائے

الحققين وأمفتيين الملحضر ت مولا نامولوي الحافظ شاه احمد رضا خالصا حب قدس سره فتأو ن افريق سوال کے جواب میں بیر تحریر قرمایا ہے:

تفريج الخاطر وغيره ميں بيەند كور ہے كەحضورا قدس سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم شب معز حضور سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے دوش مبارک پریائے انورر کھ کر براق پرتشریف فرما 🕯 اوربعض کے کلام میں ہے کہ عرش پرحضورا قدس کے تشریف کیجاتے وقت ایسانہوا۔ نہ یہ کہ حضورغو اع اقدى كندهے برليكرشب معراج خودعرش برگئے۔ (فاوے افريقه ص ١٧٧)

اورمجموعه فتأوى عرفان شريعت حصهوم مين اس سوال كاجواب يانج صفحات مين نهايت هي وبسط کے ساتھ ککھااور بیٹا بت کیا کہ اس روایت کے مان لینے میں کوئی شرعی وعقلی استحالہ لازم نہیں -اوراس پراحادیث ہے استدلال کیا۔اور پھراس مبسوط فتوی کوان الفاظ پرختم فرمایا۔

بالجمله ردايت مذكوره ندعقلا اورنه شرعامهجورا دركلمات مشائخ مين مسطورو ماثور \_اوركتب میں ذکر معدوم نه که عدم ندکور \_ نه روایات مشائخ اس طریقه سند ظاہری میں محصور \_ اور قدرت قاد ہو وموفور\_اور قدر قاوري كى بلندى مشهور\_ پھرر دوا تكاركيا مفتضائے ادب وشعور والحمد لله العزيز الغفو (مجموعه فتأوى عرفان شريعت حصه سوم)

لہذازید کا یہ تول کہ حضورغوث یاک نے اپنا کندھالگا کرعرش پر پہنچایا، بیروایت میں مذکو تہیں بلکہ جس قدرروایت میں ہےوہ اوپر کے بیان سے ظاہر ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔ (س) زیدکار قول باصل مے سی محملے سندے ابت نہیں واللہ اعلم بالصواب ۱۰ جاری الاولے ۱۹<del>۲ س</del>ے۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل: العبد **محمدا جمل** غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل أ

مسئله (۲۸)

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متنین اس مسئلہ ہیں کہ زید بدترین و ہابی ہے۔وہ ایک مسجد میں بعد نماز فجر انثر معلی تھا نوی کا ترجمہ پڑھتا ہے اور اِ ے ساتھ کفر وشرک کی بکواس کرتا ہے، اور من گھڑت باتیں بیان کرتا ہے۔ اولیا اللہ کا سخت وحمن ہے انہیں آڑے بت اور کھڑے بت کہتا ہے،اور گیار ہویں شریف کے کھانوں کو مخزریے بدتر بتا تا ہےاور وہ صرف ونحو ، اور لغت واعراب اور معانی و بیان دغیرہ علوم جانتانہیں ، اور اپنی رائے سے وعظ کہتا ہے تو کیااس کے لئے قرآن وحدیث سے وعظ جائز ہے یائیں۔ تو حضرت علامہ نے اس کے جواب میں تحر رفر مایا۔ فناوی حدیثیہ میں ہے

واما اذا كان يتصرف فيه برايه او فهمه ولا اهلية فيه لذلك بان لم يتقن الغلوم المتعلقة بذلك فانه يحب على اثمة المسلمين و ولا تهم وكل من له قدرة منعه من ذلك وزحره عن النعوض فيه فان لم يمتنع رفع الى بعض قضاة المسلمين لتعزير الشديد البالغ ِ الزاجرله ولا مثاله من الجهال عن الحوض في مثل هذه الامور الصعبة لما يترتب على ذلك من المفاسد و القبائح الكثيرة الشنيعة المناسد و القبائح الكثيرة الشنيعة

کیکن جب وہ واعظ قرآن وحدیث میں اپنی رائے اور قہم سے نصرف کرتا ہے اور اس میں اس وجہ ہے اہلیت نہیں کہ وہ قرآن وحدیث ہے تعلق رکھنے والے علوم ۔ (صرف نحومعانی لغت وغیرہ) ہے مضبوطنهين تومسلمان بادشابهون اورحا كمون براور هراس خض برجس كوقدرت جواس واعظ كأتفسير بالرائے سے روکنااور چھڑ کناواجب ہے۔ پھراگروہ نہ بازآئے تواس کی شکایت سی مسلمان قاضی کی طرف لے جائیں ، تا کہ وہ قاضی اس کوانتہائی سخت سزادے۔جواس کے لئے اوراس کے مثل اورا یسے جاہلوں کے لئے جوایسے دشوارامور دین میں غور کیا کرتے ہیں ، کافی تنبیہ ہو۔ اور عبرت ہوتا کہا ہے واعظول پر بہت سے بڑے فسادات اور قباحیس مرتب ندہونے یا تیں۔

ان عبارات سے آفاب کی طرح ثابت ہوگیا کہ جو واعظ صرف وتحومعانی وغیرہ علوم عربیہ سے نا واقف ہواور عالم دین نہ ہواور باوجوداس کے وہ تحض باطل رائے سے تغییر اور فقط اپنی نافص فہم سے شرح عدیث کرے۔اورایے بیان میں من گھڑت باتیں کھووئی قصے اور موضوع روایات ذکر کرکے غلط ا احكام بتائے، حلال كوحرام شهرائے مسلمانوں كو بلا وجه شرك وكافرينائے تو جولوگ صاحب قدرت مول وہ اس داعظ کوایسے وعظوں سے روکیس اور جھڑ کیس ، اور اپنی مساجد سے اسے نکالدیں ۔ سوال سے ظاہر ہے کہ زید کا حال بھی ایسا ہی ہے بلکہ اس میں گمراہی اور محبوبان اللی سے دشنی اور مسلمانوں پر افترا پردازی کی جیج صفتیں اورزائد ہین تو متولی مسجد براور ہرذی قدرت محص برواجب ہے کہ زید کورجمہ کرنے بے روئے اور مسجد سے نکالدے۔اوراس کے غلط بیان سے جو قتنے پیدا ہونے والے ہیں ان کا جلد دروازه بند کردیں۔والند نعالی اعلم،

گا۔علماء نے فرمایا گنہگارہوکر اللہ ہے جنگ نہ کریگا مگرمنگراولیااورسودخور کہان میں سے ہرایک پر پہ زیادہ سوء خاتمہ کا خوف کیا جاتا ہے کیوں کہ اللہ سے جنگ تو کا فرہی کیا کرتے ہیں۔

اس حدیث اوراس کی شرح سے ثابت ہو گیا کہ حضرات اولیائے کرام کا دخمن اللہ تعالی کا دخم ہا دراس کاسؤ خاتمہ کا خوف ہے اور وہ خدا سے لڑتا ہے جیسے کا فرخدا سے لڑتا ہے اور خدا سے لڑنے وال بھی فلاح نہ پائے گا۔تواس زید کا تھم قرآن وحدیث ہے معلوم ہو گیا کہ ہمی جب حضرات اولیا ہے کرام کادشمن بلکہ بخت دشمن ہےتو بیانٹد تعالیٰ کادشمن تھہرااور پیفدا ہےلڑتا ہے۔کہ خداتوا پیخے اولیاء کا ج اعزار فرما تاہے، آئیس فضل تقرب ہے نواز تاہے۔ اور بیزیداسکا مقابلہ کرتا ہے۔ پھرزید گیارہویں شریف کے کھانے کوخٹز مرسے بدتر کہہ کر خدا کے حلال کوحرام کرنے والاقرار پایا اور حلال کوحرام اعتقاد کِی

فآوی عالمگیری میں ہے:

ان اعتقد الحرام حلالااو على القلب كفر ـ

#### (عالمگيري يج ٢\_ص١٥)

یعنی جس نے حلال کوحرام باحرام کوحلال اعتقاد کیاوہ کا فرہوگیا۔اور جب زید بدترین وہانی 🚅 تو پھرتو ہیں اولیائے کرام ہی کیا بلکہ تو ہیں انبیا کرام وتو ہیں خدابھی کرتا ہوگا۔اور جب وہ اتناجری ہے گیا مسلمانوں کو بات بات پر کا فرومشرک بنا تا ہےاور من گھڑت با تیں بیان کرتا ہے ،تواس زید کامبجد ہے نکلوانااورایسے بیان اور غلط ترجمہ سے رو کنا ضروری ہے۔حضرات صحابہ کرائم نے ایسوں کو مجلس سے نکلوایا اورز د دکوب کیا ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی القول الجمیل میں ایسے جامل واعظ کے ذکر میں فرماتے ہیں:

ولا يذكر القصص المحازفة فان الصحابة انكرو اعلى ذلك اشدالانكا رواخر حوااولنك من المساحد و ضربو هم\_ (شفاء العليل ترجم القول الجميل بص١١١) مولوی خرمعلی اس کار جمه لکھتے ہیں:

اورواعظ کوچا ہے کہ بیہورہ قصول کو جوروایت سیجے سے ٹابت نہیں ہیں ذکر نہ کر نے،اس واسطے كه صحاب كرام نے قصہ خوانی پر سخت انكار كيا ہے۔ اور قصہ خوانوں كومتا جدے نكال ديا ہے اور ان كومارا ہے۔علامہ ابن حجر کی سے ایسے واعظ کے متعلق سوال ہوا جو وعظ کہتا ہوا در تفسیر قرآن اور حدیث بیان کرتا فأوى اجمليه /جلداول كال كتاب العقائدوالكلام عباس کے غلام حضرت کریب متھے تو ان کریب نے حضرت ابن عباس سے میدوقعہ آ کربیان کیا حضرت ابن عباس نے انکو جواب دیا کہان پراعتر اض کرو کہ حضرت معاویہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے

تو حضرت معاوید رضی للد تعالی عنه کاصحابی ہونا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کے قول سے ثابت ہوگیا۔اورایک حدیث شریف میں میتھی وارد ہے۔

دخل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على زُوجته ام حبيبة و راس معاوية في حجرها و هي تقبله ففال لها اتحبنيه قالت وما لي لا احب احي فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فان الله و رسوله يحبانه .

یعی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت ام الموشین ام حبیبه کے پاس تشریف فرما " ہوئے توان کی گود میں حضرت معاویہ کا سرر کھا تھا اور وہ محبت کے بوے لے رہی تھیں ۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیاتم معاویہ سے محبت رکھتی ہو،انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے بھائی ہے سطرح محبت ندر کھوں۔تو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرما يا بيشك الله اوراس كارسول بھى معاويد كومحبوب ركھتے ہيں۔

و تواس حدیث شریف ہے ظاہر ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خداور سول کے محبوب و پیارے ہیں۔اور جو بدبخت ان سے نفرت کرتا ہے تو وہ محبوب خدااور رسول سے نفرت رکھتا ہے۔ بلکداس کی مینفرت هیقة خدا درسول سے نفرت ہوئی۔جواس کے لئے دنیا وآخرت کے خسارہ کا موجب ہے،اور پھراس بدگو کا حضرت معاویہ کوظالم، غاصب غدار کہنا۔ اس کے محق لعنت ہونے کا سبب ہے کہ حدیث شریف میں ہے جس کو بالفاظ مختلفہ طبرانی اور حاتم اور دارقطنی رادی کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فلا تسبواا صحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لعنى تم مير مصابه وگالى مت دونوجس نے صحابہ وگالى دى ،اس پرخدااور فرشتوں اورسب لوگول کی لعنت ہے۔. .

اور حضرت امیر معاوید ضی الله تعالی عنه کاصحابی جونا بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ زید نے انکوطالم، غاصب،غدار کہدکراہیں منص محرک کالیاں دیں تو زید پر بحکم حدیث خدااور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہوئی ۔ تو زید جلدا پی رافضیت اور تبرا گوئی سے تو بدکر ہے اور حضرت معاویہ کو گالی دیکر

كتبع : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبرمحمداجمل غفرلهالاول مناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل مسئله(۲۸\_۲۸) ۰

كتاب العقا تدواأ

نحمد ه ونصلي على رسوله الكريم\_

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ

زيد باوجودتعليم يافته ہونے كے حضرت امير معاديد ضي اُلله عنه كوظا كم اور غاصب اورغدار كم يت کے علادہ انہیں نفرت کی نظر ہے بھی دیکھتا ہے۔ نیز اپنے بیر کی بھی تو ہین کرتا ہے۔اورامام اعظم رحمۃ ال عليه کوچھی براجانتا ہے۔ برائے مہر بالی جواب مسئلہ مذکور کا قر آن وحدیث شریف ہے مرحمت فرمایا جائے۔ پھرعبارت عربی مفیداعتر اض معترض کے مندرجہ ذیل ہیں ان کے جوابات علیحد وعلیحد و عنایت

(۱) امام عالى مقام، جناب حسن رضى الله تعالى عنه كا خلافت سونينا \_حعرت معاويه رضى الله تعيا عندكوا نكاخلاف شرطيز يدكاخليفه بنانابه

(٢)سركارعليه الصلوة والسلام كابيفر ما ناكه جس نے علی اور فاطمه اور حسنین رضی الله تعالی عنهم إ سے جنگ کی اس نے مجھ سے کی ۔ کیا پیچے ہے؟ ۔ اگر درست ہے ،تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ا عنه کا حضرت علی رضی الله تعالی عندے جنگ کرنا کیامعنی رکھتا ہے؟۔

(٣) حضرت على رضى الله تعالى عنداور جناب امير معاويه مين بسلسله جنگ جو فيصله هواتها كيلا يرمعاوبير ضى الله تعالى عنه كي طرف ي خلاف معامده اقدام بيس كيا حمياتها .

اللهم هداية الحق والصواب

حضرت معاوید رضی الله تعالی عنه بلاشک صحالی بین بخاری شریف جلدایک ص ۱۳۵ مین حضرت ابومليكه رضى الله تعالى عندسے مروى \_

قال او ترمعا وية بعد العشاء بركعة و عنده مولى لا بن عباس فاتي ابن عباس وقال فقال: دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_ لعنی حضرت معادیہ نے فرض عشاء کے بعدوتر کی ایک رکھت پڑھی اور اسکے پاس مضر تابن

اپنی عاقبت کوبر ہاد نہ کرے۔

(٢) حضرت معاويد رضي الله تعالى عنه نے حضرت حسن رضي الله تعالى عنه ہے جوعهد كيا تفاام پورا کردیااورشرع کےخلاف کچھیں کیا۔ انہوں نے بزید کو حضرت امام حسن رضی تعالی عند کے وصال کے بعدولی عہد بنایا کہ حضرت امام کی وفات ہم صمیں ہے اور پزید کوولی عہد • ۵ صاا۵ صمیں بنایا ہے جیسا کہ تاری الخلفا وغیرہ میں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنه پرخلاف عہد کا الزام لگانے میں تبراکی بوآتی ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۲) اہل سنت کی کتب حدیث میں بیاحادیث کہیں نظر ہے نہیں گذری۔ زیداس حدیث کیا معتبر کتاب ہے معہسند کے پیش کر ہے تو پھراس حدیث کی صحت اور ضعف کاعلم حاصل ہو۔اس ہے يبلے نداس کواستدلال کاحق حاصل ندالزام دینے کاحق حاصل ۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(٣) التوائے جنگ صفین کتاب اللہ کے حکم بنالینے کے اعلان پر ہوئی ۔ حضرت ابوموی اشعر اور حضرت عمرو بن العاص كو فریقین نے اپنا اپنا حکم مان لیا تھا۔ یہ دونوں اپنی گفتگو میں کسی ایک فیصل ا تفاق کی حد تک تبیں بیچ سکے توان میں کوئی متفقہ معاہدہ ہی طے نہ ہوسکا۔ تو نسی فریق کے خلاف معاہدہ اقدام کرنے کاالزام ہی پیدائمیں ہوتا۔اب حضرت معاویہ کواس کا مور دالزام بنانا تبرائمیں ہے تو اور کیا ہے۔مولی تعالی زید کو قبول حق کی تو فیق عطا فرمائے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

سارماه صفرالمظفر ١٣٧٥ احد

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمه الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

## بإب التوسل وطلب الحاجات (OP\_OP\_OI\_O+)

(۱) چەمى فرما يندعلائے دين ومفتيان شرع متين اندري مسكله كے شخصے نز دقبررفته سوال نمود كه اے فلال برائے من دعا کن تامراد من حاصل شود \_للبذاعند کم سوال است که مردگان برائے غیر دعا خوا ہند کر دیا ند\_واہل سنت و جماعت دران چیقائل است؟ \_

(٢) نیز شخصے زوقبرر فته اہل قبررا گفت که اے فلال برائے من پسر ےعطائن و نیز فلال فلال چیز بده شرک خوابد شدیانه \_ اگرشرک ست کدام شرک \_ درین جابحث وسیله نیست چونکه خلاف جائز \_ بينوا بيانا كاملا بادلة الواضحة وبالكتب المعتبره والحديث والقرآن والفقه \_ المرسل عبدالصمد حانگا می بنگال ساکن بر جماره ڈاکخانہ مرن پور

(١) الحمد لله الذي امر نا وابتغوا اليه الوسيلة والصلوة والسلام على من هو اقرب الوسائل الى جنابه الرقيعة وعلى اله واصحابه المتوسلين في حياته وبعد وفاته الشريفة و على عباد الله الضلحين هم في أعلى مراتب الطاعة واليقين فبقضا ء الله تعالىٰ بالتوسل

قرآن عظيم واحاديث نبي كريم عليه الصلاة والتسليم واقوال ربنمايان صراط متنقيم ال مضمون ميس بشار ہیں۔اگران کے عشر عشیر کو ہٹم کیا جاوے تو ایک مبسوط کتاب ہوجائے ، میں بوجہ عدیم الفرصتی کے چنداقوال اینے جواب میں تقل کروں گا۔انشاءاللہ وہی منصف کے لئے کافی وافی ہوں گے۔ اقول و بالله التوفيق: انبيائ كرام واوليائ عظام جبزائرين كي حاجت رواني فرمات

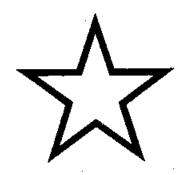

كتاب العقائدوا

ہیں تو پھران کے دعا کرنے یا نہ کرنے کا سوال عجیب ترمعلوم ہوتا ہے۔نفوں قد سیدا پینے زائزین متو کو برابر نہ صرف حیات میں بلکہ بعد وصال بلکہ قبل وجود بھی اینے فتوح تصرفات ہے متمتع فر ماتے ہیں چنانچیام سابقه حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے حضور کے تعلق سل سے اپنے دشمنوں پر فتح طلب کرتی تھیں۔

تفيرطِللين مي هي اللهم انصر نا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان الہی ہمیں مدود ہےان پر بتوسل نبی آخرالز مان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن کی نعت ہم تو راہ میں یاتے ہیں۔

بلکهاس مضمون کی تصدیق قرآن عظیم میں بھی موجود ہے۔ چنا نچے قوم یہود کے تذکرہ میں اللہ عزوجل فرما تاہے:

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو ا فلما جاءهم ما عرفو اكفر وابه فلعنة الله على الكفرين (سورة البقرة ـ پاره الم ركوع ٩)

یعنی بیلوگ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےظہور سے پہلے کا فروں پڑان کے وسلے سے عابة بحرجبوه جانا يجانا ان كے پاس تشريف لايامكر بوبيط توخداكى و طف كارمكرول ير

الملاحظه موكد قرآن عظيم نے قبل وجود كے توسل كرنے كوجائز ركھا۔ بالجملہ بيانك مثال تو قرآ تحریم کی تھی۔اب اسی مضمون کی ایک حدیث بھی کیجئے اور بیوہ حدیث ہے جس کے حاتم ،بیہتی مطبرا ابوقعيم ،ابن عسا كرراوي اوربيسب حضرات حضرت امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله تعالى عند \_\_راوي كه حضورا قد س صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين \_

لما اقترف آدم الخطيئة قال رب اسالك بحق محمد (عَلَيْكُ)لما غفرت لي قالُ وكيف عرفت محمدا قال :لما حلقتني بيدك فنفحت في من روحك، رفعت راسي فرأية على قوائم العرشْ مكتوبا لااله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم يضف الي اسما الا احب النخلق اليك قبال: صنفت بها آدم! لو لا محمد ما خلقتك (وفي رواية عثم البحاكم فقال الله تعالى: يا آدم انه لا حب الحلق الي اما اذا سألتني بحقه فقد غفرت الله ولو لا محمد مُنْكُلُهُ لما غفرت وماحلقتك.

( نقله الامام احمد رضا قدس سره في تجلي اليقين )

الآل العقا كدوالكلام التعقا كدوالكلام يعني آدم عليه السلام في البيغ رب مع عرض كيا: الدرب مير الصدقة محمضلي الله تعالى عليه والم كاكدميرى مغفرت فرما فرمايارب العلمين في: توفي حصلى الله تعالى عليه وسلم كوكيول كرجانا؟ عرض ا كى كەجب تونے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح والی میں نے سراٹھایا تو عرش ك يايون برلا اله الا الله محمد رسول الله كالعابايا - جانا كتوف اين نام كماتهاس كانام ملايا ہے جو تحقیے تمام مخلوق سے زیادہ بیارا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا:اے آ دم تونے سچ کہا، بیشک وہ مجھے تمام بهون، اورا گر محمصلی الله تعالی علیه وسلم نه جوت تومین تیری مغفرت نه کرتانه محصّے بناتا۔

الحاصل اس آیت وحدیث سے بیواضح طور پر ثابت ہوگیا کہ حضور کوظہور سے پہلے وسیلہ بنایا گیا اورآپ کے توسل سے نہ فقط امم سابقہ بلکہ حضرات ابنیا ئے کرام میہم السلام برابرا پی حاجتیں طلب کر ترہے ہیں۔احیاسے توسل کرنااس کی مثبت بکثرت آیات واحادیث ہیں۔صرف ایک حدیث پیش كرتا بوں \_ بخارى شريف ميں حضرت امير المؤمنين عمر فاروق رضى الله تعالىٰ عند كان كے زمانه ميں ا ایک مرتبه خشک سالی برسی توامیر المؤمنین نے ان الفاظ سے وعاکی

اللهم انا كننا نتو سل اليك بنبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاسقنا

یعنی اے اللہ عز وجل! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توسل کرتے تھے تو توہم کوسیراب کرتا۔اوراب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھا (حضرت عباس رضی الله عنه ) کا توسل کرتے ہیں پس ہم کوسیراب کر۔

اس میں حضرت امیر المؤمنین رضی الله تعالی عند نے دوطرح کا توسل کیا جضور کے ساتھ توسل اور رطت شریفہ کے بعد حضرت عباس کے ساتھ توسل آپ کے زمانہ حیات میں ۔ لہذا انھوں نے بیت تبیہ فرمادی کہ یہ ہردوطرح کا توسل ایسا جائز ہے کہ اس کوخود ہم کررہے ہیں۔اور نیز جولوگ صرف جواز ً توسل بالانبیاء کے ہی قائل ہیں ان کے اس حیلے کی بھی جڑ کاٹ دی کہ حضرت عباس کے ساتھ توسل کیا۔ الحاصل اس جدیث ہے احیاء کے ساتھ توسل کرنا ثابت ہو گیا اور ہمارے حضرات مانعین بھی ہ احیاء کے، ساتھ توسل کر نا جائز کہتے ہیں ،اگر ان کو اعتراضات ہیں تو صرف توسل بالاموات میں بإوجود يكه حس طرح اموات غيرخدا بين اى طرح احياء بهى غيرخدا بين \_البذا تتكم شرك مين دونون برابر

بي - بالجملهاب همارے ذمه صرف جواز توسل بالاموات كامطالبه باتى رہا\_لبذاايك ثبوت توا حدیث ہے کہ حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور کے ساتھ بعدر حلت شریفہ 🖁 کیا۔اب چونکہ مجھے زیادہ اختصار مدنظر ہے۔اس لئے ای حدیث کو کافی سمجھ کر چند مثالیں توسل کی پیش کروں۔ چنانچے فقہ کی مشہور کتاب شامی جلداول میں ہے:

> ( قوله ومعروف الكرحي ) بن فيروزمن مشائخ الكبار مستحاب الله يستسقى بقبره وهو استاذ السرى السقطي \_

Irr

یعنی حضرت معروف کرخی ابن فیروز رحمة الله تعالی علیه کبار مشائ ہے ہیں ہستجاہیے ہیں،ان کی قبرشریف سے زمانہ قحط سانی میں پائی طلب کیا جاتا ہے اور پید حضرت سری مقطی کے اپنے نیزای شامی ای جلدین اس ہے ایک درق قبل امام شافعی رحمة الله علیه کا قول تفل کر ہے قال اني لا تبرك بابي حنيفة واجيء الي قبره فاذا عرضت لي حاجة صليت و و جئت الى قبره و سئالت الله عنده فتقضى لى سريعا\_

یعنی امام شافعی رحمة الله تعالی علیه فر ماتے ہیں: که ابو صنیفه رضی الله تعالی عنه سے میں تمرک کرتا ہوں اور ان کی قبر پر جاتا ہوں اور مجھے جب کوئی جاجت پیش آتی ہے نماز پڑھتا اور ان کی قبل کی طرف آ کرخدائے تعالی سے سوال کرتا ہوں ، کچھ در تبین لکتی کے حاجت روا ہو جاتی ہے۔ علامه مفتى الحجازين شهاب الدين احمد بن حجر بيتمي مكي رحمة الله تعالى عليه ايني كتاب م الخيرات الحسان كى پينتيسوين فصل مين فرماتے بين:

لم ينزل البعلماء وذو الحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنده في قضاء حوال ويروذ نجح ذلك

یعنی ہمیشہ سے علماء واہل حاجت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی زیاہ تے اور حاجت روائیوں کو ہارگاہ الہی میں ان ہے توسل کرتے اور اس سے فور أمرادیں یاتے ہیں گے اور حضرت علامه مفتى احمد بن زيني وحلان على رحمة الله تعالى عليها بني كتاب الدور السنية حضرت امام ابوالحن شاذلى رحمة الله تعالى عليه كامقوله الفرمات بين:

من كانت له الى الله حاجة واراد قضاء ها فليتوسل الى الله تعالى بالامام الغزلم یعن جس کواللہ تعالیٰ کی طرف کوئی حاجت ہوا در وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہوتو اسے چاہیے

الله تعالی کی درگاه میں امام غز الی رحمة الله تعالی علیه کا توسل کرے۔

(PP)

حضرت عارف بالتدسيدي عبدالوهاب شعراني قدس سره ابني كماب ميزان الشريعة الكبرى" يس فرمات بين:

ان ائمة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم ويلا حظون احدهم عند بللوع روحه وعند سوال منكر ونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط لايغفلون عنهم في موقف من المواقف ـ

یعنی بینک سب پیشوااولیاء وعلاءایے اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں،اور جبان کے ویروؤں کی روح نکلتی ہے، جب مشر تکیراس ہے سوال کرتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب اس کا فامداعمال کالتاہے،جب اس سے حساب لیا جاتا ہے،جب اس کے ممل تکتے ہیں،جب وہ صراط بر ہاتا ہے، ہرونت ہرحال میں اس کی تکہ ہائی کرتے ہیں ،اصلانسی جگہ اس سے عاقل نہیں ہوتے۔ البذان عبارات ہے نہایت واضح طور پرمعلوم ہو گیا کہ علماء واولیاءامت کے ساتھ توسل تمام امت کا اطریقدر ہاہے،اوروہ ہر حاجت میں ان پیشوایان ملت سے توسل کرتے رہے۔ نیز ان عبارات سے بیہ معى البت موكميا كمالله تعالى في ان كوايس تصرفات كى قدرت عطافر مائى ہے، اور وہ بارادہ اللي اين متوسلین کی حاجت روائی فر ماتے ہیں۔للہذااب جواس شاہراہ کوجپھوڑ کر نیا طریقہ نکا لے وہ اپناحکم اس ۔ مدیث میں تلاش کرے۔

يبدا ليله على الجماعة الشيطان من يخالف الجماعة واللَّه تعالىٰ اعلم بالصواب واليه المرجع والماب

(٢) سى قبر پر جاكرصاحب قبركوي طب اور پھرائي حاجت كا اظهار كرنا نەصرف اقوال علاء سے طاہر بلکہ احادیث سے ثابت ہے۔ بطور مثال ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ چتانچہ حضرت سیداحمد بن زنی دحلان قدس سره بیمنی ہے ایک حدیث روایت کرتے ہیں ،اس حدیث کوامام ابو بکر بن ابی شیبہاستاذ المام بخاری ومسلم نے اسپیغ مصنف میں بطریق سند سیجے ذکر کیا۔

ان النياس قيد قيحيطوا في خلافة عمروضي اللّه تعالىٰ عنه فجاء بلا ل بن الحارث ترضى الله تعالىٰ عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى قبر النبي صلى للُّمَّه تعالىٰ عليه وسلم فقال :يا رسول اللَّه استسق لامتك فانهم قد هلكوا فاتاه رُسول اللَّه

وي احمليه / جلداول

كتاب العقاقي

فآوى اجمليه /جلداول

جواب(۱) بعنی صاحب مزار کو پکار نامیہ بلاشک جائز ہے۔ چنانچہ ایک ثبوت تو وہی حدیث بلال آئن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ان کے اس فعل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اقر اراور کسی معمالی کا افکار ثابت نہ ان کوکسی کی تعبیہ مسموع۔علاوہ اس کے ایک وہ قول پیش کرتا ہوں جس کے بعدا نکار

عابه، ره روب سه روب ... بِي مُنْجَائِش بى باقى نهي*ن روبتى -*

بن استره دیت بیل انا سروری و مجرف سیست مرف و به سیست مرفق است است استرا کند زار دخوارشده فصل شیخ اگر مخاطبه جناب عالی علیه افضال الصلو ق واکمل التحیات و افتسایی است ندا کند زار دخوارشده بخشک کی دل واظهار به قدری خود باخلاص در مناجات و پناه گرفتن باین طریق اے رسول خدا! اے بهترین مخلوقات عطائے ترامی خواجم روز نے فیصل کردن -

نیزیمی شاه صاحب قول جمیل میں فرماتے ہیں:

اذا دخل المقبرة قرأ سورة انا فتحنا في ركعتين ثم يحلس مستقبلا الى الميت مستدبر الكعبة في قرأ سورة الفاتحة احد عشر مرة ثم مستدبر الكعبة في قرأ سورة الفاتحة احد عشر مرة ثم يقول عنوب من الميت فيقول يارب يا رب احدى وعشرين مرة ثم يقول: يا روح يضربه في السماء يا روح الروح يضربه في القلب حتى تحد انشراحا ونوراثم ينتظر لما يفيض من صاحب القبر على قلبه \_

یعنی مشائخ چشتند نے فرمایا کہ جب قبرستان میں داخل ہوتو سورۃ انافتخنا دورکعت میں پڑھے پھر
میت کی طرف ما منے ہوکر کعبہ معظمہ کو پشت کر کے بیٹھے، پھرسورہ ملک پڑھے پھر اللہ اکرا الدالا اللہ کے
اور گیارہ بارسورہ فاتحہ پڑھے پھرمیت کے قریب ہوجائے پھر کھے یارب یارب اکیس بار پھر کھے یاروح
اوراس کو آساں میں ضرب کر ہے پھر یاروح الروح کی دل میں ضرب کرے یہاں تک کہ کشائش اور نور
پائے پھر منتظرر ہے کہ اس پرصاحب قبر کا جو نیض ہواس کے دل پر۔

ب رسبت می پرسبار کا ترجمه می نے اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ یہ مناسب سمجا کہ مولوی خر اس عبارت القول البحیل کا ترجمہ میں نے اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ یہ مناسب سمجا کہ مولوی خر معلی صاحب مصنف هیوت السلمین کا ترجمہ نقل کر دیا ، بیٹما کد کبرائے حضرات مانعین ہیں۔ لہذا ن و ممادات سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ صاحب مزارسے عدا کرنی جا تزہے۔ جواب (۲) بعنی صاحب مزارسے اپنی حاجت طلب کرنا۔ صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام فقال :اتت عمر فاقرأه السلام واخبره انهم (الحديث) (قرة العينين ودرر السنيه)

Irr

لیعنی عہد فارقی میں ایک بار قط پڑا، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جوحضور اللہ تعالی عنہ جوحضور کے نیار سے ایک میں مزارا قدس حضور ملجاء بیکسال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرحاضر ہو کرعرض کی نیار گئے ۔ آپ اپنی امت کے لئے پانی طلب سیجئے کہ وہ ہلاک ہوئے جاتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: عمر کے پاس جاکرا سے سلام پہنچا نا اور المجال دے کہ اب پانی آیا جا ہتا ہے۔

چریمی علامهاس حدیث کےاستفادہ میں فرماتے ہیں:

ليس الاستدلال بالرويا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فانه روياه والمحتل حقا الا تنسب بهاالاحكام لامكان اشتباه الكلام للرائي لا يشك في الروالاستدلال بفعل الصحابي وهو بلال بن الحارث رضى الله تعالى عنه فاتيانه لقص صلى الله تعالى عليه وسلم وندائه له وطلبه منه ان يستسقى لامته دليل على ان ذلك وهو من باب التوسل والتشفع والاستعانة به صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك من القربات.

یعن اس حدیث سے جواستد کال کیا جاتا ہے کہ وہ حضور کے خواب میں دیکھنے کی وجہ سے اگر چہ آپ کا خواب میں ویکھنا بھی جق ہے۔ اب رہا خواب سے احکامات کا ثابت نہ ہونا وہ اس خواب و کیھنے والے برکلام کا مشتبہ ہونا ممکن ہے، نہ بید کہ خواب ہی میں شک بلکہ استدلال حضر ہے ابن حارث صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل کے ساتھ کیا جارہا ہے کہ یہی دلیل جواز ہے اور بیج اللہ تعالی علیہ وسل و شفع واستغاثہ ہے کہ بیا عظم ترین قربات سے ہے۔ باللہ تعالی علیہ وسل کی جواب تو اس حدیث سے نہایت واضح طور پر معلوم ہو گیا تمر چونکہ ہمار معالی نا اس سائے اس کی قدر سے تفصیل کی جاتی ہے۔ اس سوال پر بہت نا زال ہیں اس سائے اس کی قدر سے تفصیل کی جاتی ہے۔

افول و بالله التوفیق-اس برخالفین کے چاراعتراضات کئے جاتے ہیں۔ (۱)صاحب مزارکو پکارنا (۲) ان سے اپن حاجت طلب کرنا (۳)ان کو مقرف سجھنا (۴)ان کی طرف صرح نسبت ہونے کی وجہ سے ایہام شرک ہو

فناوى اجمليه /جلداول

رومقمود حصرنیست آنچه خود بدیده یافته است گفته-

للبذا ان عبارات مع نهايت واضح طريقه برثابت موكيا كدادليائ كرام ندفقط ايني ظاهري بنیات میں بلکہ بعدوفات بھی تصرف کرتے ہیں مگریہ قدرت تصرف ان کو بذات خودنہیں ہوسکتی کہذات ہیں جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے اور نداس کے یہ پیشوا مان ملت قائل ہو سکتے ہیں۔ لا جرم بعطا ہی ہیہ لْقُدرت ان كوحاصل ہے۔

بالجمله ہرمنصف ان تصریحات کے ہوتے ہوئے اولیائے عظام کے لئے قدرت علی التضرف نا بانیگاادر منکرین کواگر حوصله ہوتو ان علمائے امت پرا بنافتوی جزیں۔

جواب (۲۷) یعنی ان کی طرف صریح نسبت ہونے کی وجہ سے ایہام شرک ہونا۔ اس تمبر میں 

اولاً: منكرين كابية قاعده بى غلط بى كە برنسبت جوغير خداكى جانب بودەنسبت حقيق بادريد ترک ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ہر غیرخدا کی طرف نسبت موجب مشرک ہوتو پھر کیا تمہار نے فتو ہے سے ا دنیا بحرمیں کوئی مسلمان نکل سکتا ہے ہر گزنبیں ہر گزنہیں ۔ پہلے ذرار وزمرہ کےمحاورات ہی کودیکھو۔

- (۱) هذا الطعام اشعبي ليني اسطعام (كھانے) نے ميراييك بحرويا
  - (٢) هذا الماء ارواني يعنى ال يانى في مجهم سراب كرديا
    - (m) هذا الدواء شفائي يعنى اس دوائ بحص شفادى
  - (٤) هذا الطبيب نفعني لين اس طبيب في محصفع ويا-
    - (٥) قتله السم يعنى اس كوز مرف مارد الا

وغيره وغيره استعالات جونه فقظ مندمين بلكه مرملك كيمسلمانون كي زبان برجاري ساري الين البذاايسے الفاظ بولنے والوں برحكم شرك لگاؤ اور بيكهو

- (۱) پیپ بھرنا تو خدا کا کام ہے اور اس قائل نے کھانے کو بیٹ بھرنے والا کہا۔
- (٢) اورسيراب كرنا توهيقة الله تعالى كافعل باوراس في ياني كوسيراب كرف والاشهرايا-
- َ (٣)شفاء دیناتوحق اللهٔ عز وجل کے ساتھ خاص ہے اوراس نے دواکوشفا دینے وا کی ثابت کیا
  - (٣) نافع تومولاتبارك وتعالى باوراس في طبيب كونافع كها-
  - (۵) مارنا توممیت جل جلاله کا خاص فعل ہےاوراس نے زہر کو مار نے والا بتایا۔

(IT) اولاً:اسکے جواز میں وی حضرت بلال ابن حارث والی حدیث که انھوں نے مزارا قدس كرعرض كى: يبادسول السلُّه! استسسق لامتك\_ يعنى يادسول التُّصلى التُّدتعالُّى عليه وَكُلم الحجُّ سيراب فرمائيے۔

ثانيًا: خيرات الحسان والى عبارت كو بميشد سے علاء اور الل حاجت امام صاحب إ مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور حاجت روائیوں کو بارگاہ البی میں ان سے توسل کرتے ہیں۔ ا ثالثًا: شامی کی عبارت که امام شافعی رحمه الله تعالی علیه کو جب کوئی حاجت چیش آتی توایا ص الله تعالی عنه کے مزارمبارک پر حاضر ہوتے۔

رابعا: شاہ ولی اللہ صاحب نے ہمعات میں حدیث نفس کا یوں علاج بتایا۔ بارواح طبیع متوجه شود و برائے ایشاں فاتحہ خواندیا بریارت قبرایشاں رود واز اں جاخیرات در بوز ہ کند۔

بالجملهان پیشوایان وینی کے کلاموں سے نہایت وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ مزاراہ قضائے حاجات نەفقط جائز بلكدامت كامعمول ب\_

جواب(۳) یعنی صاحب مزار کومتصرف جاننا به

اولا اس کے جواز کا اشارہ بھی بلال ابن حارث والی حدیث میں ہے کہ آخر انھوں نے ج الله تعالیٰ علیه وسلم کومتصرف ہی سمجھ کرتوامت کی حالت عرض کی ۔

ثانياً: خيرات الحسان اورشامي كي عبارت جوجواب اول مين گذر چيس \_

ثالثًا: حیات الموات میں جامع البركات سے ناقل میں ۔ اولیاء الله را كرا مات وتصرفات ان حاصل است وآن نيست مرارواح ايثال را چول إروح باقيست بعدازممات نيز باشد ـ رابعا: کشف السغطاء میں ہے۔ ارواح ممل کدر حین حیات ایشاں بسبب قرب ومنزلت ازرب العزت كرامات وتصرفات وامداد داشتند بعد ازممات چو باہمه قرب باقی اند نیز تھا دارندچنا نکه در حین تعلق بحیات داشتند یا بیشتر از ال\_

خامسا: حضرت شيخ عبدالحق محدث والوي رحمة الله تعالى عليه اشعة اللمعات شرح مشكون میں فرماتے ہیں۔

كيازمشائخ عظام گفتهاست ديدم چهاركس راازمشائخ تصرف ميكنند درقبورخود مانندتهم ايثال درحيات خوديا بيشتر - شخ معروف كرخي وعبدالقا در جبيلاني رضي الله تعالى عنهماو دوكس ديكرازا وإل اورشرك كورائج كرفي والے نعو ذبالله من هذه الحرا فات و الضلالالت

خلاصه کلام کامید که ان کامیة قاعده نه صرف غلط بلکه کفروضلالت کاسرچشمه ہے جس کا ادنی بنیان معروض ہوا۔ ہمارے نزد کی اس طرح کی آیات اور محاورات میں جو بظاہر غیر خدا کی طرف نسبت ہورہی ہے وہ نسبت مجازی ہے۔ چنانچے ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه "حرز تمین شرح حصن حصین" میں صدیث حضرت عثان بن حنیف رضی الله تعالی عنه کے لنفضی الحاجة لی کے افاوہ میں فرماتے ہیں۔ وفي نسخة بصيغة الفاعل اي لتقضى الحاجة لي والمعنيٰ تكون سبباً لحصول حاجتي ووصول مرادي فالاسناد محازي

ا کے نسختہ میں صیغہ معروف ہے۔ مطلب میرے کہ یارسول اللہ آپ میری حاجت کو پورافر مائے تواس کے بدعنی ہیں کدمیری ووصول حاجت اور وصول مراد کا سبب بن جائیں لبندا بیا سناد مجازی ہے، الحاص بیتمام اسنادی مجازی ہیں اور اس کے بہت شاہد ہیں، چندا قوال آئندہ تمبروں میں

ٹانیا زا رکامسلمان اورموحد ہونا خوراس امر کی دلیل ہے کہ صاحب مزار کو نہ وہ خالق نہ فاعل مستقل جانتا ہے۔ چنانچہ امام علامہ قائم المجتہدین تقی الملة والدین محدث فقیہ ناصرالسنة ابوانحس عبدالكافی سبكى رحمة الله تعالى عليه شفاءالسقام مين استمد ادواعانت كوبهت احاديث صريحه سيع ثابت كرك ارشادفرما

ليس المراد بنسبة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى الحلق والاستقلال بالا فعال هذالايقصده مسلم فصرف الكلام اليه ومنعه من باب التلبيس في الدين والتشويش على عوام الموحدين\_

یعن حضور صلی الله تعالی علیه وسلم ہے مدد ما منگنے کا بیم طلب نہیں کہ حضور کو خالق اور فاعل مشقل کھہراتے ، بول ، بيتو كوني مسلمان اراده نبيس كرتا تواس معنى بر كلام كوژ هال كراستعانت كوشع كرنادين ميس مغالطه ديثا اورعوام مسلمانوں کو پڑیشائی میں ڈالناہے۔

نيزعلام مفق عارف بالله امام ابن حجر ملى رحمة الله تعالى عليه "جوبرمنظم" ميس حديثول = استعانت كاثبوت ويكرفرماتے جيں۔

فالتوجه والاستعانة له صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ولغيره ليس لهما معني في قلوب

لہذابیسب کےسب ہمار نے نق سے کا فرمشرک خارج از اسلام ہیں۔ تو نہایت جوان مردی کی توبیہی بات ہے کہتمہار ہے فتوے سے کوئی و نیامیں مسلمان باتی ندر ہے اور پیر نہیں ہے بلکہ تمہارا میفتوی اوپر پہو کچ کربھی کسی کونہ چھوڑ ہے گا کہ قر آن شریف میں بہت میں آیات ملیل کی - چونکداختصار مرنظر ہاس لئے فی الحال صرف تین آیات پیش کی جاتی ہیں (١) واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايما نا يعنى جب ال يرابلدتعالى كي آيتين جاتی ہیں تووہ آیتیں ان کے ایمان کوزیادہ کرتی یں۔

لبذاد يكهوكها يمان كازياده كرناالله عزوجل كافعل ہے مگر قرآن عظیم پيرکيا كہتا ہے كه آپ کوزیاده کرتی ہیں۔

(٢) يوما يحعل الولدان شيبا تعني وه ون (يوم قيامت) بچوس كوبور ها كرويكار البذاغور كروكه بجول كابوزها كرناحق جل جلاله كاكام بيكين اس كماب الله ميس كيا كيا که دن بچون کو بوژها کردیگا۔

(m) اغنهم الله ورسوله من فضله ميعن ان كوالله اورالله كرسول في دولت من الله لبذاذ رآئكمين محار كرويمحوكه هيقة دولتمندكرنارب العزت كيساته يحق بيكن قرآ رسول رؤ فرجيم عليه التحية والتسليم كويمي دولت مندكر في والاظام كرر ما بـ

بالجمله پہلے امور میں توحمہیں ہیرجائے عذر باقی بھی تھا کہ بیلوگ تا دان ہیں شایدانہوں ﴿ تقوية الايمان بيس ديلهى اگراس كود مكيه لينتے توان مخےا حكام ہے بھى واقف ہوجاتے اورا يسے كا شركيها بي زبان سے نه نكالے مركيا سيجيئے كهان آيات ميں تو خود خدانے ايبا فرمايا \_ كر كہيں آينوں ا بمان كا زياده كرنے والا بتايا - كہيں دن كو بچوں كو بوڑھا كرنے والاقر ارويا - كہيں رسول كريم عليہ ا والعسيكم كودولت مندكر في والاشهرايا يو نعوذ بالله كيااس وقت خدا تقوية الايمان كوبعول كما تعاجوا شرك كى بالتمس اس في الى كتاب من نازل فرما من البندا تقوية الايمان كمان والوابول تقوية الايمان برايمان لائے مويا قرآن عظيم بر؟ مربات يد ہے كةرآن چموف تو چمو في الله تقویة الایمان كيے چھوٹ عتى ہے۔ للذا آكر بات كے سے اور قول كے بيكے بولوما ف ماف كہا قرآن عظیم ادر جواس کے تصدیق کرنے والے بعن حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام محالیا سارى امت اورخود قرآن ياك كانازل فرمانے والا ليعن حق عز اسمه تمام بمارے فتو الے سے مشرك

المسلمين الاطلب الغوت حقيقة من الله تعالى و محازا بالسبب العادى من غيره ولايقه احد من المسلمين غيرذ لك المعنى فمن لم يشرح لذلك صدره فليبك على نفسه نسئال الله العافية فالمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى واما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو واسطة بينه وبين المستغيث فهو سبحانه وتعالى مستغاث به حقيقة والغوت منه بالمحلق والايحاد والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مستغاث به محازاو الغوث منه بالكسب والسبب العادى.

یعنی رسول الندصلی الند تعالی علیه وسلم یا حضور کے سواا بنیاء اولیا علیم الصلو ۃ والسلام کی طرف القادان سے فریاد کے بہی معنی مسلمانوں کے دل میں ہیں کہ هیقة فریاد کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے ہے اور عجاز اباعتبار سیب کے غیر خدا سے ۔اس کے سواکوئی مسلمان اور معنیٰ کا قصد نہیں کرتا ، تو جس کا دل اسے قبول نہ کرے وہ آپ اپنے حال برروئے ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت ما تکتے ہیں ، هیقة فریا در بعز وجل کے حضور ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اور اس فریا دی کے بچ میں وسیلہ اور واسطہ ہیں ۔ تو اللہ عزوجل کے حضور اس کی فریا دری یوں ہے کہ مراد کو خلق وایجاد کر ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور فریا و ہے اور حضور کی فریا دری یوں کہ حاجت روائی کے سبب ہیں اور اپنی رحمت سے وہ کام کریں جس کے باعث اس کی حاجت روائی و حالان کی حالات بی وحلال کی استان کی حاجت روائوں نبیز علا مہ شیخ الاسلام رحمۃ الخاص والعام سیدا حمد بن زبی وحلال کی حمد اللہ علیہ کتاب مستطاب ''الدر رائسنیہ '' میں فرماتے ہیں:

اذا قال العامى من المسلمين نفعنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم او اغاثنى اور نحو ذالك فانما يريد الاسناد المحازى والقرينة على ذلك انه مسلم موحد لا يعتقد التاثير الالله فجعلهم ذالك وامثاله من الشرك جهل وتلبيس على عوام الموحدين واتفق العلمان على انه اذا صدر مثله هذا الاسناد من الموحد فانه يحمل على المحاز والتوحيد يكفى على انه اذا صدر مثله هذا الاسناد من الموحد فانه يحمل على المحاز والتوحيد يكفى قريبة لذلك لان اعتقاد الصحيح هو اعتقاد اهل السنة والحماعة واعتقادهم ان المحالق للعباد وافعالهم هو الله تعالى لا تاثير لاحد سواه لا لحى ولا لميت فهذا الاعتقاد هو التوحد المحض

لینی عوام مسلمانوں ہے جب کسی مخص نے بیکہا کہ مجھکو حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتا دیا جضور میری فریاد کو پہونچے اور اس کے شل کہا تو وہ اسناد مجازی کے سوا پچھار ادہ نہیں کر تا اور اس پر

قریند یہ ہے کہ وہ مسلمان موحد ہے۔ اعتقاد تا ثیر کا اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو اوراس جیسے کو شرک پر ڈھال لیدنا جھل محض اور غوام مسلمانوں کو مغالط دینا ہے اوراس پر علاء کا اتفاق ہے کہ جب الیک اساد کسی موحد ہے صادر ہوتو بیم چاز پر محمول ہوگی اوراس کے لئے تو حید کا فی قریبہ ہے۔ اس لئے کہ محمح اعتقاد ہے اوران کا بیاعتقاد ہے کہ بندوں کا اوران کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اس کے سواکسی زندے اور مردے میں حقیقہ تا خیر کی قدرت نہیں لہذا یہی اعتقاد خالص تو حید ہے۔

لبنداان تنیون عبارتوں میں مسئلہ کوآفاب سے زیادہ روش کردیا۔ کہ سلم موحدا بنیاء اور اولیاء کیہم الصلوۃ والسلام ہے اپنی کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو وہ ندان کوخالق سجھتا ہے، ندفاعل مستقل جانتا ہے اور ندمو شرحقیق اعتماد کرتا ہے اور ندھیقة ان کومستغاث بقر اردیتا ہے بلکہ ان نفوس قد سیدی طرف توجہ ہویا استغاثہ یا حلب سب مجاز آ ہوتی ہیں اور ان کو وسیلہ اور واسطہ بنانا اس سائل کی غرض ہوا کرتی ہے تو اب مشکرین کا اس کوز بردیتی معنی شرک پر ڈھال لینا ان کی سرا سرجہالت ہے اور عام مسلمانوں کو مغالطہ ویٹا اور سرا سردھوکہ میں ڈالنا ہے اور میان کو استعانت اور استمد او سے منع کرنا ہے۔

الحاصل اب منكرين كوچاہئے كەان عبارتوں كود كيچ كراپنے خيالات فاسده سے توب كريں ، در نه بقول علامه ابن حجررحمة الله تعالیٰ عليہ كے اپنے حال برروئيں۔

ثالثان به منکرین هیقة توسل ہی کا انگار کرتے ہیں۔اس لئے وہ ہرتوسل کرنے والے کوشرک کہتے ہیں، ورندا کران کا انگار کسی احتیاط کی بنا پر ہوتا تو جونا واقف تصان کوآ داب توسل تعلیم کرتے اور ان کے نز دیک جوموہم الفاظ ند تھے وہ سکھاتے ، مگران کا شرک کا فتوی ہرعام وخاص پراور ہرجاہل وعالم پرامر ناطق ہے۔

چنانچیشن عبدالحق محدث وہلو لی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیداشعۃ اللمعات میں ان مشکر ان استعانت والمداد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لیت شعری چدی خواهندایشال باستمداد دامداد که این فرقد منکراند آنراچه مانی فهم از ال ست که دائی دعا کند دو توسل کند بروحانیت این بنده مقرب یا ندا کندایی بنده مقرب را که اے بندهٔ خداولی شفاعت کن مراد بخواه از خدا که بدید مسئول ومطلوب مرااگراین معنی موجب شرک باشد چنا نکه منکرزهم می کند باید که منع کرده شود توسل وطلب دعا از دوستان خدا در حالت حیات واین مستحب و مستحسن است

كتبهم واجمعوا عليه واما منع التوسل مطلقا فلا وجه له مع ثبوته في الاحاديث الصحيحة ورووه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واصحابه وسلف الامة وخلفها فهولاء المنكرون للتوسل المانعون عنه منهم من يجعله محرماً ومنهم من يجعله كفراً واشراكاً وكل ذالك باطل لانه يؤدي الى اجتماع معظم الامة على ضلالته ومن تتبع كلام الصحابة وعلماء الامة سلفها وخلفها يجد التوسل صادرا منهم بل ومن كل مؤمن في اوقات كثيرة واجتماع اكثر الامة على محرم او كفر لا يحوز كقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجتمع امتى على الضلالة ـ

(IPP

لیعنی اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ان منگرین توسل کا ایک شبہ یہ ہے کہ اُنھوں نے بعض عوام کودیکھا ب كدوه السيالفاظ كہتے ہيں جس سے بدوہم ہوتا ہے كہ غير الله كى تا ثير كے معتقد ہيں اور وہ اوليائے كرام احیاء واموات سے ایسی چیزیں طلب کرتے میں جواللہ ہی سے طلب کی جاتی ہیں ،اور بیسی ولی سے کہتے ہیں کہ میرے لئے ایسااییا کردو۔اور بیٹوام بھی ولایت کوایسے اشخاص میں اعتقاد کر لیتے ہیں جواس کے ساتھ متصف نہیں بلکہ وہ تخلیط اور عدم استقامت کے ساتھ متصف ہیں اور ان کے لئے کرامتیں اور خارق عادت اوراحوال اورمقامات منسوب كردية بين اور باوجود يكه ندوه اس كے الى ہوتے بين اور ندان میں کوئی ولایت کاشائب لہذاان منکرین توسل نے بدارادہ کیا کہ عوام کوان توسعات ہے اس لئے منع کیا جاتا ہے کہتا کہ دفع اسمام اورسد ذر بعد ہوا، اگر چہتم جانتے ہیں کہ عوام خدا کے سوائسی کے لئے تا ثیراور لفع اورضرر کواعتقا ذہیں رکھتے اور سوائیرک کے توسل کے ساتھ اور مجھ قصد نہیں کرتے ،اوراگر اولیاء کی طرف نسي چيز کي اسناد کرين تو ان مين تا ثير کااعتقاد دنهين رکھتے ہيں۔

علامه محرین کے اس اعتر اهن کا جواب دیتے ہیں، جب بیہ بات ہے کہم کوسد باب مقصود ہے تو پھرتمام امت، عالم وجاهل، خاص وعام سب کے کافریتانے پر تمہیں س نے مجبور کیا؟ اور بالکل توسل كانكار يهمبين سن إجار؟ بلكتهين بيمناسب تها كه عوام كواليه موجم الفاظ بروكة -جن ميل غيراللدكة تا خير كاعتقاد مواوران كوتوسل مين سلوك سكهادية باوجود ميكهان مومم الفاظ كامجاز برحمل كرنا ممكن بي بغيراس احتياج كركمسلمانو لوكافريناياجائے اورابيا مجاز عقلى علائے كرام ميں مشہور ومعروف ہے اور تمام مسلمان کی زبانوں پیجاری ہے اور قرآن شریف واعادیث میں وارد ہے۔ للبذا جب سی موحد مسلمان سے غیراللہ کی طرف اسناد صادر ہوتو اس کامعنی مجاز پر حمل کرنا واجب ہے۔ ہال اس

باتفاق وشائع است دردين وآنجيم وي محكى است ازمشاحٌ الل كشف دراستند ادازارواح كمل واستفاده ازان خارج ازحصرست ومذكورست دركتب ورسائل ايثال ومشهوراست ميال ايثال حاجي نيست كه آنراذ كريم وشايد كه مكرمتعصب شودنه كندا وراكلمات ايشان عافا ناا لله تمن ذلك " كلايم درین بحداطناب کشید برزعم منکران که در قرب این زمان فرقه پیدا شده اند که منکراستمد ادواستعانت اولیائے خداومتو جہان بجناب ایشاں رامشرک بخدادعبدہ اصنام می دانندومیکویند آنچے میگویند۔

اورعلامه سيدا حمد بن زين دحلان كل رحمة الله تعالى عليه في 'الدور' مين جمار ب مسائل كالوبية جواب ہی ارقام فرمادیازیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سوال وجواب دونوں کوهل کردیا جائے۔

فان قال قائل ان شمله هولاء الما نعين لتوسل انهم راو بعض العامة يا تون بالفال توهم انهم يعتقدون التاثير لغيرالله تعالى ويطلبون من الصالحين احياء وامواتا اشياء جن العادة بانهالاتطلب الا من اللَّه تعالى ويقولون للولى افعل لي كذا وكذا اوانهم ربما يعتقدون الولاية في ا شحاص لم يتضعوا بها بل اتضعوا بالتحلية وعدم الاستقامة وينسبهم لهم كرامات وخوارق عادات واحوالا ومقامات وليسواباهل لها ولم يوجدفيهم شي م فاراد هو لاء الما نعون للتوسل ان يمنعواالعامة من تلكِ التوسعات دفعا للايهام وسدالذريعةوان كانوا يعلمون ان العامة لا يعتقدون تاثير او لا نفعا ولا ضرر لغير الله تعالى ولا يقصدون بالتوسل الاالتبرك ولو اسندوا للاولياء اشياء لا يعتقدون فيهم تاثيرا فنقول لهم اذا كان الامركذ لك وقصد تم سد الذريعة فما الحاصل لكم على تكفيرالام عالمهم وحاهلهم حاصهم وعامهم وما الحامل لكم على منع التوسل مطلقا بل كان ينبغي لكم ان تمنعواالعامة من الالفاظ الموهومة لتاثيرغير الله تعالى اتامر وهم بسلوك الادب في التوسل مع ان تلك الالفاظ الموهومة يمكن خملها على المجاز من غير احتيا الى التكفير للمسلمين وذالك المحاز عقلي شائع معروف عنداهل العلم ومستعمل علي السنة حميع المسلمين ووارد في الكتاب والسنة \_

پر چند مثالیں مجاز عقلی کی نقل کرے فرماتے ہیں:

فالمسلم الموحد متى صدر منه اسناد لغير من هو له يحب حمله على المحاز العقلي والاسلام والتوحيد قرينة على ذالك المحاز كما نص على ذالك علماء المعاني في

كتأب العقا تدولا

توسل لی الله عز و حل فی حاجة فصیت له \_(بجة الاسرارشریف مصری ۱۰۲) جو شخص مجھے کئم میں فریاد کرے تو میں اس سے اس غم کو دور کر دونگا اور جو میرا نام کیکر مجھکو مصیبت میں پکارے تو میں اس کی مشکل کشائی کروں گا اور جواللہ عز وجل کی طرف میرے ساتھ توسل کی حالت میں توسل کرے تو میں اس کی حاجت روائی کروں گا۔

اس عبارت سے صاف طور پرزید کے عقیدہ کی صحت معلوم ہوگئی اور بکر کے عقیدہ کا بطلان اور غلط ہوتا ثابت ہوگیا۔ اب بکر ذراہمت وجراکت کرے خود حضور سرایا نورغوث پاک رضی اللہ تعالی عند پر فتوی لگا کراپی دنیاو آخرت کو برباد کر ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبيم المحتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبيم المحمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

#### مسئله(۵۵)

کیا فرماتے ہیں علیائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں
زید کا عقیدہ ہے کہ وقت مصیبت یارسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یاعلی یاغوث اعظم رضی
اللہ تعالیٰ عنہما کہہ کر پکارے تو خداوند کریم جل جلالہ کے تھم سے مدد فرماتے ہیں بکر کاعقیدہ اس کے خلاف
ہے لہذا شریعت کا تھم چا ہنا ضروری ہے۔

الجوالــــــا

اللهم هداية الحق والصواب -

زیدکاعقیدہ شریعت کے مطابق ہے چنانچہ اس بجۃ الاسرارشریف کی عبارت سے ثابت ہو گیا اور جب حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم شریف کا مصیبت کے وقت پکارنا ثابت ہو چکا تو حضرت سیدالا ولیاعلی مرتضی کا اسم گرامی کیکر وقت مصیبت پکارنا اوران کا امدادفر مانا کیا کی کام ہوسکتا ہے اور جب ان حضرات کے ساتھ بیتمام امور ثابت اور جائز ور واتوان کے آقاومولی حضرت سیدانبیاء صبیب کبریا احریجتی محمہ صطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اقد س کیکر مصیبت کے وقت پکار نے اور حضور کا اس مصیبت زدہ کے دوفر مانے میں کسی مسلمان کوتو شک ہونہیں سکتا کہ بیآ قاتو تمام رسل کرام اور کا فہ انام کا وسیلہ ہیں اور نائب رب العلمین خلیفۃ اللہ الأعظم مخارکل عالم کا نات بتقرف موجودات حلال المصائب درمشکلات ہیں اور نائب رب العلمین خلیفۃ اللہ الأعظم مخارکل عالم کا نات بتقرف موجودات حلال المصائب درمشکلات ہیں ان کے حاجت رواومشکل کشاا ورفریا درس غمز دہ ہونے میں کی ہددین ہی کوکلام

کے مجاز ہونے پراس کا مسلمانوں اور موحد ہوناز بردست قرینہ ہے۔ اس پرعلائے معانی نے اپنی کتابوں بیس نص کر کے اجماع کیا ہے۔ اب رہا توسل کا بالکل انکا ہوا سے کو واور صحابہ اور سف اور خلف محتی حدیثوں میں ہے اور بیتو سل حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اور صحابہ اور سف اور خلف محتی حدیثوں میں ہے اور بیتو سل حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرائی پرجمع ہونے کی طرف پہنچاتے ہیں ورجو صحابہ اور محتی کی اور اور بیتو سل محتی کی بیتو ہوئے کی طرف پہنچاتے ہیں ورجو صحابہ اور محتی کی بیتو اور بیتو کی بیتو سے کئیر مسلم نے سے کئیر محلم نے اوقات میں ، حالا تکہ امت کا کلام تلاش کر بھاتو ان سے توسل صاور پ نے گا ، بلکہ ہر مسلم ن سے کئیر اوقات میں ، حالا تکہ امت کا کلام تلاش کر بھاتو ان سے توسل صاور پ نے گا ، بلکہ ہر مسلم ن سے کئیر اوقات میں ، حالا تکہ امت کا کھا محترام یا کفر پر جا تر نہیں کہ حضور اقد تی صلی اللہ تعالی نہیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ میری امت کسی گراہی پرجمع نہ ہوگی۔

بالآخر جواب کا خلاصہ میہ ہے کہ اولیائے کرام کے مزارات پر حاضر ہوکرا بنی وہ جت روائی کی خواست کرنا اورا پنی مرادییں ان کو کا طب بنا کر پیش کرنا ان عبارات سے روز روشن کی طرح ثابت جس میں کسی منصف کوا نکار کی گفتر کشر کا بی نہیں رہی۔ اب منکر کا اس کوشر کے کہد دینا گویا تم مامت کومشر کی میں کسی منصف کوا نکار کی گفتر کشر کی باتی نہیں سکتی۔ البندامیشرک اس کی طرف رجوع کریگا اور وہ خود گمراہ بد میں ہوجائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى انتدعز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بدو سنجل

### مسئله (۵۲)

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں

زیدکاعقیدہ ہے کہ حاجت کے وقت "باشیخ عبدالقادر حیلانی شینا لد" کہنا اوران کے توسط سے دعا مانگنا جائز ہے گر بکر کاعقیرہ ہے کہ وقت حاجت ایسا کرنا جائز نہیں اس مئلہ میں جوشر کی شریف کا تھم ہوتح رفر مائیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

زيد كاعقيده صحح بيخود حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

من استغاث بي في كربة كشف عنه فمن ناداني باسمي في شدة خرجت عنه فمي

كيافر مات بين علائ وين ومفتيان شرع متين اسمسكمين زید کاعقیدہ ہے کہ گیار ہویں شریف اور عشرہ محرم کی شرینی وشربت سامنے رکھکر فاتحہ پڑھنا اور بزغى وسكين كوتبرك سمجه كراس كاكهانا جائز بهكرنا جائز كهتا بالهذاشرع شريف كانتكم معلوم كرنا ضروري

12

اللهم هداية الحق والصواب

زبدى سيربات بهى علاءامت كموافق ب شاه عبدالعزيز صاحب محدث وبلوى اي فاوى

طعاميكه ثواب آل نياز حضرت امامين نمايند برال فاتحد وقل دورودخواندن تبرك ميشودخورون بسيارخوب است \_ (فادى عزيز مي كتبا كي ص 24)

يعنى وه نياز كا كھانا جس كا ثواب حضرات امامين كوپيش كريں وه فاتحداورقل اور درودشريف پڙھنے

ے متبرک ہوجاتا ہے اس کا کھانا بہت بہتر ہے۔

اور يبى شاه صاحب تخدين الملبيت كرام كساتهامت كامعمول ذكركرت بوت تحريفر مات میں۔فاتحہ ودرود وصد قات ونذرمنت بنام ایشاں رائج ومعمول گردیدہ چنانچہ جمیع اولیاءاللہ جمیں معاملہ

یعنی فاتحہ درودصد قے نذر منت ان کے نام کی معمول ورائج ہے جیسا کہ تمام اولیاء اللہ کے ماتھ يبى معاملہ بےلبدازيدكا يعل علاءامت كى تصريحات كےمطابق باور بلاشبہ جائز باور بكركا قول امت محمول کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتب : أعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبر محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

مسئله(۵۸)

كيافر مات بي علائد دين ومفتيان شرع متين اس مسلمين

ہوگا۔لہذا زید کاعقیدہ درست وحق ہے شرع کے موافق ومطابق ہے سلف وخلف کی تصنیفات الم مؤيدين اوربكر كاعقيده غلط وباطل بكتب شرع كے خلاف ب-والله تعالى اعلم بالصواب كتبه : المعصم بديل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير إلى الله عز وجل، العبدمجمرا بتمل غفرلة الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله(۲۵)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں

زید کاعقیدہ ہے کہ اذان میں نام اقدیں حضور پر نورشافع یوم النثو رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرانگا چوم کر در در پڑھنا اور آنکھوں سے لگانا باعث اجرعظیم ہے گر بکر کا عقیدہ اس کےخلاف ہے لہذا 🕏

شریف کا حکم معلوم کرنا ضروری ہے۔

اللهم هداية الحق والصواب

زید کا قول فقہ وحدیث کے موافق ہے۔

علامه شامي قستاني سيناقل بين يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشها يارسول صلى الله تعالى عليه وسلم وعندالثانية منها قرت عيني بك يارسول الله ثم يقول اللهم متعغى بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الابهامين على العنين فانه عليه السلام يكو قائدا له الى الحنة \_ قائدا له الى الحنة \_

مستحب باذان من بهل شهادت كساع كوقت" صلى الله عليك يارسول الله " آ تھول براتگو تھے رکھکر کے۔

اللَّهم متعنى بالسمع والبصر \_

تو اس کوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں لے جائیں گے۔اسی طرح طحطا وی کنز العمال فآوی صوفیہ - کتاب الفردوس - مقاصد حسنہ ۔ دیکھی وغیرہ کتب میں ہے ۔لہذا زید کا قول شرع سے مطابق باوربكركا قول شريعت اوران تمام كتابول كي خلاف ب\_والله تعالى اعلم بالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل،

العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مندرجه بالا جارعقا كد كے خلاف اگركوى امامت كرے تو كياس كے پیچھے السنت نماز ہوسکتی ہے؟۔ منجانب ممبران كميني ابلسنت والجماعت نيني تأ

اللهم هداية الحق والصواب

جو خص ان حیار امور کے خلا ف عقیدہ رکھتا ہے وہ کتب شرعیہ معتبرہ کی مخالفت کرتا**ہ** امت اولیائے ملت کےخلاف نیا ند بہب ایجاد کرتا ہے اقوال علائے حق کوغلط جانتا ہے اعمال 🚅 ع ہتا ہے اہلسنت کی شاہراہ ہے انحراف کرتا ہے صراط منتقیم سے روگر دانی کرتا ہے بے دین ا اختیار کرتا ہے۔لہذاایسے بیدین کونہ امام بنایا جائے نہ اہلسنت اس کی افتداء کریں نہ اہل جن کے

ان تمام سوالات کے سائل کی حیثیت کے لحاظ سے جوابات ویئے لہذا ایک ایک دورہ ہرایک کے اعتبار سے نقل کر دی ہیں۔مولی تعالیٰ سب کو قبول حق کی تو فیق عطافر مائے۔آبین ہے كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبدمجمدا جمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستجيل

مسئله(۵۹\_۲۰)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں۔

(۱) ایک مسلمان شخص کابیان ہے کہ میں نے کلیرشریف میں خودا پنی آنکھ سے بیدوا تعدد م تحسی مسلمان شخص کے لڑ کے کا انتقال مزار شریف پر ہو گیانہیں معلوم کہ س بیاری میں ہوا میں ہے کومروده دیکھادن میں تین مرتبدہ ہاں جا کر دیکھا تو لڑ کا مردہ تھااس واقعہ کواور بہت ہے لوگوں 🚅 دیکھا کہاڑکا مردہ ہے سب لوگول نے اس لڑ کے کے والدین سے کہا کہاس لڑ کے کوفن کردیا جا 🌉 چند بارکہالیکن اس کے والدین اس بات کوشکر بہت آ ہ وزاری کرتے تھے۔

اور کہتے تھے کداے صابر صاحب دنیا تو تم ہے اپنی مرادیں حاصل کر کے اور پھھنہ کھیا۔ ہاورہم اپنالڑ کا دے چلے ہم تو لڑ کا تم ہے لینگے تمام با تیں کہتے تھے لیکن اس او کے وفن کر فی رضامندنہیں ہوتے تھے جب رات کوہم تقریبا ۱۲ بج تو الی شکر واپس آئے تب یہی لڑ کا وہیں برمرق حالت میں پڑا تہااور والدین اس کے قریب رور ہے تھے میں نے خوداین آٹکھوں ہے دیکھا اس 📲

(Ima) بھی اپنی راؤٹی پرآ گیاتخینا تین یا جار بچے ترکے میں نیاشور ہوا کہ لڑکا زندہ ہو گیا چونکہ وہ وقت ناوقت اور کثیرا ژوھام تھا میں اس لڑ کے کوند و کیوسکا جب دن نکلا اورا ژوھام کم مواتخیبنا دس بجے دن کے میں نے خود آئکھ سے وہاں دیکھا کہ لڑ کا زندہ ہے لڑے کے والدین سے بو چھا کہ یہاں کیاوا قع ہوا تواس کے ہ فالدین نے بیان کیا کہ ہم نے رات بیر بات دیکھی کہا یک بزرگ کڑے کے قریب تشریف لاے اور ڈندہ ہو گیاا دروہ بررگ تشریف لے گئے بیوا تعتینینا سولہ ۱۶ اشخاص کا چیثم دید بیان کیا گیا۔ (۲) ایک مسلمان مخص نے بیواقع جواد پرورج کیا گیا ہے سنااور بھی ممثیلیں اس متم کی سنی اور

آلیک تدبیرای پرایک مخص نے کہا دوسال ہوئے کہ دوخص پیران کلیئر شریف میں آشریف لے گئے تصان ا کابیان ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جونبر پر بعیثاتھا ہل سے نہر میں بغرض نہانے کے کودااور غرق ہو گیا ہر چند

' گُوشش کی گئی کیکن وہ شخص زندہ یا مردہ نہر میں نہیں ملاد وسر ہے یا تیسرے دن جب کہا*س اڑے کے ور*ٹاء آغزارشریف پر جا کرروئے بیٹے تو وہاں برکوئی مخص بزرگ ہستی یا پوکیس میں تھے جواس کے وار ٹال کوکیکر المهريرة ئے اورغوطه خورا ہے ہمراہ لائے جنانچہ لاش باون بھائک پر جال میں پھنسی برآ مدہوئی جونکالی گئی سے الزگابا ہر نگلنے پڑنچکی لیتااس کومزار شریف پر لایا گیااور جب۔۔ آہ وزاری صابرصاحب کی خدم بت میں الے گئے اور کہا گیا کہ دنیاتو تم سے چھے لے کرجاتی اور ہمارا بچہ یہاں ختم ہوتا ہے نتیجہ میہ ہوا کہ وہ تحص زندہ ا ہوگیااس واقعہ کوئنگر ایک شخص نے ریکہا کہ تمہارے بیان سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ بوڑھا ''ہوگیا ہے جواس نے بہت سے اختیارات بزرگان دین کودے رکھے ہیں بچھاختیارات صابرصا جب کو الدر کھا ختیارات خواجہ صاحب کو بقیہا ختیارات دا دا کہی بخش کودیدئے ہیں (اب دریافت طلب بیامر ے کرآیا بزرگان ہے اس قتم کی کرامتیں صا در ہوسکتی ہیں یانہیں ) یاشہرت دینے والے مخص پر کوئی الزام ا شرکی آتا ہے پانہیں اور جس مخص نے بیدواقعہ شکر ریکہا کہ اللہ تعالی بوڑھا ہو گیا ہے بیرکہنا شرعا درست ہے ا کالیں باان کلمات کا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوا یا نہیں اور اگر خارج ہے تو بیوی سے دوبارہ نکاح کرناضروری ہے یانہیں؟۔

مارات افعة اللمعات في حالى جاتى جاكر چاس كوان سب كتابول مين بهى تحريفر مايا-کے از مشائخ عظام گفته است دیدم چہارکس را از مشائخ که تصرف میکند در قبورخود مانند القرنهائ ابيثال درحيات خود بإبيشتر يتنخ معروف كرخى وتينخ عبدالقادر جيلاني ودوكس ديكررااز اولياء شمرده إِنْقَصُوهِ حَصِر نيست انچ خود ديد ديا فتة است گفته-

(اشعة اللمعات كشوري ج اص ١٥٧)

مشائخ عظام میں ہے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے مشائخ سے چار شخصوں کو بیدد مکھا کہ وہ ا پی قبروں میں ایسا تصرف کررہے ہیں جیسا کہ وہ اپنی حیات میں تصرف کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ آیک بینخ معروف کرخی دوسرے حضرت بینخ عبدالقادر جیلانی رضی اللیّه تعالیٰ عنهما اوراولیاء میں سے دواور صاحبوں کے گنایاان کامقصوداس ہے حصرتہیں ہے جبیاانہوں نے خود پایا وبیا فر مایا۔ اس عبارت سے واضح ہوگیا کہ اولیاء کرام اپنی حیات سے زائد وفات کے بعد تصرف کرتے

حاصل جواب بيه به كه حضرت مخدوم صابرصاحب عليه الرحمه كى بزركى اورصاحب كرامت جونا ُقابل انکار چیز نبیس اگر فی الواقع نید دونوں واقع جو نہ کور فی السوال ہیں ظہور میں آئے تو اس پراعتر اض کرنا اعقیدہ اسلام سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے پھراس کے بعد بینا پاک جملہ کہدینا'' خدابوڑ ھاہو گیا ہے جواس نے بہت اختیارات بزرگان دین کودے رکھے ہیں 'صریح کلمہ کفر ہے اور شان الوہیت میں کلی ا بمونی گستاخی اور بے او بی ہے لہذا اس قائل کے کا فرومر تد خارج از اسلام ہونے میں کوئی شک باتی مہیں ، چنانچەعلامەقاضى عياض شفاشرىف ميس اورعلامىلى قارى اس كىشرىم مىسفرات بىن لاخلاف أن سباب اللُّه تعالى بنسبة الكذب أوالعجز اليه أولحوف ذلك من المسلمين كافر\_ (شرح شفام مرى ج ١٩٠١)

بلاخلاف مسلمانوں میں سے اللہ تعالی کی طرف جھوٹ یا بجزیا اورا بیے عیب کی نسبت کرے گالی

ا دسینے والا کا فرہے۔

البذائفس مذكور برتوبلازم باورتجد بدنكاح ضروري ب-والله تعالى اعلم بالصواب كتبه : المعتصم يزيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العدم محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة أجمل العلوم في بلدة سنجل

اللهم هداية الحق والصواب

اولياءامت محمد بيلي صاحب التحية والثناء كامردول كوزنده كرنا بكثرت روايات كتب معي متنده سے ثابت ہے۔

علامه ابن جحر کی علیه الرحمة نے اپنے فتاوی حدیثہ میں اولیائے امت کے احیاء موتی کے میں ایک مستقل مطلب بیان کیاجس میں ایسے واقعات چند صفحات میں تحریر فرمائے بطور موندایک واقعه الکیاجا تا ہے۔

اخبرني مغربي صالح عالم اعتقده باسناده ان بعض اصحاب الشيخ ابي يوق الدهماني مات فاحزن عليه اصله فاتي وقال قم باذن الله تعالىٰ فقام وعاش بعد ذلك ماشاء الله تعالى من الزمان \_ (فراوى حديث مصرى ص ٢١٥)

مجھے خبر دی ایک مغربی مقی عالم نے جن کی سند کا میں معتقد ہوں کہ حضرت سیخ ابو یوسف خدام ہے ایک محص کا نقال ہوگیا اس پراس کے اہل وعیال عم میں ہوئے اسے حضرت کی خدمت لائے حضرت نے فر مایا کہ اللہ تعالی کے علم ہے زندہ ہوجاوہ کھڑا ہو گیااوراس کے بعد جتنے زمانہ گ

اس طرح علامه شیخ نو رالدین ابوالحس علی ابن بوسف کنمی علیه الرحمه نے اپنی کماب مستطاح الاسرار میں اولیائے کرام کے احیاء موتی کے بہت واقعات مل فرمائے جنہیں بخوف طوالت تعلق جاتا جس کوشک ہووہ ان کتب کا مطالعہ کرے بلکہ مسلمان کوتو اس میں شک بی نہیں کرنا جا ہے کہ

حضرت امام الائمة مراج الامة امام ابوصيفه رحمة الله عليه ابن كتاب فقدا كبريس فرمات والم الكرامات للاولياء حق يعن اولياء كى كرامين وي ير

اور تجمله الهيس كرامات كاحياء موتے بھى ہاب باتى رباييشبه كداولياء كوبعدوصال بھى کرنے کی فقدرت ہے تواس کے متعلق۔

علامہ نورالدین نے بہت الاسرار میں اور شخ محق حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی تھی اشعة اللمعات شرح مفكوة اور يحيل الإيمان وجذب القلوب مين اس كااثبات فرمايا اور

### مسئله(۱۲٪۲۱)

کیافر ماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مدد جا ہنا جا کز ہے یا نہیں؟

ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مدد چا ہنا بلا واسطہ خدا جا کز نہیں ۔ یعنی اس طرح جب مزار ولی ہے ہم کو بیٹا دو ۔ یاتم ہماری یہ مراد پوری کرد ۔ یہ جا کر نہیں ۔ ہاں اس طرح کہنا جا کز ہے کہتم اللہ ہے وہ ہم کو بیٹا دید ہے ۔ یا بیم ری مراد پوری کردے ۔ کیا شخص خدکور کا قول سے جے یا نہیں؟ اگر نہیں انہیں کا گر نہیں گھور پر کیا تھی مشری ہے؟۔

(٤) پيدونوں شعر شرعاً جائز ہيں يانہيں؟ ۔

خدافرما چکا قرآن کے اندر میر بے تاج ہیں پیرو پیمبر وہ کیا ہے جونہیں ملتا خدا ہے جسے تم مانگتے ہواولیا ہے کیا خدا عز وجل نے بیفر مایا ہے کہ پیرو پیمبر میر بے تاج ہیں یانہیں ۔اگرنہیں تو جو یہ کہتا خدا نے فرمایا ہے کہ پیرو پیمبر میر بے تاج ہیں اس پر شرعا کیا تھم ہے؟ ۔ بینوا تو جروا۔ امستفتی خادم تفاظ محمر عمران قادری رضوی مصطفوی غفر لہ محلہ منیرخاں

پلی بھیت شریف ۱۸رصفر<u>۲ کھ</u>

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(١) غير خدات مدد ما تكني كاعم قرآن كريم من ب كدالله تعالى فرما تاب:

یا یها الذین آمنو ااستعینو ابا کصبر والصلونة \_ (سوره بقره ع ۱۸) لعن ایرای الداره والدار مالدار الداره الدا

يعنى اسے ايمان والواصبر اور نماز سے مدوج ابو۔

حدیث شریف میں ہے۔ابن ما بہ میں ،اور حاکم نے متدرک میں ،اور طبرانی نے کبیر میں نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس ضی اللہ تعالی عنبماسے راوی:

استعینو ا بطعام السحر علی صیام النها رو با لقیلو له علی قیام اللیل . (چامعصغیرج۱رس۳۳)

رج ب سرج ارب ۱۱) یعنی دن کے روز ہ پر سحر کے کھانے سے مدد چاہو۔اور رات کے قیام پر دو پہر کے لیٹنے سے

دیلی نے مندالفردوں میں حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عندے راوی: استعینوا علی الر زق بالصدقة . (جامع صغیرج ارص ٣٣) رزق کے لئے صدقہ سے مدوجا ہو۔

حاکم متدرک میں راوی: استعینوا علی کل صنعة با هلها ۔ (از کوزالحقائق فی صدیث خیرالخلائق للمناوی مصری جارص ۳۵)

مرصعت كيلي اس ككار يكر سدوجا مو-

اس آیت اورا حادیث میں صبر، نماز ، طعام سحر ، قیلولہ ،صدقہ ، کاریگر سے مدد چاہنے کا جواز قرآن وحدیث سے ثابت ہوا تو اولیاء کرام سے مدو چاہنے کا تھم بھی انہیں نصوص سے ثابت ہو گیا۔ کیکن خاص ان کے تق میں بھی حدیث پیش کی جاتی ہے۔

طبراني من حضرت عتب بن غروان رض الله تعالى عند مروى كه حضور اكرم الله في الله عباد الفاضل الله عباد الفاضل احد كسم شيئا او ارا دعونا و هو بارض ليس فيها انيس فليقل يا عباد الله اعينونى و فى را وية اغيثونى فان لله عباد الاترونهم قال العلامة ابن حمر فى ماشية على ايضاح المناسك و هو محرب (الدرالسدية مصرى للسيدا حمد حلال)

یعنی جبتم میں کسی کی کوئی چیزگم ہوجائے یاراہ بھولےاور مدد جا ہے اورالی جگہ ہو جہال کوئی آم دم نہ ہوتو اسے جا ہے کہ یوں پکارے۔اےاللہ کے بندو!میری مدد کرو۔اور دوسری روایت میں ہے۔ میری فریادکو پہنچو کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنھیں تم نہیں و کیھتے۔

علامہ ابن جرنے ایضا ح المناسک کے حاشیہ میں فرمایا کیمل حدیث ہجرب ہے۔ اور حصن المحسن اوراس کے ترجمہ لیل میں روایت ہے۔ اس حدیث سے حضرات اولیا وکرام سے مدد چاہئے کا تھم المات ہوگیا۔ اب جواس کے خلاف بید کہتا ہے کہ مدد ما نگنا بلا وسطہ خدا جا کر نہیں وہ کا ذب اور جھوٹا ہے اور النا آیات وا حادیث کا منکر ہے اور سخت جا بل کہ غیر خدا کے لئے خدا کو واسط قرار دیتا ہے۔ اس نے نہ خدا کی ان آیات وا حادیث کا منکر ہے اور سخت جا بل کہ غیر خدا کے لئے خدا کو واسط قرار دیتا ہے۔ اس نے نہ خدا کی از اس سے نیج ہوگیا تیرے نزد کیک خدا کے مرتبہ کی اوان سے پوچھو کیا تیرے نزد کیک خدا کے مرتبہ سے غیر خدا کا مرتبہ ایسا ہے کہ تو اسکے خدا کو واسط تھرا تا ہے۔ اب باتی رہا ہیا مرکب کی بزرگ کے مزار اللہ کی خوا طب بنا کر بیا کہنا کہ میری ہے حاجت یا مراد پوری کر و بید نہ ترک ہے بنہ ترام ۔خود تعل

صحابی سے ٹابت ہے۔

بيهقى اورابن الى شيبدنے باسناد مجھے بيرحديث روايت كى ہے:

ان الناس اصابهم قحط في خلافة عمر رضى الله تعالى عنه فحاء بالله عالى عنه فحاء بالله حارث رضى الله عنه و كان من اصحاب النبي عَلَيْكُ في المنام الى قبر النبي عَلَيْكُ وَلَى المنام الى قبر النبي عَلَيْكُ وَلَى المنام فقال : الله السيد الله عَلَيْكُ في المنام فقال : الله فاقرأه السلام و احبره انهم يسقون \_ (از الدرر السنيم ٩٠)

علامه شامی در مختار میس فرماتے ہیں:

معرو ف الكرحي بن فيرو زمن المشائخ الكبار مستحاب الدعو ة يمي بره \_

یعن حضرت معروف کرخی بن فیروزا کا برمشائخ ہے جومتجاب الدعوات ہیں اوران گئ سیرانی طلب کیجاتی ہے۔

حضرت شیخ نصیرالدین مجمود چراغ دیلی حضرت شیخ محمدترک علیدالرحمة کے روضه اطهر م میں حاضر ہوئے اور مرا تبدکیا۔ پھر مرا قبہ سے اپناسراٹھا کرفر مایا جس کوکوئی وشواری اور مشکل پیش اس دوضه پرحاضر ہوتو اس کی دشواری آسان ہوجانے کی امید ہے۔

اخبارالاخيار ميں ہے:

شیخ نفرالدین محمر مردر مراتبه برد چول سراز مراقبه برداشت فرمود بهرکرا جی صعب پیش آت روضه متوجه کرددامیدست که آن دشواری آسان گردد . (اخبار الاخیار مجتبائی ۴۸۸) حضرت شیخ عبد الحق محدث د بلوی نے حضرت علی متقی رحمة الله علیه کے مزار بر حاض

واجت ومراد پیش کی۔

اخبارالا خبار میں اسکاوا قعداس طرح تحریر فرمایا ہے:

فقیردر بقتیکه در مکه معظمه خدمت حضرت شیخ عبدالو پاب بزیارت قبرایشال می رفت روز بر آ قبرایشال رفته عراض حال خود کردم وطلب بشارت از جانب ایشال کردم شب بخواب می بینم که ایشال بر پالائے مقام حنی برسریرنشسته اند وفقیر در حضورایشال ایستاده -عرض داشتم که فقیر در خدمت خلیفه شاشنخ عبد الو پاپ می باشم سفارش فقیر بایشال بکنند تا التفات وعنایت بیشتر نمایند جمیس معنی برسر قبرایشال عرصه نموده بودم می فر مایند که مقصود شاحاصل ست انشاء الله تعالی خاطر جمع دارید والسلام (اخیار الاخیار ص۲۲۲)

اس متم کی کثیرعبارات پیش کی جاسکتی ہیں۔ان چندعبارات ہی سے بیٹا بت ہوگیا کہمزارات اولیاءکرام پر جانغر ہوکر میہ کہدیسکتے ہیں کہ حضرت آپ میری اس حاجت ومرادکو بوری کرو۔اور میامر طا ہرہے کہ مسلمان کی مرا داس سے نسبت مجازی ہوتی ہے کہ حقیقة اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی اور صاحب مزارے توسل مقصود ہوتا ہے۔

علماء سلف ائم کرام اس فعل کوکرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ ابن حجر کل الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:

اعلم انه لم يزل العلماء و ذو الحاجات يزو رون قبره و يتوسلون عنده في قضاء حوائجهم و يرون نجح ذلك منهم الامام الشافعي رحمه الله لماكان ببغداد فضانه قال انبي لا تبرك باببي حنيفة و اجتى الي قبره فا ذاعرضت لي حاجة صليت ركعتين و حثت الى قبره و سالت الله عنده فتقضى لي سريعانه ( خيرات الحمان ممري ٢٢٠)

یعنی جانو کہ ہمیشہ سے علاء اور اہل حاجات امام اعظم کی قبر کی زیارت کرتے رہے ہیں اور وہاں اپنی حاجت کی حاجت کی حاجت کی اور اس کو کا میا بی جانے ہیں۔ انہیں ہیں سے امام اعظم کی حاجت کی حاجت ہیں۔ انہیں ہیں سے امام اثانی حاجت ہیں کہ جب وہ بغدا دہیں ہے تو ان سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فر ما یا کہ ہیں الاحقیقہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں اور جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی تھے جہے تو میں دور کھت نماز پڑھتا ہوں اور امام اعظم کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور وہاں اللہ سے سوال کرتا ہوں تو

وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔

آيت تمبر (٣) اغنا هم الله و رسو له من فضله ـ

(m2)

یعنی الله ورسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

آيت تمبر (٣) انا مكنا له في الارض و اتينا ه من كل شفي سببا ـ

یعیٰ ہم نے ذوالقر نمین کوز مین میں تصرف کی قدرت دی اور ہر چیز کا انہیں اختیار دیا۔ ا

حصرت عیسیٰ علیہ السلام کومٹی سے پرند کی مورت بنانے اور پھراس میں پھونک مار کرزندہ پرند کر وینے کا اختیار دیا۔اور مادر زاواند ھے کو بینا کردینے کا اختیار دیا اور جزامی کواچھا کردینے کا اختیار دیا۔اور

مردوں کو زند ہ کر دینے کا اختیار دیا۔ اورحضور نبی کریم آفیا کے نئی کر دینے کا اختیار دیا۔ اور حضرت

ذوالقر نین جو پیغیر نہیں ہیں بلکہ ولی اور پیر ہیں ان کوز مین میں تصرف کرنے کی قدرت دی اور ہر چیز کا سامان عطا کر دیا اور ہرسامان کا مالک کیا۔ یہ حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کے وہ اختیارات ہیں جوقر آن

كريم نے بيان فرمائے \_ بخلاف اور عام انسانوں كے كدا تكوائن قدرت اتنااختيار قرآن كريم نے بيان

نہیں کیا۔اگر مخالفین اس کونبیں مانتے ہیں تو وہ قرآن کریم ہی ہے ثابت ہوگیا کہ جتنے محتاج عام انسان

میں استے محتاج پیغیبراور پیزمیں ، تو پیروپیغمبری محتاجی اورانسانوں کی محتاجی کی برابری کہاں ہو گی ۔ لبندااس

شاعر کا پیشعر ہرطرح غلط اور باطل ہے اور اس شعر میں اللہ تعالیٰ پر افتر اکیا۔ قر آن کریم پر افتر اکیا۔ اور

عوام انسانوں کی مختاجی کی برابر حضرات انبیاء کیبیم السلام کے لئے مختاجی ثابت کر کے ان کی شان گھٹانے والا اور ان کی تو بین و تحقیر کرنے والاقر اربایا اور شاعر سخت گستاخ و بے ادب اور گمراہ ضال تضمرا۔

اب ر بااس كاميد دوسراشعر-

وہ کیا ہے جونہیں ملتا خدا ہے جے تم ماتکتے ہواولیاء سے اس میں پہلی صلالت سے ہے کہ حضرات اولیاء کرام کو واسطہ عطااللی نہ جانا۔ دوسری صلالت ریے کہ ان کی عطا کوعطاء اللی نہ قرار دیا۔ تیسری صلالت ریے کہ حضرات انبیاء کوخدا کا مقابل بنادیا۔

سیسری صلالت میہ ہے کہ حصرات اعلیا و وحدا کا مقابل جادیا۔ چوتھی صلالت میہ ہے کہ اولیاء کی عطا کو مستقل بالذات تھہرایا۔

یا نچویں صلالت بیہ کے اولیاء کیلئے مستقل عطا ثابت کر کے انہیں خدا بنایا۔

خصی صلالت بہ ہے کہ اولیا ہے بتوسل ما تکنے والوں کومشرک قرار دیا۔

ساتویں صلالت بیہے کہ اولیا کی خداداوقوت وتصرف سے انکارکیا۔ توجب اس شعرمیں اس

للمذاشخص مذکور کا قول غلط قرار پایااوریه قرآن وحدیث اوراقوال سلف وخلف سب کامنگر اس نے اس کے عمن میں تمام سلف دخلف بلکہ عامۃ المسلین سب کومشرک بتایا۔مولی تعالیٰ اس

ى توفيق دے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۲) تمام انسان جن بلکه ساری مخلوقات وممکنات بلاشک الله تعالی می تعاج میں کی اسلام کاعقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں جو پیفر مایا ہے:

ياا يها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد \_

تواس کے عموم میں حضرات انبیاء واولیا مجھی داخل ہیں۔اب رہااس شاعر کا پیشعر۔ ' خدا فر ماچکا قر آس کے اندر میر میں سے تاج ہیں پیرو پیمبر

تواس کی اگراس سے میں مراد ہے کہ خدا کے تاج ہیر و پیٹی ہیں اور کو کی گئاج نہیں تو اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم پر افترا ہے اور اگر میں مراد ہے کہ خدا کے جیسے محتاج ہیر و پیٹی ہیں ایسا کو کی انسان نہیں ہے۔ تو جب بھی اس شاعر کا اللہ تعالیٰ اور قرآن عظیم پر صرت کا فتر اہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور قرآن عظیم پر صرت کا فتر اہے۔ اور اللہ ہے کہ جینے تحت کی تحتاج ہیر و پیٹی ہیں تو اس شاعر کا یہ بھی آف اور قرآن مجید پر کھلا ہوا افتر اہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہیں حضر است انبیاء واولیاء کے اختیار اسٹی بیان فرماتا ہے بخیال اختصار چند آیات پیش کرتا ہوں۔

آیت تمبر:(۱) فسنحر ناله الریح تجری با مره رخاء حیث اصاب و الہ کل بناء و غواص \_

یعنی حضرت سلیمان کیلئے ہوا کوبس میں کر دیا کہ اس کے حکم سے زم زم چلتی جہاں جا ہے۔ معماراورغوط خوروں کوبس میں کر دیا۔

آیت نمبر(۲)و اذ تـخـلـق مـن الـطین کهیئة الطیر با ذنی فا نفخ فیها فیکو الله باذنی و تبری الا کمه و الا بر ص با ذنی و اذ تخر ج المو تی با ذنی ـ

لیمنی اور جبتم (ایسیلی) بناتے مٹی سے پرند بے کی سی مورت میر ہے تھم سے ۔ تم پھونک مارتے اس میں تو وہ پرندہ ہو جانے میر ہے تھم سے ۔ اور اچھا کر دیتے تم ما درزا وا ہو ا سفید داغ والے کومیر ہے تھم سے ۔ اور جبتم نکالتے (قبر سے ) مردوں کوزندہ کر کے میرے تھم فی ﴿ ٢﴾ باب السنّت والبدعت

مسئله (۲۲)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

كيافرمات بين علائدوين اس متله مين كه

فاتحمر وجه جائز بي انهيس؟ - اگر جائز بي تواس حديث كاكياجواب بي؟ -

قبال رسبول اللُّه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :من احدث في امرنا هذا ماليس منه

فهورد.

میں وہ چیز اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شخص ہمارے اس کام ( یعنی دین ) میں وہ چیز ایجاد کر ہے جواس میں سے نہیں تو وہ چیز رد ہے۔ ایجاد کرے جواس میں سے نہیں تو وہ چیز رد ہے۔

اور نیز حضوراقد س ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که میری امت کے تہتر (۲۳) فرقے ہوں گے،سب دوزخ میں جائیں گے گرایک فرقہ سے ابد نے عرض کیا: وہ ایک فرقہ کونسا ہے؟۔ارشاد فرمایا وہ فرقہ جواس طریقہ پر ہوجس پر میں ہوں اور میر سے عابہ ہیں۔

پس جس کام کا ثبوت نه حضور پاک علیه السلام سے ہو، نه صحابہ سے وہ گراہی ہے۔ اکثر بدعتیں جواس زمانہ میں مروج ہیں اس میں واخل ہیں۔ فاتحہ مروجہ بھی انہیں طریقوں میں داخل ہے۔ شریعت کی بات صرف اسقدر ہے کہ زندوں کے مل کا ثواب مردول کو پہنچ سکتا ہے۔ اسکے اندر قیدوں کولگا ویٹا اور ان قیدول کو ضروری جاننا کہ اگر کوئی شخص ان قیدول کی بابندی نہ کرے اس کو ہرا سمجھا جائے بیشر بعت کی بات نہیں ہے، یہ اہل بدعت کی ایجا واور اس وجہ سے واجب الترک ہے۔ والله هو الهاری۔ کتبہ سعیدا حمد عفی عنہ المجام عفی عنہ بینواتو جروا

قدر صنالتیں ہیں تو وہ کیے جائز ہوسکتا ہے۔اس شعر کا تحقیقی جواب شعر ہی میں یہ ہے۔

ادراس شعر کا الزامی جواب شعر میں ہیہ۔

وہ چندہ ہے نہیں ملتا خدا ہے جے تم مانگتے ہوا غنیا ہے۔

وہ چندہ ہے نہیں ملتا خدا ہے جے تم مانگتے ہوا غنیا ہے۔

لہذا یہ دونو ل شعر مذکورہ فی السوال کا شاعر گمراہ و ضال ہے اور اس کے دونو س شعر گمراہ ضالت ہیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ کیم جمادی الاخری میں ہے۔

کقیعہ : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عز وجل ،

العبد محمد الجمل غفر لہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدہ سنجل العبد الحسل عفر لہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدہ سنجل العبد ( ۱۳۳ )

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین دامت برکاتہم النوری مسائل حسب و میں کہ زید یہ کہتا ہے کہ جو یہ مجھ کو ملا اس صاحب مزار سے ملایہ شرک ہے کہ اس نے غیر خوا نفع ونقصان بہچانے کا حق دار مجھا۔ یہ شرک ہوا۔ دریا دنت طلب ہے کہ کسی ولی و مقربین خداومجبوب رکھا ہے وہ اور العالمین کے مزار شریف کے متعلق صاحب مزارای نسبت سے ہوئے یہ کہنا کہ جو بچھ مجھ کو ملا ہے وہ اور ا

الجواب

نحمد ونصلي على رسوله الكريم

زیدکا قول غلط و باطل ہے بلا شک اولیا کرام کے مزارات پرمرادیں حاصل ہوتی ہیں ہنتیں پورڈ کی جاتی ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاجت کیگر آتے اوران کی مرادفوراً پوری ہوتی۔ شامی میں ہے۔ قسال انسی لا تبر ک بابی حنیفہ و اجبی المی فبر کا فاذا عرضت کی حاجۃ صلیت الرکعتین و سالت اللہ تعالی عند قبرہ فتقصی سریعا۔

(شامی جاص ۹۳۹)

توزید نے اس کوشرک قرار دیم حصرت امام شافعی کومشرک بناڈ الاتوزید کے قول کا باطل ہونا طاہر ہوگیا۔ گفیم : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی الله عز وجل ، العید محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

\_\_\_\_\_

نیز ای فرقہ کے پیشوا مولوی رشید احمد کنگوہی وظیل احمد کی کتاب'' براہین قاطعہ'' کے ص ۸۷

ري" سريرين

كوئى مفتى ايصال ثواب كالمنكرنبين

تو فاتحد کے بدعت کہنے کے لئے باوجوداس اصل کے حدیث کوپیش کرنا بے ملمی اور جہالت ہے اں لئے کہ حدیث شریف میں توبیفر مایا گیا کہ دین میں وہ چیز ایجا دکرے جواس میں ہے نہیں ہے۔اور فاتحد یعنی ایصال تواب با قرار و مابید دین میں سے ہے تو بید حدیث فاتحہ کو ناجائز نہیں کرتی۔ اب مولوی صاحب کا فاتحہ کو بدعت کہنے کے لئے اس حدیث کو پیش کرنا صریح مکر وفریب ہے۔اب باقی رہی زمانہ اقدس اورز مانه صحابه کرام کی بحث لبذااس پرند مولوی صاحب نے کوئی آیت پیش کی ندکوئی عدیث نقل کی ادرندانثاء الله تعالى اليي كوكى آيت وحديث پيش كرسكت بين جس سے بيثابت موكدز ماند حضورصلى الله تعالی علیہ وسلم اور زمانہ صحابہ کرام کے بعد جو چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت اور حرام ہوتی ہے۔مولوی صاحب کے اس قاعدہ سے وہ تمام چیزیں جواویر بیان کی تمئیں لیعنی مدرسہ وغیرہ بنانا سب مراہی قرار پائیں ۔ان سب سے برهکرید بات ہے کہ جاروں اماموں نے جوایسے مسائل ایجاد کئے جن کا زمانہ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم وزمانه صحابه كرام مين اس صورت خاص كے ساتھ وجود تبين تھا ،سب برعت کمرای تفہرے بلکہ جومولوی صاحب کے اس قاعدہ ہے اس وقت سے اب تک جنتی فقد کی کتابیں بلھی سئیں اور امت نے ان برقمل کیا پیسب مراہی اور صلالت قرار پائیں ۔ مگر افسوس تو ہے کہ بیا قاعدہ بھی ا بياو پر جاري نبين كيا جاتا، بهي بيه خيال نبين هوتا كه زمانه اقدس اور زمانه صحابه كرام مين دين كي تعليم بر سي طرح كا معاوضه اور تخواه ليناتبيس پايا جاتا تھا بلكه ان دونوں باتوں ميں دين كي تعليم پر شخواه اور معاوضہ لینا جائز سمجھتے تھے۔اس پر بھی مولوی صاحب نے بدعت اور کمرابی کا حکم نہیں دیا اور ندان کو بید حدیث یاد آئی۔ مگریہ علم اور بیسارے قاعدے میلا دشریف اور فاتحہ وغیرہ پر ہی لگائے جاتے ہیں کہ عداوت توانبیں چیزوں سے ہے۔

اب باقی رہیں قیودات ان کونہ کوئی فرض جانتا ہے، نہ واجب ،نہ سنت ۔ مولوی صاحب کا یہ مسلمانوں پر افتراء و بہتان ہے کہ وہ ان قیودات کو ضروری جانتے ہیں۔ شریعت ہیں ضروری کم از کم مسلمانوں پر افتراء و بہتان ہے کہ وہ ان قیودات کو ضروری جانتے ہیں۔ شریعت میں ضروری کم از کم واجب ہوگا۔ اگر قول کے سچے اور بات کے کیکے ہوتو کسی عالم اہلسنت و جماعت کی کسی کماب میں میدد کھا کہ کہ انہوں نے ان قیودات فاتحہ و غیرہ کو واجب و ضروری لکھا ہو۔ مولوی صاحب کے دعوی میں اگر ذراسی

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

یکھ دنوں ہے ایک گراہ فرقہ وہابی دیو ہندی ہیدا ہوگیا ہے جس نے مسلمانوں کو کافر مشرک ان کے اعمال پر بے در لیخ شرک اور بدعت کافتوی ویدینا اپنا شعار تھم رارکھا ہے۔ اس فرقہ کی گراہی کے اتنی بات ہی بہت کافی ہے کہ بیدا ہے مسائل وعقا کد کو قرآن وحدیث ہے ٹابت نہیں کرسک کے عوام مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے آیت یا حدیث کافقل کروینا اور اس کا اپنی طرف سے غلط ترجم کے مطلب بیان کردینا اس کا رات دن کا کام ہے۔ چنا نچہ اس فاتحہ کونا جائز اور بدعت ٹابت کرنے کے گئے اس جماعت وہا ہیہ کے پاس کوئی آیت وحدیث نہیں ہے۔ اس تحریر میں جوحدیث پیش کی ہے اس فاتحہ کو ناجائز ٹابت کروینا مسلمانوں کو دھوکا اور فریٹ فاتحہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس حدیث سے فاتحہ کو ناجائز ٹابت کروینا مسلمانوں کو دھوکا اور فریٹ کے اس حدیث ہیں ہے۔ اس حدیث سے فاتحہ کو ناجائز ٹابت کروینا مسلمانوں کو دھوکا اور فریٹ کے اس حدیث سے فاتحہ کو ناجائز ٹابت کروینا مسلمانوں کو دھوکا اور فریٹ ہے۔ اس حدیث سے فاتحہ کو ناجائز ٹابت کروینا مسلمانوں کو دھوکا اور فریٹ ہے۔ اس حدیث سے فاتحہ کو ناجائز ٹابت کروینا مسلمانوں کو دھوکا اور فریٹ ہے۔ اس حدیث سے فاتحہ کو ناجائز ٹابت کروینا مسلمانوں کو دھوکا اور فریٹ ہے۔ اس حدیث سے فاتحہ کو ناجائز ٹابت کروینا مسلم نوں کو دھوکا اور فریٹ ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے دہائے کو دیات ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے دہائے کر تو کو دیات ہے دہائے کر تھوکا اور فریٹ ہے۔ اس حدیث ہے دہائے کو دیات ہے کہ کو دیات ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے دو دیت ہے۔ اس حدیث ہے دو مدیث ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے دو مدیث ہے۔ اس حدیث ہے دو مدیث ہے۔ اس حدیث ہے دو مدیث ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس حدیث ہے دو مدیث ہے۔ اس حدیث ہے۔ اس

جو شخص ہمارے اس کام ( یعنی دین ) میں وہ چیز ایجاد کرے جواس میں ہے نہیں ہے تو وہ چیز .

مولوی صاحب نے ترجمہ تو لکھدیائیکن افسوں خودا پنے لکھے کوآپ بھی نہ سمجھے(دین ہیں ہو گئے)

کا کیا مطلب ہے۔آیا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز بعینہ دین ہیں پائی جائے، تو پھر مدرسہ بنانا ،حدیث کتابیں لکھنا، مدرسہ میں منطق فلسفہ کی کتابیں پڑھانا، ہرسبق کے لئے گھنٹہ مقرر کرنا، جمعہ اور دمضا شریف کو تعطیل کے لئے مقرر کرنا، اس ہیئت خاص کی مجدینانا، ٹی ٹی کتابیں تصنیف کرنا، بخاری شریف مقدمہ وغیر کے لئے ختم پڑھنا ،اور تیج ہیں کلمہ پڑھنے کے لئے چھالیوں کو مخصوص کرنا، بعد وفن کھڑے مقدمہ وغیر کے لئے ختم پڑھنا ،اور تیج ہیں کلمہ پڑھنے کے لئے چھالیوں کو مخصوص کرنا، بعد وفن کھڑے کھڑے ہوکر فاتحہ پڑھنا ، کھڑے میں دوقر ارپائے۔وہابیوں کو جا ہینے کہ ان سب باتوں پر برعت کا خودی دیں ،ورنہ فاتحہ میلا و شریف و تیجہ وغیرہ کو بھی انہیں باتوں کی طرح ناجا نزاور برعت کہنے ہیں واض کا فتوی دیں ،ورنہ فاتحہ میلا و شریف و تیجہ وغیرہ کو کھی انہیں باتوں کی طرح ناجا نزاور برعت کہنے ہیں واض کو بیسے انہیں انہیں کے دیرے خلاف ہے کہاں میں یہالفاظ موجود ہیں نہیں۔ اوراگر میہ مطلب ہے کہ دین میں جس ٹی کی کوئی اصل گلتی ہے تو وہ اس صدیث کے تلم میں واض نہیں ۔ ابد ااب فاتحہ کواس سے جا با نز کہنا خودا پئی اس تحریر کے خلاف ہے کہاس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہیں۔ ابد ااب فاتحہ کواس سے جا با نز کہنا خودا پئی اس تحریر کے خلاف ہے کہاس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہیں۔ ابد ااب فاتحہ کواس سے قبا باز کہنا خودا پئی اس تحریک کے اس میں یہ لفاظ موجود ہیں کہیں۔ کہیں دین سے کہ کہا کا ثواب مردول کے میں کہیں۔ کہیں دیں ہے کہا کہ کو بات ( فاتحہ مروجہ میں ) صرف اس قدر ہے کہ زندوں کے ممل کا ثواب مردول کے میں دیں۔ کہیں۔

فياوي اجمليه /جلداول

فآوى اجمليه /جلداول

IDP بعدازمردن اورا بآئين مسلمانان عسل بايد داد ونماز بايدخوا ندودرمقا برمسلمين دفن بايد كرد ولعنت وبراووتبرااز ووبغض اورااز جهت دين حرام است بلكه امداداو باستغفار وفاتحة درود وصدقات وخيرات لازم بإيد شود - (تفسير فتح العزيز ياره الم ص١٨٢)

اں کومرنے کے بعدمسلمانوں کے طریقہ پرعسل دینا جاہئے اور نماز پڑھنی جاہئے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو فن کرنا جا ہے اور اس پرلعنت اور تیرااور اس سے دشمنی بوجہ دین کے حرام ہے۔اس کی ما ما اے لئے استغفارا ورفاتحة اور درودوصد قات اور خیرات لازم شار کرنی جا ہے۔

اب مولوی صاحب کے گھر کے پیراس جماعت کے امیر تقویة الایمان والے اسمعیل وہلوی اپنی أكتاب "صراط متقيم" مين لكھتے ہيں۔

نه پندارند كه نفع رسانيدن باموات باطعام وفاتحه خواني خوب نيست چداي معنى بهتر وانضل-(صراط متقیم ص ۲۴)

یہ نہ جھیں کہ مردوں کے لئے فاتحہ خوانی ہے نفع پہنچا نااح چھانہیں ہے بلکہ بہتر وافضل ہے۔ نیزیم مولوی اسمعیل صاحب بن ای کتاب کے ۵۵ پر لکھتے ہیں۔ پس درخو بی اینقد رامراز امورمرسومه فاتحها واعراس ونذ و نیاز اموات شک وشبه نیست -(صراط متقيم ص٥٥)

تواس قدر بات كهمردول كى فاتحة عرس نذرونياز امور مرسومه پرا چھے ہونے میں كوكى شك وشبه

کہنے مولوی صاحب بچھ آئکھیں تھلیں۔اب گھر کے پیروں پر کیافتوی لگاتے ہو۔ بیلوگ سے مم كے ستحق ہوں ميے؟ ان كا حكم فقط بدعت و كمرائى تو ہونييں سكتا ،اس كئے كدشاہ صاحب تو فاتحدوغيرہ كوتمام امت کامعمول بتاتے ہیں اور آ کے پیر جی مولوی اسمعیل صاحب اس میں شک وشبہ تک لانے کومنع کرتے ہیں۔ لہذا بیلوگ آپ کے طور گمرا ہول کے پیشوا بدعتوں کے مقتدا بڑے کیے کئے گمراہ گرمشرک

علاوہ بریں شاہ صاحب کی تحفہ والی عبارت سے بد ثابت ہوا کہ فاتحہ نذرونیاز وغیرہ تمام ملمانوں كاطريقة اور معمول رہاہے اور مسلمانوں كے طريقة كا علم قرآن ياك ديتا ہے اور مسلمانوں كے طریقه کےخلاف ہے خت ممانعت کرتا ہے۔

iar كتاب العقا كأي بھی صدافت کی بو ہے تو اپنے اس دعوی کوٹا بت کریں در نہا پنے او پر لاحول کا وظیفہ پڑھ کروہ آ علاوہ بریں خاص ان قیو دات کے ناجائز اور حرام ہونے پر کوئی آیت وحدیث شاہر ہے۔ بے دیگے اینے دل سے گڑھ کر حکم لگاتے ہو۔

الحمد للَّذا بن تحرير مندرج في السوال كي وهجيان ارْ ادى گئيں \_اب اگر مولوي صاحب ميں عظم کھے کی حمیت اور غیرت ہے تو ہمارے سارے الزامات کا جواب دیں اگر خودنہیں دے سکتے ہیں ہ یارٹی ہے دلوا ئیں۔

اب رہا فاتحہ کے متعلق امت محمد بیلی صاحبہا الصلوۃ والثناء کاعمل اس کے لئے بنظر اختصا دوحوالے ایسے علما کے پیش کئے جاتے ہیں جومولوی صاحب اور ان کی ساری جماعت کے پیشوا

چنانچه حصرت خاتم المحدثين سندانحققين حضرت مولنا شاه عبدالعزيز صاحب محدث د ملوي ا ثناعشریه' میں فرماتے ہیں۔

حضرت امير وذريت طاهرهٔ إدر اتمام امت برمثال بيران ومرشدان مي پرستند واموري بایشال دابسته می دانند وفاتحه درود وصدقات ونذرومنت بنام ایشان رائج ومعمول گردیده چنانچیا اولياءالله جميل معامله است - (تخفدا تناعشريي ٢٢٨)

تمام امت حضرت مولیٰ علی اوران کی اولا د کرام کی پیروں اور مرشدوں کی طرح تعظیم کر 🎚 معالم کے کاروبارکوان سے دابستہ مانتی ہے، فاتحہ درود وصد قے نذرومنت ان کے نام کی معمول ہیں جیسے تمام اولیاءاللہ کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔

نیزیمی شاه صاحب مرحوم اینے فناوی عزیزیه میں فرماتے ہیں۔

طعامیکه تواب آل نیاز حضرت امامین نماید بر آل فاتحه وقل درود دخواندن تبرک میشود خود اوبسيارخوب است - (فآوي عزيزيه ٢٥٥)

وه نیاز کا کھانا جس کا نواب حضرت امام حسن وحضرت امام حسین رضی الله تعالی عنهما کوپیش کیا وہ فاتحہ وقل درود شریف پڑھنے سے متبرک ہوجا تا ہے اوراس کا کھانا بہت خوب ہے۔

نیزیمی شاه صاحب عبدالعزیز صاحب محدث د ہلوی تفسیر'' فتح العزیز'' میں گنهگار مسلمان

كتاب العقا يكي

ومن يتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولي ونصله جهنم وساءت مصيرا. لہذااس آیت ہے بیٹابت ہوا کہ جومسلمانوں کے طریقہ کے خلاف کوئی نیا طریقہ تھ جہنمی ہےاورمسلمانوں کاطریقہ فاتحہ ونذرونیاز کرنے کا ہے۔لہذااب مولوی صاحب آپ کا اس کے خلاف کر نااینے آپ کو گمراہ وجہنمی کہنا ہے ۔ لیجئے آپ کا اور آپ کے مذہب کا حکم قر آن کر بھی ا ثابت موچكااب ايك حديث بهي سنع:

(IOM)

مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

مسلمان جس چیز کواچھاسمجھیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھی ہے۔

اورابھی بیٹابت ہو چکا کہتمام امت نے فاتحہ نذرونیاز وغیرہ کواچھاسمجھاتو بیافاتحہ نذروہ کے نزدیک بھی اچھی ہوئی۔

د تکھئے یہ ہے فاتحہ نذرونیاز کا ثبوت ۔اب اپنی تحریر کوسامنے رکھکر خودایے ہی او پرلعنگ نے محض مسلمانوں کو دھوکا وفریب دینے کے لئے محض اپنے دل سے گڑھکر فاتحہ نذرو نیاز وغیرہ کو وگمراہی کہدیااور پھریہ مکاری کناس پر بالکل بے تعلق ایک حدیث بھی نقل کردی۔اگرتمہارہے میں کچھ بھی صداقت وراستبازی کی ہوہے،اگرتم میں اور تمہارے بڑوں میں پچھ بھی اپنے جھوٹے محبت اورغیرت ہوتو ہمارے اس مختصر فتوی کا جواب دواورا پنی قابلیت کے جو ہر دکھاؤ۔ فقط واللہ تعالم

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ع العبد محمد اجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

#### مسئله(۲۵\_۲۲)

کیا فر ماتے علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں ۔ بعنی بابت مصافحہ ومعانفتہ سیج کے متعلق کا کیاتھم ہے۔

(۱) اوراس كاكرناسنت بياواجب يامستحب يابدعت حسندبي ياكيا بـ

مصافحہ کرنے کا کوئی خاص وقت شریعت نے مقرر فرمایا ہے یا کہ ہروقت اور ہرمقام پرائ کر سکتے ہیں مقیم یا مسافر کی قیدتو نہیں ہے کہ مسافر کرسکتا ہے اور مقیم نہیں۔

شہروں میں عام طور ہے دیکھا گیا ہے لوگ طریقہ مسنون مجھکر مسجدوں میں بعد نماز پنجائے

100 ملان باہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور حضور پر درود شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور ا کے دوسرے سے واسطے گنا ہول کے مغفرت طلب کرتے ہیں اور بلکہ خاص طور پر بعد نماز صبح وبعد وعصر دبعد نماز جمعه بعد نمازعیدین مصافحه ومعانقه بھی کرتے ہیں تو پیطریقه شریعت محمدی صلی اللثہ تعالی

ا میں جائز ہے یا ناجائز؟۔ پیوٹلم میں جائز ہے یا ناجائز؟۔ (٢)زيد كاكہنا ہے كداو برلكھا مواطريقداس وجدسے ناجائز ہے كداس كا ثبوت ندتو حضرت صلى والعالى عليه وسلم سے ملتا ہے اور نه صحاب رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سے نه تا بعين سے نه تا بعين رحم الميهم ہے ثبوت ملتا ہے۔ زید کہتا ہے کہ سوائے مسافر کے مقیم کومصافحہ ومعانقہ دونوں کرنا ناجائز بلکہ لام ہتلاتا ہے واقعی اگرزید کا کہنا قابل تسلیم ہے تب تو اس عمل کونزک کر کے آئندہ کے لئے توبہ واجتناب رنا چاہئے۔ اور اگر زید کا قول شریعت کے خلاف ہے تو پھر ہم کوایسے تو اب عظیم سے ہرگز ہرگز محروم نہ ا الما چاہیئے اس لئے حضور سے استدعا ہے کہ بحوالہ کتب حدیث صحیحہ سے مفصل جواب مرحمت فرمایا کھ المستفتي حاجي محمدا بإصاحب سينهم متولى مسجد مقام انارى ضلع موشنك آباد

## الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) مسلمان سے مصافحہ کرنا سنت ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللئے

ا الفالی علیہ وسلم نے فرمایا:

(مشکوة شریف ص ۴۰۱)

تصافحوا يذهب الغل

لینی مصافحہ کرو کہ مصافحہ کینہ کو دور کر دیتا ہے۔

ورمخاري - تحوز المصافحة لانها سنة قديمة متواترة لقوله عليه الصلوة

والسلام من صافح احاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنو به .. (ورمخارج ۵۵،۲۵۲)

لعنی مصافح کرنا جائز ہے اس کئے کہ مصافح کرنا سنت ہے اور پہلے انبیاء سے بالتواتر ثابت ہے اور حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى اس حديث سے ثابت ہے جس نے الي مسلمان بھائى سے معمافی کیاادراس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ان عبارات سے معلوم ہوگیا کہ مصافحہ ارناست ہاورسب مغفرت گناہ ہای طرح معانقة بھی سنت ہے۔

كتاب العقا

104 في اللهُ تعالى عنه سے تخریج كى كه میں نبي صلى الله تعالى عليه وسلم سے جب بھي ملاقات كرتا تو حضور مجھ ليصمصافي بهى فرمات\_والله تعالى اعلم بالصواب

نماز پنجگانه اورخاص كرنماز صح اورنماز عصر اورنماز جعدكے بعدمصافحه كرنا جائز ہے۔ مجمع البحارمين ہے:

كانت المصافحة في اصحابه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هي سنة مستحبة عند كل لقاء واماما اعتاده بعد صلوة الصبح والعصر لا اصل له في الشرع ولكن الاباس به كونهم حافظيس عليها في بعض الاحوال مفرطين فيها في كثير منها لايخرج ذلك إبعض عن كونه فما ورد الشرع باصلها وهي من البدع المباحة \_ (جمع البحارج عص ٢٥)

شامی میں علامہ نووی کی کتاب الا ذکارے ناقل ہے۔

اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء واماما اعتاده الناس من المصافحة بعد شلومة البصبح والبعبصر فلااصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لاباس به فان اصل للمصافحة سنة وكونهم حافظو عليها في بعض الاحوال وفرطوا في كثير من الاحوال او كثرها لايحرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصلها الخ قال الشيخ ابو المحسن البكري وتقييده بما بعدالصبح والعصر على عادة كانت في زمنه والا ويعقب المصلوات كلها كذالك كذافي رسالة الشرنبلالي في المصافحة ونقل مثله عن الشمس الحانوتي وانع افتي به مستدلا بعموم النصوص الواردة في مشروعيتها -(شای چهس ۲۵۲)

#### ورمختار میں ہے:

واطلاق المصنف تبعا للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمحمع والملتقي وغيرها لهيد جوازها مطلقا ولو بعد العصر وقولهم ا نه بدعة اي مباحة حسنة كما افاده النووي في الحکاره وغیره فی غیره \_ (حاشیه روانخمارج ۵ ۲۹۲) خلاصه صمون ان عبارات كابيب كه مصافحه صحابه كرام مين سنت سمجها جاتا تفا اور برابتدائ

آقات پرمستحب ہے اور نماز ، بنج گانہ کے بعد خاص کرصبح وعصر کے بعد مصافحہ کی عادت مقرر کر لینے میں

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابوذررضی الله تعالی عندے دریافت کیا گیا: هـل كـان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يصافحكم اذ لقيتموه قال قط الا صافحني وبعث الى ذات يوم و لم اكن في اهلي فلما جنت احبرت فاتيته سریرفالتزمنی فکانت تلك اجود اجود رواه ابو داؤد \_(مشکوة شریف ۲۰۰۳) یعنی کیاتم ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جب تم ان کی خدمت میں حاضر ہو ہ فر ماتے حضرت ابوذ ریے فر مایا : میں حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر <del>ہوا</del> ہمیشہ مصافحہ فرماتے۔ایک دن حضور نے میرے بلانے کوآ دمی بھیجا، میں گھر میں نہ تھا، جب آیا

دی گئی، میں خدمت اقدی میں حاضر ہوا،حضور تخت پر جلوہ فر ماہتے تو حضور نے مجھ سے معانقہ فیج اورزياده جيداورتفيس طريقه تقابه الم البيش من المعالف في المعانقة في ا زا رواحد امااذكان عليه قميم

فلاباس بها بالاجماع وهو الصحيح . (مداييجلنه ١٩٦٧) یعنی فقہانے فرمایا کہ اختلاف اس معانقہ میں ہے کہ جس میں فقط ایک تہبند بندھا ہ جب اس پرقیص یا جبہ موتوالیے معانقہ میں بالا جماع کوئی حرج نہیں اور یہی سجح فرہب ہے۔ عینی شرح کنزالد قائق میں ہے:

قال الامام ابو المنصور الماتريدي المكروه من المعانقة ماكان على وجع واما على وجه البر والكرامة فحائز . (عيني مصرى ج ٢٥ ١١١)

یعنی امام ابومنصور ماتریدی رحمة اللیّه تعالی علیه نے فرمایا که معانقه جب مکروه ہے که وہ شہوت ہوئیکن جب بر بنائے نیکی اور بزرگی ہوتو جا ئز ہے۔ان عبارات سے ظاہر ہوگیا کہ معالی صرف جائز ہے بلکدسنت ہے۔واللدتعالی اعلم بالصواب

مصافحہ کے لئے کسی مکان یا کسی شخص کو خاص کرنا ثابت نہیں بلکہ مصافحہ ہروفت سنت ہے چنانچے طحطا وی علی مراتی الفلاح میں ہے:

المصافحة سنة في سائر الاوقات لما اخرج ابو داؤد عن ابي ذر مالقين صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الا وصافحني الحديث \_ (طحطاوي ١٨٢) ۔ بعنی مصافحہ تمام اوقات میں سنت ہے بہ سبب اس حدیث کے جس کی ابوداؤر نے حضر م<mark>ع</mark>

ہےاورزید کااپنے باطل قول کی تائید میں یہ کہنا کہ

'' پیطریقہ اس دجہ سے ناجائز ہے کہ اس کا جبوت نہ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے نہ خصابہ رضوان اللہ علیہم الجمعین سے نہ تابعین نہ تنج تابعین رحم اللہ علیہم سے''

نہ محابہ رصوان القدیم اللہ یک سے حدیا یک حدی تا میں میں اللہ ماہیں۔ اور زیادہ نادانی وجہالت بلکہ گمراہی اور صلالت کی روش دلیل ہے ہمارے ناواقف اہل سنت اس سے مرعوب ہوجاتے ہیں حالا نکہ اس کی بید دلیل سلف وخلف کی تصریحات کے خلاف ہے چنانچہ علامہ شہاب الدین قسطلانی مواہب لدنی شریف میں فرماتے ہیں

ان الفعل يدل على الحواز وعدم الفعل لايدل على المنع - (موابب لدنيم مرى ج٢ص ١٦٦)

یعنی کرنے ہے تو جواز سمجھا جاتا ہے اور نہ کرنے سے ممانعت نہیں سمجھی جاتی ۔
اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ شارع علیہ السلام اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا کسی کام کو
کرنا تو اس فعل کے جائز ہونے کی دلیل ہے اور کسی بات کا نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ۔
لہذا زید کا اس طریقہ کے ناجائز ہونے کے لئے آں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدم فعل کو
دلیل بنانا اس کی انتہائی جہالت ولا علمی کی دلیل ہے۔

اب باقی رہاز یدکا بیول کہ

''سوائے سافر کے قیم کومصافحۃ اور معانقہ کرنا دونوں ناجائز بلکہ حرام''

ہیاس کا شریعت میں تصرف ہے اور محض اپنی رائے ہے دین میں مداخلت ہے اور شریعت کے

علال کئے ہوئے فعل کونا جائز اور حرام شہرانا ہے اور کسی حدیث میں بھی فقہ کی کتاب میں ، مسافر وقیم کے

تفرقہ کا ذکر نہیں تھم عام کو خاص کرنا مطلق کو مقید کرنا نہ جب پر افتر ا ہے ۔خودان مانعین کے پیشوا مولو ک

خرمعلی اور مولوی مجمراحسن صدیقی نانوتو کی ترجمہ اردو در مختار میں اپنا مسلک لکھتے ہیں۔

خرمعلی اور مولوی مجمراحسن صدیقی نانوتو کی ترجمہ اردو در مختار میں اپنا مسلک لکھتے ہیں۔

"خلاصہ ہیہے کہ اصل مصافحہ سنت اور خصوصیت وقت کی بدعت حسنہے''۔

(ترجمہ اردو در مختار ج مهم ۲۱۸)

اس عبارت میں صاف اقر ار کرلیا کہ خصوصیت وقت کی لینی بعد نماز ہجگانہ اور نماز جعہ اور عید کی لینی بعد نماز ہجگانہ اور نماز جعہ اور عید بن مصافحہ کرنا بدعت حسنہ ان کے عرف میں سنت کہلاتی ہے لہذا اب زید کو چاہیے کہ وہ تو بہ واستغفار کرے اور شریعت کی مخالفت سے باز آئے اور مسلمانوں کو ایسے ثواب عظیم کے فعل

کوئی حرج نہیں ہے یہ بدعت مباحد حسنہ ہے اور بیاسی مصافحہ کے تھم میں ہے جس کا مستقل سے تابت ہے۔ اس کا مستقل سے تابت ہے۔ اس کا جواز درر، کنز، وقاید، نقاید، مجمع ملتقی وغیر ہا کتب فقد سے مستقل کی مشروعیت پرعلامیٹس الدین حانوتی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فتوی دیا۔

اب باقی رہانماز جمعہ نمازعیدین کے بعد مصافحہ کرنا اور خاص کرعیدین کے بعد معا جائز ہے چنانچہ وشاح الجید میں مسویٰ ہے بحوالہ امام نو وی نقل کرتے ہیں۔

هكذا ينبغي ان يقال في المصافحة يوم العيد والمعانقة يوم العيا العلام السمنا صحة في تحقيق مسائل المصافحة" كي بحوالة كمل شرح الم

مشروعية المصافحة مطلقا اعم من ان تكون عقب الصلوات الخمس والعيدين وغير ذلك لان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يقيدها بوقت دون والم عَيْنَةُ عِين عِن كذا المصافحة بل هي سنة عقب الصلوة كلها \_

خلاصہ ان عبارات کا یہ ہے کہ نماز ، جُگانہ اور نماز جمعہ وعیدین کے بعد مصافحہ کر اللہ عبدین کے بعد مصافحہ کر ا عیدین کے بعد معانقہ کرنامشروع وجائز ہے۔

اب باتی رہا بیامر کہ بوقت مصافحہ درود شریف پڑھا جائے تو سی بھی صدیث ہے ثابت رسالہ شرنبلالیہ میں ہے:

نقل عن الشيخ مشائحنا العلامة المقدسي حديث من صافح مسلماً المصافحة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لم يبق من ذنوبه شئ ـ المصافحة اللهم صلمان في مصافحة كيا اورمصافحة كوقت بيدرود پڑھا۔

اللُّهم صل على محمد وعلى ال محمد\_

تواس کے سغیرہ گناہوں میں سے بچھ باقی ندر ہیگائی طرح ایک دوسرے کے لئے ا احادیث سے ستفاد ہے۔حاصل کلام ہیہے کہ بیطریقہ کتب فقہ کے موافق ہے جواس کا اٹکا ان تصریحات کامنکر ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۲) اس قد رعبارات اوراتنی فقہ کی تصریحات اور ان احادیث سید کا ئنات علیہ وعلیا الصلوات والتسلیمات کے ملاحظہ کے بعد زید کے قول کا بطلان آفتاب سے زیاوہ روشن طور میگا فأوى اجمليه /جلداول

رضى الليَّة تعالى عند عضر بنج كى كميس نبي كريم صلى الليَّة تعالى عليه وسلم سے جب بھى ملا قات كرتا تو حضور

مجھے ہے مصافحہ بھی فرماتے۔

نماز پنجاگانداورخاص کرنماز صبح اورنماز عصراورنماز جعه کے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے۔

محم البحارين مع المصافحة بين اصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم لاباس به وكنونهم حافظين عليها في بعض الاحوال مفرقين فيها في كثير منها لايخرج ذلك

البعض عن كونه مما ورد الشرع باصلها وهي من البدع المباحة ـ

( تجمع البحارج ٢٥٠)

شامی میں ملامہ نووی کی کتاب الا ذکارے ناقل ہیں:

اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء واماما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلوة الصبح والعصر فلا اصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لاباس به، فان اصل المصافحه سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الاحوال وفرطوا في كثير من الاحوال واكثرها لايخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصلها احدها اه قال الشيخ ابو الحسن البكري وتقيده بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت في زمنه والا فعقب الصلوات كلها كذلك في رسالة الشرنبلالي في المصافحة ونقل مثله عن الشمس الحانوتي انه افتي به مستدلا بعموم النصوص الوادة في مشروعتيها.

در مختار میں ہے:

واطلاق المصنف تبعا للدرروالكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقي وغيرها يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصرو قولهم انه بدعة اي مباحة حسنة كما افاده النووي في اذ کاره و غیره فی غیره \_ (روانحارج ۵ ص۲۵۲)

(شای چه ۱۵۳۵)

خلاصه ضمون ان عبارات کابیہ ہے کہ مصافحہ صحابہ کرام میں سنت سمجھا جا تاتھا اور ہرابتدائے ملاقات پرمتحب ہے اور نماز ، بنجگانہ کے بعد خاص کرمنے اور عصر کے بعد مصافحہ کی عادت مقرر کر لینے میں كونى حرج تبين ہے۔كه بدعت مباحد حسنه ب-اور مياى مصافحه كے تكم ميں ہے جس كامسنون جونا شرع سے ثابت ہے۔ای لئے اس کا جواز درر، کنز، وقابیہ، نقابیہ مجمع ملقی وغیر ہا کتب فقہ سے مستقاد ہے۔اور

كتاب العقا

فآوى اجمليه /جلداول 170

يديم وم نه كري \_ فقط والله تعالى اعلم بإلصواب\_

كتب المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجا العبد محمداً جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجال

مسئله(۲۷)

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع مثین ذیل کے مسکلوں میں کہ مصافحہ کرنا کیسا ہے؟۔ اور خاص کر پانچوں وقت کی نماز کے بعد اور جمعہ کی نماز كيها ہے؟ ۔ اورا گركوئي محض مصافح كرنے كونع كرے اس كے لئے كيا هم ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

ا مسلمان سے مصافحہ کرنا سنت ہے، حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی ا عليه وسلم في فرمايا: تصافحوا يذهب الغل \_ (مشكوة ص ١٩٠٣) لعنی مصافحہ کرو کہ مصافحہ کینہ کود در کرتا ہے۔

ورمخاريل ہے:تجوز المصافحة لانها سنة قديمة متوّاترة لقوله عليه الصلاة وَ

من صافح اخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه. (ورمخارج ١٩٢٥)

یعن مصافحه کرنا جائز ہے اس لئے کہ مصافحہ کرنا سنت ہے اور پہلے انبیاء سے بالتواتر ثابی اور حضور نبی کریم کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور آ ہاتھ کو جھٹکا دیا تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

ان عبارات ہے معلوم ہوگیا کہ مصافحہ کرناسنت ہے اور سبب مغفرت گناہ ہے مصافحہ ﷺ کسی وفتت کسی مکان کسی محض کی خصوصیت ثابت نہیں بلکه مصافحه ہروفت اور ہرجگه اور ہر محض 🚔

چنانچیط طاوی علی مراتی الفلاح میں ہے:

المصافحة سنة في سائر الاوقات لما اخرج ابوداؤد عن ابي ذرما لقيت النبي الله تعالىٰ عليه وسلم الاوصافحني الحديث. (طحطاوي تر ١٨٦١) یعنی مصافحہ تمام اوقات میں سنت ہے بسبب اس حدیث کے جس کی ابوداؤر نے حضرت

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

سنت بیہ کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے کیا جائے۔فقد کی مشہور کتاب درختار میں ہے" السنة فی المصافحة بکلتا یدیه" اب جوایک ہاتھ سے مصافحہ کرے وہ خلاف سنت کرتا ہے اور وہالی توسنت کو بدعت بھی کہد یتا ہے۔واللہ تعالی اعلم

ZAY

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله(۲۹)

جناب عالی مظلم العالی بعد سلام علیک وادائے آداب دریافت کرتا ہواں کہ کیا فرہ تے ہیں علمائے دین جھاس سکے میں کہ

مسلمانی کومونجیس اور ڈاڑھی دونوں رکھنے کی ضرورت ہے یا صرف ڈاڑھی؟۔اورمونجھوں کو تعدادشر عاکس قرر ہے؟۔ پہلے بیسنا اور دیکھا گیا ہے کہ مونجھیں درمیان سے کتری یا منڈوائی جاتی ہیں کہ مونجھوں کے ہمرے بھی باتی نہیں رہے صرف ڈاڑھی برائے نام چبرے پر کھی جاتی ہے جو کہ اوپر نیچ بلکہ ہر طرف ہے چھٹی چھٹائی ہوتی ہے۔ دریافت کرنے پر جواب ملا کہ بہی طریقہ اسلامی ہے۔ پوری مونجھوں کا منڈوانا افضل واولی ہے۔ لہی ڈاڑھوں پر ڈاڑھی رکھ لیناہی کا فی ہے۔ آپافتو کی اور جواب مونجھے پڑھے کھوں کو دکھانا و سمجھانا ہے اسلئے مناسب ہے کہ جواب مع حوالہ کتب مفصل و مدل عنایت ہو کہ سامعین اور مصرین کے لئے بور ہے طور پر اتمام ججت ہوا و رعندا لحاجت کام آئے۔ راقم الحروف محبوب ساز میندار بقلم خود مونحہ ہور جب المرجب المرحب المرجب المرحب المرجب المرحب المرحب المرجب المرج

الجواب

الحمدلله و كفى و الصلوة على من اصطفى وعلى آله وصحبه المحتبى المحتبى المحتبى المد ين اسلام كالل دين بالعرام المقطى احكام برمشمل باورسار أسلام كالل دين بالعربية ورتم المقطى احكام برمشمل بيان كمابول مين ورج باس وازهى مونچيون كمتعلق بهى شريعت مين كافي تفصيلى طريقون كامكمل بيان كمابول مين ورج باس وازهى مونچيون كمتعلق بهى شريعت مين كافي تفصيلى

اس کی مشروعیت پرعلامیش الدین حانوتی رحمه اللته کافتوی ہے۔

اب باقی رہانماز جمعہ کے بعد مصافحہ کرنا ، یہ بھی جائز ہے ، چنانچہ وشاح الجید میں بحوالہ تھا۔ بعین منقول ہے۔

مشروعيت المصافحه مطلقا اعم من ان تكون عقيب الصلوات الغ والحمعة والعيدين وغير ذلك لان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يقيدها بوقت وقت .

عَنيَّة مِين ٢: ال المصافحة بل هي سنة عقيب الصلوات كلها\_

خلاصدان عبارات کا بہ ہے کہ نماز ﴿خِگانہ اور نماز جمعہ وعیدین کے بعد مصافحہ کرٹا اور خ عیدین کے بعد مشروع و جائز ہے۔

بالجملہ احادیث اور فقہ کی تصریحات ہے مصافحہ کا جوازنماز ہنجگانہ اور نماز جمعہ کے بعد ٹاپیے چکا اب جواس کا انکار کرے اور لوگوں کو اس نیک فعل ہے منع کرے وہ ان تصریحات کے منکر ہیں۔ شریعت میں ان سے مداخلت کرتا ہے اور اسلام کے حلال کئے ہوئے فعل کوحرام و نا جائز کھہرا تا گا وہا بیکا پیشوا مولوی خرم علی ترجمہ درمختار میں صاف طور پر لکھتا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اصل مصافحہ سنت ہے اور خصوصیت وقت کی ہوعت حسنہ ہے۔ (غایة الاوطار ترجمہ در مختارج ۲م ۲۱۸)

اس عبارت میں صاف اقرار کرلیا که خصوصیت وقت کی لیعنی نماز پنجیگانہ ونماز جمعہ کے بعد مراہ کرنا بدعت حسنہ ہے اور بدعت حسنہ ان کے عرف میں سنت کہلاتی ہے لہذا اس منکر کو چاہیئے کہ وہ کرے اور شریعت کی مخالفت سے باز آئے اور مسلمانوں کوایسے تواب عظیم ہے محروم نہ کرے واللائر ہے۔ اعلم بالصواب۔

مسئله(۲۸)

مصافحہ دونون ہاتھ ہے کرنا چاہئے یا ایک ہی ہاتھ سے کافی ہے؟۔ دونوں ہاتھ ہے مصافحہ فضیلت بیان کریں۔ وہابی لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں؟۔

سخادت على تروۋى

كتاب العقا ئدوالك

نے فرمایا:

جزوا الشوارب وارحوا اللحى حالفوا المحوس-موتجيس كترواوردارُ هياں برُصنے دوآتش پرِستوں كى مخالفت كرو-

<u>(170)</u>

عشره من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية الحديث ـ

وں چیزیں شرائع قدیمہ انبیائے کرام علیم السلام ہے ہیں، از آنجملہ کہیں تراشونی اورداڑھی ز

ترندی شریف کے مدکور میں حضررت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے:
کان النبی شیط فیص او یا حد من شار به قال کا ن حلیل الرحمن ابراهیم یفعله (ترندی شریف ص۲۰۱۶)

اور حضور نبی کریم الله اپنی مونچیس کترتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے فلیل ابراہیم علیہ السلام بھی ای طرح کرتے تھے۔

من لم یا حد من شاریه فلیس منا ۔جواپی مونچیس نه کتر ہے تو وہ ہم میں ہے ہیں۔

ید(۲۱) احادیث منقول ہو کی جن ہے نہایت واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ مونچھوں کا بہت کرنا
اورداڑھی کا بڑھا نا شعار دین ہے ہے اور انبیائے کرام کی سنت مشمرہ سے اور بت پرستوں اور آتش
پرستوں کی مخالفت ہے اور نبی مرم اللہ کے کا ایسافعل ہے جس پر آپ نے مواظبت اور بیشگی فرمائی اور اس پرستوں کی جا بہ کرام وائمہ عظام وعلاء وادلیائے عظام نے مل فرمایا۔

اسی طرح داڑھی کی مقدار بھی احادیث اور کتب فقہ میں بتفریج موجود ہے۔ بخاری شریف میں مدیث مروی ہے:

كان ابن عمر اذا حج اواعتمر قبض على لحيته فما فضل احذه.

احکام بیں، آج اس کے خلاف کسی کومجال دمزدن وجائے بخن باتی نہیں۔ خود احادیث میں ڈاؤ مونچھوں کے دکھنے اور نہیں رکھنے کا حکم اوران کی تحدید بیان فر مائی گئی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمرض اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم آبائی نے فر مائی اللہ عنہ اسلام مروی ہے کہ حضور نبی کریم آبائی نے فر مائی اللہ عنہ حالفوا المسشر کین و فروا اللہ عی واحفوا الشوارب ۔ مشرکوں کی مخالفت کروڈ اڑھیاں خوب وافر رکھومونچھیں بہت کرو۔ (بخاری شریف مطبوعہ مصطفایہ ص ۸۴۵ جس)

(1414)

بخاری شریف صفحه ندکوره میں ادر مسلم شریف میں انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ حضور رسول اکر میں لیے نے فر مایا:

انهكوا الشوارب واعفوا اللحي\_

موتحین منڈا وَاورداڑھیاں بڑھاؤ۔ (مسلم شریف مطبوعه اصح المطابع ص ۱۲۹ج۱) اورتر مذی شریف میں ہے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضورانو الله اللہ نے فریا احفوا الشوارب واعفوا اللحی ۔

پست کرومونچیں اور چھوڑ وداڑھیاں۔(تریزی شریف مطبوعہ مصری کے سے ۲۲۷ج۲) مسلم شریف ص نہ کوراور تریزی شریف می نہ کوراورابوداؤ شریف اور موطاایام مالک میں انہا حضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنہما سے مروی ہے:

ان النبي مُنْكُ امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحية \_

(ابوداؤشریف مطبوعهٔ مجتبائی ص ۲۲۵ج۲) (موطاامام مالک مطبوعه نظامی ص (۲۲۵) د زیر و محصر سیست

بیشک رسول انتُه الله استخطار مایا موجیس بست کرنے اور داڑھیاں بڑ ہانیکا۔ مسلم شریف ص مذکور میں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی النّدعنها سے مروی کہ حضور سید عالم اللّم

2/ مایا:

حالفوا المشركين احفواالشوارب واوفوا اللحى \_ مشركين كى مخالفت كرومونچيس پست كرواورداژهيال وافرركھو \_ مسلم شريف -ص - مذكور ميل حضرت ابو ہريرہ رضى الندعنهما سے مروى ہے كہ حضور نور مجسم اللہ علامداین عابدین ردامختار میں محیط اور طحطا وی سے ناقل ہیں:

(114)

قوله السنة فيها القبضة وهو ان يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضته قطعه كذا ذكره محمد في الآثار عن الامام قال به بالحذ

سنت داڑھی کیمشت ہاور وہ بیہ کہ آ دمی اپنی داڑھی کو کیمشت رکھے اور جوداڑھی کیمشت سے زیادہ ہواسکوکاٹ دے۔اس طرح امام اعظم سے امام محد نے کتاب الآ ثار میں روایت کی اور فرمایا ہم ای کوا خذ کرتے ہیں۔

والبقيص سنة فيها وهو ان يقبض البرجيل ليحيته فان زاد منها على قبضة قطعه كذاذكر محمد في كتاب الآثار عن ابي حنيفة قال به ناخذ (عالمكيري مجيدي ص١١١ج٩)

اورداڑھی کو کا ٹناسنت ہے اور وہ بیہ کہ آ دمی اپنی داڑھی کو کم رکھے نہزا کداگر ایک مشت سے داڑھی زائد ہوجائے تو اس کو قطع کردے اس طرح امام اعظم سے امام محمد نے کتاب الآثار میں روایت کی اور فرمایا ہم اسے اخذ کرتے ہیں۔

طعطا وی علی مراتی الفلاح میں بھی انہیں کتابوں ہے،

اما اللحية فذكرمحمدفي الآثار عن الامام ان السنة ان يقطع ما زادعلي قبضة يد قبال وبمه نبا خيذ كبذافي منحبط السنرخسي وكذايا خذعن عرضها ماطال وبحرج عن السمت لتقرب من التدوير من جميع الحوانب لا ن الاعتدال محبو بــ

(طحطاوی مصری ص ۳۰۵)

لیکن داڑھی توامام محدنے امام اعظم سے کتاب الآثار میں ذکر کیا کہ بیشک سنت یہ ہے کہ اگر سكست سے زايد بوتو قطع كرے فرمايا كہم اىكواخذكرتے ہيں اى طرح محيط سرتسى ميں ہاوراك طرح داؤهی کے عرض سے جو دراز ہواس کو لے سکتا ہے تا کہ تمام جا نبول سے گولائی قریب ہو جائے اسلئے کہ اعتدال بہندیدہ ہے۔

فاوی سراجیہ میں ہے:

ولا باس بان يا حد من اطراف اللحية اذاطالت لا باس بان يقبض على اللحية

( بخاري ص ۵ کم ج۲)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه جب حج یاعمره کرتے تواپنی داڑھی پرمشت رکھ لیتے اور جوزہ ہوتااس کو کتر والیتے۔

(177)

اوراین انی شیبه نے روایت کی:

ان اباهريرة كان يقبض على لحيته فياخذما فضل عن القبضة\_ (حاشية ترمذي شريف ص٢٠١٠ج٢)

حضرت ابو ہریر رضی الله تعالی عندا بی واڑھی پر مشت رکھ لیتے تو جتنا مشت سے زائد،

مسانیداما م اعظم مطبوعه حیدرآ با دص - ۹ ۳۰ ج۲ - اور کتاب آثار امام محمد میں ،آبوداؤ دشریکا اورنسانی شریف وغیرہ میں مروی ہے:

ان ابن عمر كا د يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة ـ

بیشک حضرت ابن عمر رضی الله عنهمااپی دارهی پرمشت رکھتے تھے پھرمشت ہے نیچ جنتنی ہو

حضرت محقق شيخ عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات شرح مشکوۃ شریف مطبوعہ کشوری کی ج اول ص۲۱۲\_ پر فرماتے ہیں۔

اعفاءاللحية فروگذاشتن وامرگر دانيدن ريش ست ومشهور قدر يكمشت ست چنا نكه كمترازين في واگرزیاده برال بگزارد نیز جائزست بشرطیکه از حداعتدال نگزرد ..

(اشعنة اللمعات ١٦٢٣ج١)

اعفاء اللحية لعني حجوز نااور بزهانا داڑھي كا ہے اورمشہور يكمشت كى مقدار ہے تواس ہے كم أ جابياورا گريكمشت سے زائد چھوڑے تو بھی جائز ہے بشرطيكه اعتدال كی حدسے نہ گذرے۔

ورمخاري - : لا باس ينتف الشيلب واحذ اطرف اللحية والسنة فيها القبضة

(شامی مصری ص ۲۲۹ ج.۵)

اور سفید بال لینے میں کوئی حرج نہیں ادر داڑھی کے کنار دن سے لینے میں بچھ نقصان نہیں اور واڑھی میں سنت مکمشت ہے۔

( فآوی سراجیه برحاشیه خانیص ۴۰۰ ۲۶)

فاذازاد على قبضه شييء جزه واڑھی کے کناروں سے لینے میں کوئی حرج نہیں ، جب داڑھی وراز ہو جائے اور پچھے نقف نہیں کہ داڑھی پرمشت رکھ لے توجب میمشت پر کچھذا ند ہوتو اس کو کتر سکتا ہے۔

ان تصریحات سے ثابت ہوگیا کہ داڑھی کی مقدار بکمشت ہے اس طور پر کہ شوڑی کے بیگے بھی کیمشت ہواوزرخساروں پربھی کیمشت ہو ہرطرف کیمشت ہوتا کہ داڑھی میں گولائی ہوجائے۔ پا جب داڑھی عرض یا طول میں تیمشت سے زائد ہو جائے تو اس پرمشت رکھ کرزائد کو کٹوا سکتے ہیں لیکن جاب میں کیمشت ہے کم کرنا حرام ونا جائز ہے۔

چنانچددرمختاریس عبارت منقولد کے بعد حرمت کی تصریح فرماتے ہیں۔ يحرم على الرحل قطع لحية \_ (شامي معري ص ٢٦٩ ـ ٢٠٥) اورآ دمی براین دار بی کا کیمشت ہے کم کا کا ٹناحرام ہے۔ حضرت محقق يشخ عبدالحق محدث دبلوى اشعة اللمعات مين فرمات مين:

وحلق كردن لحية حرام است وروش فرنج وہنود و جوالقیانی ست كهایشاں را قلندریه گویندوگز است آن بقدر قبضه داجب ست وآنکه آنرامهت گویند جمعنی طریقه مسلوک دین است یا بهجهت آنکه ثبود آل بسنت ست چنا لكه نماز عيدراسنت گفتداند. (اهعة اللمعات)

واڑھی کامنڈ وانا حرام ہےاورائگریز وں اور ہندوؤں اور جوالقیوں کا طریقہ ہے، جواتھی قلندہ کو کہتے ہیں اور داڑھی کا نیمشت کی مقدار چھوڑ نا واجب ہے اور اس کو جوسنت کہتے ہیں یا تو اسلئے کئے دین میں عادت جاری ہے اور سنت جمعنی طریقہ کے مستعمل ہے یا اس لئے کہ اسرکا ثبوت سنت یعنی حدیثے شریف ہے ہے جیسے کہنمازعید۔

لہذا داڑھی کا عرض وطول میں تیمشت رکھنا واجب وضروری ہےاور تیمشت ہے کم کرنایا منڈولا حرام ونا جائز ہے۔اب باتی رہی موجھوں کی مقداراس میں اختلاف ہے۔

بخارى شريف من بن ابن عمر يحفى شاربه حتى ينظرالي بياض الحلد (بخاری شریف ص۸۵۵۸ ج۲)

اور حضرت ابن عمر رضى الله عنداين مو تجھوں كوانتا پست كراتے تھے كه ينج كى كھال كى سفيدى فظ

نووى شرح مسلم شريف ميس ب: واما حد ما يقصه فالمعتار انه يقص حتى يبدو فطرف الشفة ولا يحفه من اصله. (نووى شرح مسلم شريف مطبوع اصح المطابع ص ١٣٩ ج ١) لیکن مقدارمونچھوں کے تراشنے کی تو مختاریہ ہے کہ اسقدرتراشنے کہ ہونٹ کا کنارہ طا ہر ہوجائے اوراے جڑے تی بہت نہ کرائے۔

علامها بن حجرنے حدیث کی تشریح میں فر مایا:

فيسن احفاء ه حتى يبدو حمر ة الشفة العليا ولا يحفيه من اصل ـ ( هاشیر زندی شریف ص۲۶ج۱)

موتجھوں کا بہت کرنا بہاں تک مسنون ہے کہ اوپر کے ہونٹ کی سرخی ظاہر ہوجائے اور انہیں بڑے صاف نہ کرے۔

علامه محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات شرح مشکوۃ شریف میں فرماتے ہیں:

ذهب بعضهم بظاهر قول احفواالشورب الى استيصاله وحلقه وهم الكوفيون واهل البظواهير وكثير من السلف وحالفهم آحرون واولواالاحفاء بالاحذ حتى الهدواطرف الشفة وهو المختارو روى عن ما لك حلقه مثلة ويؤدب فاعله وقدا شتهرعن البي حنيفة انه ينبغي ان يا خذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب وذهب بعض الحنفية • توفير الشارب للغازي في دارالحرب لا رهاب عدوه-

(حاشيه تخارى شريف مصطفائي ص١٥٨ج٢)

بعض علماء مو تجھوں کے جڑے لینے اور موتڈ نے کی طرف"احفوا الشوارب" کے ظاہر قول کی طرف گئے اور بیکو فیوں اوراہل ظاہراور بہت ہے سلف کا قول ہے اور علماء نے ان کی مخالفت کی اور اتفاء کی بیتاویل کی کے موتچھوں کا تنالینا کے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہوجائے ،اور یہی قول مختار ہے۔اورامام ا مالک سے مروی کے موتی ہوں کا منذانا مثلہ ہے اور منذانے والیکی تادیب کی جائے اورامام اعظم سے مشہور ہوا کہ مناسب بیہ ہے کہ موتجھوں کو یہا تنگ لے کہ مثل ابرو کے رہ جائے اور بعض حنفیہ سے غازی لیلئے دارالحرب میں موجھیں بڑھانے کی اجازت دی کہ بید تمن کے خوف کا سبب ہے۔ علامه يتنخ محمطا هرنے مجمع البحار ميں اكثر عبارات والفاظ لمعات تحرمر فرما كريدالفاظ اور زائد لكھے: وحيىر البعض بينهما وليس ماورد نصافي الاستيصال والمشترك بين حميعها

(ردانحتار مصری ص ۲۶۹ج۵) الشفة العليا سنة بالاجماع ـ

(121)

درمتار کا قول کہ کہا گیا سنت ہے۔ ملتقی میں اسے برقر اررکھا اور جنبی کی عبارت میں بعداس کے کے طحادی کا اشارہ کیا کہ مو مجھوں کا منڈ وا ناسنت ہے اور اس کی امام اعظم اور امام محمداور امام بوسف کی ظرف نسبت کی اورلیوں کا کا ٹنا یہا ننگ کداو پر کے ہونٹ کے او پر والے کنا ہے کی برابر کرنا با جماع سنت

قال الامام الاحقاء قريب من الحلق واما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء 

امام نے فرمایا کہ بست کرنا قریب منڈانے کے ہولیکن مو چھوں کا منڈانا واردند ہوا بلکہ اسے لِعِف علاء نے مکر وہ شہرایا اور بدعت جانا۔

عالمگیری میں غیاشیداور طحاوی اور محیط سے منقول ہے۔

ويا حددمن شاربه حتى يصير مثل الحاجب كذافي الغياثيه فكا ن بعض السلف يننزك سالبيه وهمما اطراف الشوارب كذافي الغرائب وذكر الطحاوي في شرح الآثاران أفص الشارب حسن وتقصيره ان يو خذ حتى ينقص من الاطار وهو الطرف الاعلى من ألشفة العليا قال والحلق سنة وهو احسن من القصر وهذا قول ابي حنيفة وصاحبيه كذا

فی محیط السر نعسی - (عالمکیری مجیدی سااجس) اوراینی موجیس لے بہانتک کہ ابروکی مثل ہوجائیں ای طرح غیاثیہ میں ہے۔تو بعض سلف ودنوں سالبوں کوچھوڑتے اور وہ دونوں مو کچھوں کے گوشے ہیں۔ای طرح غرائب میں ہے۔اور طحاوی نے شرح الآ ثار میں بیان کیا کہ موجھوں کا کا شاحس ہاورتر اشنا اطار تک تر اشنا ہے اور اطار اوپر کے ڈاوٹ کا اوپر والا کنارہ ہے۔اور فرمایا موتچھول کا مونڈ ناسنت ہے اور بیکم کرنے سے زیادہ اچھا ہے اور الکامام اعظم ابوحنیفه اوران کےصاحبین کا قول ہے۔اسی طرح محیط سرحسی میں ہے۔

فآوی قاضی خال میں ہے۔

وينبغي ان يا خذالرجل من شاربه حتى يوازي الطرف العليا من الشفة العليا ويصير مثل الد تابعب مد (خانيم صطفائي ص ٢٩٩ جس) اور مناسب ہے کہ آ دمی اپنی موجھوں کو یہانتک لے کہوہ اوپر کے ہونٹ کے کنارے کے برا؛

التخفيف وهمو اعمم من ان يكو ن بالاحذمن طول الشعراو من مساحته وظاهر الاخذمن الطول ومساحته حتى يبدواطراف الشفة\_

( بجمع البحار مطبوعه تشوري ص ۳۴۹ ج ۱)

140

ا دربعض نے زائد پست کرانے اور منڈ وانے میں اختیار دیا ہے اور جڑ سے کتوانے میں وار ذہیں ہوئی اور تمام اقوال میں شخفیف مشرک ہے اور بیعام ہے کہ بالوں کے طول سے لینا ہو ے اور طاہر الفاظ سے لیناطول اور پیائش سے یہانتک کہ ہونٹ کا کنارہ طاہر ہو۔

علام محقق تنخ عبدالحق محدث دبلوى اشعة اللمعات مين فرمات بين:

ومختار کوتاه کردن آنها ست چنا که پیدا گرد د طرف لب و پست کردن آنها ست چنا نکه آ ماندو حلق کردن مکروہ است ونز د بسیار ہے از علاء حلق نیز آمد واصل دریں باب ایں حدیث اس احفوا الشوارب واعفوا البلحي واحفاءيت كردانيدن موئ لباست واختلاف والم است که چیمقدارست روایت کرده شده است از امام ابوحنیفه که شارب بمقد ارابروبایدوغاز یال گزاشتن نیزآ مده ست که باعث بهیت در چیثم اعدااست وزیاده گزاشتن دنبالهائے بردت که آخ بندنيزآ مده است دازامير المومنين حفرت عمر رضي الله عند دبعض صحابيد يكرمنقول ست \_ (اشعة اللمعات صر١١٢ج١)

اور تعل مختار مو بچھوں کا بہت کرنا ہے اس طور پر کہ لب کا کنارہ ظاہر ہوجائے اورا تناترا نشان باتی رہے اور موجیس منڈ انا مکروہ ہے اور بہت سے علاء کے نز ویک منڈ انا بھی جائز ہے بإب مين اصل بيحديث بداحفوا الشوارب واعفو االلحى

اوراحفاء کے معنی بالوں کا بہت کرنا ہے اور اختلاف حداحفاء میں ہے کہ کیا مقدار ہے۔ المقطم سے مردی ہے کہ ابرو کے برابر جا ہے اور غازیوں کیلئے زیادہ چھوڑ تابھی جائز ہے کہ بید شمنوا میں ہیبت کا باعث ہے۔ اور مو تچھوں کے گوشوں کا کہ جسے (مسلمہ کہتے ہیں ) بھی وارد ہے اور امیرالمومنین عمرفاروق اور بعض دیگر صحابه رضوان النعلیم اجتعین سے منقول ہے۔

علامهابن عابدين ردامحتار مين منقى اورجيني اورطحاوي يساناقل:

وقـولـه قيل سنة، مشي عليه في الملتقي وعبا رة المحتبتي بعد ما رمز ط للطُّ حلقه سننة ونسبه الى ابي حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى يو ازى الحرف الا

#### مسئله(۲۷)

کیافرہاتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ
نومسلموں کے لئے ختنہ کا کیا حکم ہے؟۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کامسلمان کرنا ہیکار ہے
ہوب تک ختنہ نہ ہو۔ اور ہڑا آ دمی ختنہ کا نام سن کر جھجکتا ہے بلکہ وہ مسلمان ہونے ہی سے رک جاتا ہے
ہارکم عمر ہوتو وہ کراسکتا ہے بخلاف جوان شخص کے ۔ تو ایسے خص کو جوختنہ سے انکار کرے شرم کی وجہ سے تو
ہارکا مسلمان کیا جائے یا نہیں؟۔ بیٹوا تو جروا۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

اس کو ضرور مسلمان کیا جائے۔اور ختنہ کرناسنت ہے اور ترک سنت مسلمان کیے جانے کے منافی نہیں ۔ختنہ کے متعلق عالم گیری میں بیاحکام بیان کئے۔عبارت بیہ

الشبيخ الصعيف اذا اسلم ولا يطيق الختان ان قال اهل البصر لا يطيق يتعك لا ن أترك الواجب بالعذر حا ثر فترك السنة اولى كذا في الخلاصه قيل في ختا ن الكبير اذا المكن ان يختن نفسه فعل والالم يفعل الاان يمكن ان يتزوج او يشتري ختانه فتختنه-(عالمكيري) المجمع المجمع المكيري المحمد المحمد

کمزور بوڑھاجب مسلمان ہوااورختنہ کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور جاننے والوں نے بھی کہا کہ بیہ مطاقت نہیں رکھتا تو چھوڑ دی جائے۔اسلئے کہ بعذر واجب کا ترک جا تزہے۔تو سنت کا ترک بدرجہاو کی جائز۔ای طرح خلاصہ میں ہے۔جوان کی ختنہ کے متعلق کہا گیا کہ جب وہ اپنی ختنہ کرسکے تو کرلے -ورنہ ختنہ نہ کیجائے ہاں جب وہ کسی ختنہ کرنے والی عورت سے نکاح کرسکے تو وہ عورت اس کی ختنہ کر

تو جویه کہتا ہے کہا گرختنہ نہ ہوتو اسکامسلمان ہونا بیکار ہے اسکا بیقول لغواور بےاصل ہے۔لہذا اس کوضر ورمسلمان کیا جائے۔واللّٰد تعالمے عاملم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

ہوجا ئیں اورشل ابرو کے ہوجا ئیں۔ فاوے سراجیہ میں ہے:

وينسغى أن يا حذالرحل من شاربه حتى يصير مثل الحاجب وحلق الشارية وقيل سنة \_ (قاد عمراجيه برخاشيه فانيص مهن مهم)

اور لا کُق ہے کہ آ دمی اپنی لبوں ہے اتنا کے کہ وہ مثل ابرو کے ہو جا کیں اور میا منڈ انابدعت ہے اور بعض نے کہاسنت ہے۔

ان عبارات ہے ثابت ہو گیا کہ مو تجھوں کے بہت کرانیکے متعلق مختلف کثیرا قوال میں اعظم عليه الرحمه كى مختلف روامات منقول ہوئيں ليعض اقوال ميں ان كى پستى كى مقدارمتل امراق کی اور پیخودامام اعظم کی ایک روایت ہے۔اوربعض اقوال میں ان کی پستی میں اتنی تخفیف ظاہر کی کی کھال نظر آئے۔اور بعض اقوال میں ان کے مونڈ نے ہی کوسنت قرار دیا اور یہ بھی اما دوسری روایت ہے۔اتنی بات پر توسب اقوال متنق ہیں اور فقہاء کا اجماع ہے کہ آئیس اتنا پست ہے کہ او پر کے ہونٹ کے او پر کے کنارے کی برابر ہوجائیں۔جیسا کہ روائحتا رکی عبارت ہے م ہوااور عالمگیری میں اسے قل کرتے ہو ہے علامہ طحاوی کا بیہ فیصله قل کیا کہ موجھوں کا اوپر کے بھ او پر کے کنارے تک بیت کرناحسن ہےاورمونڈ نااحسن ہےاورموکچھو نکے ہرووگوشوں کے ہا بڑے چھوڑنے کی بھی ا جازت ہے کہ بعض سلف کی موتجھیں اس قسم کی تھیں۔ بیا قوال مو تجھول کے متعلق تھے۔ کیکن داڑھی کی مقدار بکمشت ہونے میں کسی کا اختلاف نظر سے نہیں گزرا۔ نہ م و یکھا کہ میمشت کی مقدار تھوڑی کے بنچے ہے اور اطراف میں نہیں ۔ بالجملہ داڑھی کے رکھتے افر بست كرنيكي شرى مقدار كالمفصل بيان كرديا كيا لهذا بهي طريقة اسلامي ہے۔اب اس تحقيق كي ا پی لاعلمی کی بنا پر محض جاہلوں کی بلا ثبوت با توں پر اعتماد کر لیے اس کی بات قابل النفات نہیں۔ مسلمانوں کو احکام شری کے امتباع کی توقیق دے اور انہیں اتنی عقل وقیم دے کہ جس سے میدشی بہچانیں اورا پنی صورت وسیرت کوسلف صالحین کے موافق بنا ئیں اور یمبوداور نصارے کی اندھی محفوظ رکھے۔وما علینا الاالبلاغ والله تعالی اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل

العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

# (1<u>/</u>/

کیا فرما نے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں ۔مدلل اورمتنز کتا کی

روپٹہ مجداور غیر مجدمیں باندھنے کا کیا حکم ہے؟۔کیا زیر روپٹہ ٹوپی کا ہونا ضروری کے ٹوپی زیررو پٹد ہونے کے لئے متند کتاب حیابتاہے اور کہتا ہے کہٹو پی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو کا مطلب جا ند کا ڈھکنا ضروری ہے۔ سومیں اپنے رو پٹہ سے جا ند ڈھک لیتا ہوں۔ براہ کرم کے ساتھ تحریر فرمایا جائے کہ اس ٹونی کی صرف اتنی ہی ضرورت ہے جتنی زید بیان کرتا ہے میں ا ز رر و پٹٹو لی رکھے دیکھا ہے اس کے خلاف آج تک کوئی عالم میری نظر میں تہیں آئے اس وجہ پ ہے کہ اسکا ہو نا ضروریات سے ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب میں پڑھا ہے کہ مجدمیں صا باندهاجائے توبینھکر باندھا جائے اور غیر مسجد میں کھڑے ہو کر۔

نیازمند\_متازالهی اشرفی عفی عنه چندوی

اللهم هداية الحق والصواب

عمام كھر يموكر باندها جائے مواجب لدنية شريف ميں ہے : فعليك بان تتسرو قاعداوتتعمم قائمال

یعنی تھے پر لازم ہے کہ پائجا مدبیٹھ کر پہن اور عمامہ کھڑے ہو کر باندھ۔

اب باقی ر بامسجداور غیرمسجد کافرق ریسی معتبر کتاب میں نظر سے نہیں گذرا۔ پھر عمامہ نوبي ركھي جائے۔ ترندي شريف كى حديث شريف ميں ہے 'فال صلى الله تعالى عليه وسا ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس (مشكوة شريف ص ٣٧٣) یعن حضویتا نے نے مایا کہ ہارے اور مشرکین کے درمیان بیفرق ہے کہ ہمارے مما

اشعة اللمعات ميس ال حديث كتحت ميل فرمات بين:

(מפחפשת) ماعمامه ي بنديم بركلاه وايشال عمامه ي بندند بي كلاه-

يعنى جماويى برعمامه باند سے بين اورمشركين بولويى كے عمامه باند سے بين-

(40) اس مدیث شریف سے ظاہر ہوگیا کہ بغیر تو پی کے عمامہ با ندھنا شعار مشرکین ہے اور شعار بمشرکین ہے مسلمانوں کواحتر از لازم ہے۔ نیز اس میں مسلمانوں وکومشابہت مشرکین سے پرہیز کرنیکی تا كيه ب- بالجمله بيشارع عليه السلام كافرمان حديث شريف باس سے زياده مستنداوركيا حواله موگا۔ مولی تعالی قبول حق کی تو فیق عطا فرمائے ۔اور دین میں اپنی ناقص عقل اور غلط رائے کی مداخلت کی عادت سے محفوظ رکھے واللہ تعالے اعلم بالصوب -

اگرزید کے صرف یمی دووارث ہیں تو نصف دختر زید کو پہنچتا ہے اور نصف باقی عمر کو واللہ تعالی

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبر محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

#### مسئله(۲۷)

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين مسكد ومل ميس بعض نا واقف لوگوں كا خيال ہے كہ بغير عمامہ كے نماز نہيں ہوتى بعنى امام كے سر پرعمام پضرورى ہے،اگرامام کے سر پر عمامہ نہیں ہے تو لیا اس مام کے پیچھے نماز عمامہ والے مقتدی کی نہیں ہوگی؟ ۔ وس جدرہ مقتدی ہیں جن میں جاریا یا تج مقتدی عمامہ باندھے ہوئے ہیں باقی کے سر پرٹو پیاں ہیں تو كيا عمامه باند صنے والے مقتد يوں كى نماز تبين ہوگى ؟ \_ جبكدامام كے سر پرٹو يى ہو-

اللهم هداية الحق والصواب

مسلمان مرد کے لئے عمامہ کا باندھناسنت ہے شرح شائل ترندی شریف میں ہے: العمامة إسنة لا سيما للصلاة ولقصد التحمل لا عبا ركثيرة "

عمامه سنت ہے خاص کرنماز اور حصول جمال کے لئے کدبکٹرت احادیث اس میں واردین -(شرح شائل مصری (ص۸۷)

اسی طرح ٹوپی کا اوڑ ھنا بھی سنت ہے ۔ طبر انی میں حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ حضور اکر منافظہ سفید ٹونی مینتے تھے، لعنی بلاعمامہ کے صرف سفید ٹونی استعال فرماتے۔ ابن عساكر في حضرت ابن عباس صى الله تعالى عنهما سدوايت كى : "ك ان يلبس القلانس،

كتاب العقا

تحت العمائم وبغير العمائم " (جامع معرى ص ١٠١ ٢٦)

حضورا كرم اللي الله المراس و بيال عمامول كي فيج اور بغير عمامول كي مينت تھے۔

زادالمعاديس مي: كان يلبس القلنسوة بغير عما مة\_ (زادالمعادم مي الاال حضورنبي كريم الم الله بغير عمامه كوفي استعال كرتے-

ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ صرف ٹونی کا پہننا بھی سنت ہے۔ توجب عمامه اور اور ہونا ثابت ہو چکا تو صرف ٹو پی پہننے والا امام اور عمامہ والامقتدی ہرا کیک سنت پر عامل ہے اور عمامه ہونامستحب ہے۔

مراقى الفلاح من يه:" المستحب للرجل ان يصلى في ثلثة اثوا ب ازار (طحطا وی مصری ص ۲۰۴)

مرد کے لئے نماز میں تین کیڑے تہبند کرتا عمامہ متحب ہیں۔

توترک مستحب پریه هم ویدینا که بغیرعمامه کے نماز نہیں ہوتی ، یاعمامہ والے مقتدیوں گ پہننے والے امام کے پیچھے نہیں ہوگی ، بیاح کام عوام کے ہیں۔ای طرح امام کے گئے عمامہ کوضر پیٹے جب کے قرار دینا جہالت ہے۔ان ہاتوں کا کتب فقہ میں وجود تہیں۔واللہ تعالی اعلم ہالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوج العبد محمدا جمل غفرله الأولء ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله(۲۳)

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع منین مسئلہ ذیل میں کہ فاتحد میں حضور اللہ نے کون می سورت تلاوت فرمائی ہے؟ کس حدیث شریف میں حديث شريف كانام مطبع اور صفحه وناحات \_

اللهم هداية الحق والصواب

فاتحديس بكثرت بديا في سورتيس برهي جاتي بين - (١) سورة فاتحد ٢) سورة كافرون (١ اخلاص (٤٨) سورة فلق (٨٧) سورة الناس\_

یہ وہ سور تنس ہیں جن کے کلمات کم اور ثواب زائد ہیں۔ پھریہ ہرخوا ندہ اور ناخوا ندہ آ

ہیںان کی زیادتی ثواب کا بیان خودا حادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق وارد ہے۔ دیلی نے مندالفردوس میں حضرت ابو در دارضی الله تعالی عنه ہے مروی که حضور اکر میں گئے نے ز فرايا: " فاتحة الكتاب تجزئ مالاتجزئ شئي من القرآن ولوان فا تحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الاحرى لفضلت فا تحة الكتاب على القرآن سبع مرات " ( كثر العمال ص ٣٩ ج ١ )

۔ سورۃ فاتحداثی کفایت کرتی ہے کہ قرآن کی کوئی شئی الیسی کفایت نہیں کرتی اورا گرسورۃ فاتحہ میزان کے ایک ملے میں رکھ دی جائے اور باقی قرآن کودوسرے ملے میں تو سورة فاتحہ باقی قرآن سے مات کنی زا کدہو۔

سورہ کا فرون کے متعلق حدیث میں ہے: تر مذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس وحضرت السرضي الله تعالى مهم عدوى كه ني كريم الله في فرمايا:

قل ياايهاالكافرون تعدل ربع القرآن " (مشكوة شريف ص١٨٨)

قل یا ایھا الکا فرون کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابرہے۔

سورہ اخلاص کے متعلق حدیث شریف میں ہے: بخاری شریف میں حضرت ابوسعیداور مسلم شريف ميں مصرت ابو در دا اور ترندی شریف میں حصرت ابن عباس وائس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ا بكرسول التُعَلِينَة في مايا: "قل هو الله احدتعدل ثلث القرآن\_

(مشكوة شريف ص١٨٥)

قل عوالله شريف كا ثواب تهائي قرآن كے برابر ہے۔ عقیلی حضرت رجا یخنوی رضی الله تعالی عند مصروی که حضورا کرم الله نفر مایا: من قرء قل هو الله احد ثلث مرات فكا نماقرء القرآن اجمع " ( جامعصغيرص١١٣ج١)

جس نے قل ھواللہ کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا کہ اس نے سار بے قرآن کو پڑھا۔ معو ذتین کے متعلق حدیث شریف میں ہے :مسلم شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عندسے مروی کہ حضور اکرم اللہ نے فرمایا:

الم تر الى آيا ت انزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذبرب الفلق ،قل اعوذب رب

میں پڑھنا بھی خود صدیث شریف سے ثابت ہے۔ چنانچہ دار قطنی اور رافعی اور ابومحم سرقندی نے حضرت امیر المونین مولی علی كرم الله وجهد سے مرفوعاً بیداوایت تقل فر مائی۔

من مرعلي المقاير وقرء قل هوالله احد احدى عشرة مرةووهب احرا للاموات اعطى من الإجر بعددا لاموات . (شرح االصدورورللعظامة البيوطي ص ١٣٠٠)

جو تحص قبرستان پر گزرے اور اس نے قل هواللہ احد گیارہ مرتبہ پڑھی پھراس کا اجرمردوں کو ہبہ کیاتو وہ بمقد ارعد داموات کے اجرعطا کیا جائے گا۔

ابوالقاسم سعد بن على زنجاني نے اپنے فوائد میں تخریج کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

قال رسول الله عَلَيْنَ من دخل المقابر ثم قرء فا تحة الكتاب قل هو الله احد والهاكم التكاثر ثم قال اللهم اني قد جعلت ثوا ب ما قرأ ت من كلا مك لا هل المقا بر من المو منين والمو منات كا نو اشفاء له الى الله تعالى "

(شرح الصدور بشرح حال الموتے والقبو رمصری ص ۱۳۰)

رسول التهايي في فرمايا جو تحص قبرستان مين داخل مو پيرسورة فاتحداور فل هوالله شريف اورسوره تكاثر يرسے پير كے اے اللہ ميں نے تيرے كلام سے جو كچھ برخ هااس كا تواب اہل قبرستان كے مسلمان مردوں اور عور توں کو بھیجا۔ تو وہ مردے اس کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے شفاعت کرنے والے ثابت

امام جمة الاسلام محد غزاني في احياء العلوم مين حضرت امام احمد بن ضبل عدروايت نقل فرمائي: اذا دخيلتهم السمقيابر فاقرؤ ابفاتحة الكتاب ومعوذتين وقل هو الله احد واجعلوا لذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم - (شرح الصدور معرى ص١٣٠)

جبتم قبرستان ميس داخل موتو سورة فاتحه اورسورة فلق وسورة الناس اورقل هوالله احدير هاكرو اوراس کا تو اب اہل قبر ستان کو پہنچاؤ کہ وہ ان کو پہنچتا ہے۔

ان اخاریث سے نہایت واضح طور برسورة فاتحداور اخلاص ومعو ذیمن کا اموات کے ایسال تواب کے لئے پڑھناخودحضورا کرم اللے ہی کے تول سے ثابت ہو گیااور فاتحہ میں ان سورتوں کو پڑھاجا تا ہے۔ لطذا فاتحہ کی ان سورتوں کا پڑھنا حضورا کرم الکے ہی کی حدیث سے ثابت ہو گیا۔اب وہا ہیکا اس کو

(مشكوة شريف ص١٨٢) كيا تيجهان آيات كاعلم نبيل جوآج رات نازل موئيل جن كامثل هر گزندد يكها كيا۔وه قل

برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس ہیں۔

ان احادیث سے ان یا نجوں سورتوں کے ثواب کی کثرت ثابت ہوئی اور کثرت ثواب سورتوں کےالیصال ثواب (۵۳۵)

میں پڑھنے کی خودحضورا کرم کیل کے نے ترغیب دی۔ چنانچے سورۃ کیبین کے متعلق حدیث شریف میں جس کوتر مذی شریف د دارمی میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه اور بیقی میں حضرت ابو ہر بر ہ رضی اللہ 🚉 عنه سے بالفا ظ مختلف مروی که حضورانو میکانید نے فر مایا:

من قراً ينسن مرة فكانماقرأ القرآن عشرو ن مرات "

(جامع صغيرمصري ص ١٦٣ ـ ٥ ٢٠ ـ ومشكوة ص ١٨٨, ج٢)

جس نے سورة لیسین کوایک مرتبه پڑھاتو گویااس نے قرآن کودس مرتبه پڑھا۔ بہتمی نے شعب الایمان میں حضرت معقل بن بیار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ج

من قرأ يس ابتغاء وحه الله غفر له ماتقدم من ذنبه فا قرؤ ها عند مو تكم " (اجامع صغير لعلامة السيوطي مصري ص ٦٦٣ ـ ١٦٤٠)

جس نے سورہ یس کواللہ کی خوشنو دی کے لئے پڑھاتو اس کے پہلے گنا ہوں کی مغفر کردی جائیگی۔پس سورہ لیں اپنے مردول کے نزویک پڑھا کرو۔

ان ہردواحادیث سے میرٹابت ہوگیا کہ سور ہیس کا ثواب دس قر آن کا ثواب ہے اورا کا پڑھنا پہلے گنا ہوں کی مغفرت کا سبب ہے ۔تو حضرت سیدالا نبیاء احد سجتبی محمہ مصطفیٰ علی 🚅 🗓 کواموات کے پاس پڑھنے کا حکم دیا۔ یعنی اس کے کثرت ثواب کیوجہ ہے اس کا اموات کے ایم تواب کے لئے پڑھناائہیں زیا دہ مفید ہے۔تو اس حدیث سے بینتیجہ لکلا کہ ہروہ سورت جسکا تواہ زا کد ہواس کا اموات کے ایصال ثواب کے لئے زیادہ مفید ہے ۔ توبیہ پانچ سورتیں بھی وہ ہیں میں زیادہ تو اب ہے جیسا کہاویر کی احادیث سے ثابت ہو چکا تو ان کا اموات کے ایصال تو اب کے ب یڑھنا بھی زیادہ مفید ہے اور ای حدیث سے مستفاد ہے بلکہ ان سورتوں کا اموات کے ایصال او الجواـــــ

اللهم هداية الحق والصواب

اہل ہنود کی رسم کی بناپر مسلمانوں کا بیوہ عورت کا نکاح نہ کرنا نہایت مذموم ہے کہ شرعاً بیوہ کا نکاح حلال ہے۔قرآن کریم میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے: ''احل لکم ماوراء ذلکم'' لیعنی محرمات کے سواجوا درعور تیں ہیں وہ تم پر حلال ہیں ) تو جب بیوہ محرمات میں ہے نہیں ہے تو اس سے نکاح یقیناً حلال ہوا۔اور بیوہ کے نکاح کو گناہ مجھنا گویا شریعت کا مقابلہ کرنا اور قرآن کی مخالفت کرنا اور خدا کے حلال کئے ہوئے کو حرام قرار دینا ہے۔

الله تعالی اس کی بھی ممانعت فرما تا ہے:

"ياايها اللذين امنوالاتخرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين" (سورة الماكده ج ع ١٢)

اے ایمان والو! حرام نہ فرماؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیس اور حدسے نہ بڑھو۔ بیشک حدسے بڑھنے والے اللہ کونا پسند ہیں۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ بیوہ کا نکاح جے شریعت نے حلال تھہرایا ہے کسی مسلمان کو یہ جی تنہیں پہنچتا کہ وہ اس کوحرام و گناہ سمجھے یا عیب جانے کہ اللہ تعالی جس کی اجازت دے اور اسے عیب نہ قرار دی تو جہان میں کسی کو طاقت ہے کہ اس کومنع کرلے یا اس کوعیب تھہرائے اور خداکی اطاعت کے مقابل اپنی اطاعت کا تھم دے۔ بیر کی البی اطاعت جواطاعت خدا کے خلاف ہو شریعت کی رو سے خود ممنوع ہے۔

مديث شريف مين وارد بج جو بخارى شريف وسلم شريف وابودا وُ دونسانى مين حضرت على كرم الله وجهد مروى كه حضو تطالقة ني فرمايا ب: " لاطاعة لاحد في معصبة الله انما الطاعة في المعروف" (جامع صغيرص ١٩٣٣ ج )

الله کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں اطاعت تو نیکی ہی میں ہے۔

اللدى تسييت بن في المن من الله المن المن الله المن الله تعالى الله الله تعالى الله تعال

چنانچ علامت قسطلانی مواهب لدنیه میں فرماتے ہیں:

الفعل يدل على الحواز وعدم الفعل لا يدل على المنع ـ

(مواهب لدنيص ۲۲ اج۲)

کسی چیز کا کرنا تو جواز پر دلالت کرتا ہے اور نہ کرنا ممانعت پر دلالت نہیں کرتا۔ تو محض عدم فعل سے کسی چیز کا نا جائز و بدعت سیر ہونا ثابت نہیں ہوسکت الحاصل ہم نے تو فاچھ کی سورتوں کو حدیث شریف ہی سے ثابت کر دیا۔اب اگر مخالف میں پچھ حوصلہ ہے تو ان احادیث کارد کھ کے اپنے دعوے کے اثبات میں دلائل شرع پیش کرے ورندا پنے ندھب باطل سے تو بہ کرے مولی تعالی ان کو قبول جن کی تو فیق دے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

۱۵رجمادیالاخری اس۱۳۵

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله(۲۸)

كيافرمات بي علائد بن ومفتيان شرع متين اس مسلمين كه

سمجرات کے مسلمان ہوہ عورت کا نکاح کرنے میں بہت گناہ بجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہما رہے پیروں نے ہمکوا جا زت نہیں دیا ہے اور نہ ہمارے پیر کرتے ہیں خواہ عورت کم عمر کی ہویا زیا دہ لیکن دوسرا نکاح کرنا ہمارے یہاں پرعیب ہے۔ للدرحم فرما کرمفصل جواب عنایت ہو۔اس پرآپ کی مہر ہوتا بہت ضرور کی ہے۔

(جامع صغيرللسيوطي مصري ص١٩٣ج

خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں۔

حضرت امام احمد نے اپنے مسند میں حضرت انس رضی الله تعالی ہے مروی که حضور الله نے فیا : لا طاعة لمن لم يطع الله " (جامعصغيرممري ١٩٢٠ ٢)

جس مخص نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تو اس کی اطاعت بھی نہیں۔

ان احادیث ہے ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک وتعالی کی معصیت میں سی مخلوق کی اطاعت مبین مخلوق کی اطاعت صرف نیکیوں میں ہوتی ہے نہ کہ گناہ میں۔اوراس شخص کی کب اطاعت ہے جوخود 🖟 تعالی کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔اورا پسے ہیر جوخدا کے دیے ہوئے تعل کونہ خود کریں اور ندمریدوں کو کی اجازت دیں تو جب وہ خو دہی اطاعت البی نہیں کرتے تو مریدوں کواطاعت البی کی طرف 🖺 دعوت دیں گے لیفذ اایسے بیرخو د قابل اصلاح ہیں ان کا سند بنا کرنسی گنا ہ کوکرنا خدا کےمواخذہ ہے

حاصل کلام میہ ہے کہ نکاح بیوگان کوعیب وعار سمجھنار سم ہنود ہے۔ وہاں کے سر برآ وردہ اور فی وار حضرات برلازم ہے کہ وہ اس رسم کومیٹ دیں۔اوراجر عظیم کے ستحق بنیں ۔اور پیروں کو بھی جا ہے۔ اس رسم كفار كوميثني مين امكاني سعى كريس - فقط والله تعالى اعلم بالصواب وارشوال المكرم الااله كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبدمحمراجمل غفرلهالاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

مسئله(۵۷\_۷۷\_۵۸)

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں

(۱) زید کہتا ہے کہ مطلقاً داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔مگر تیمشت داڑھی کے وجوب کا ثبوت کہتا

سے ٹابت نہیں ہے۔اس کئے میک مشت سے کم کرانے والوں کو فاسق کہنازیادتی ہے۔

(۲) بعض صحابہ کرام کے حلیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہان کی واڑھی کیمشت یااس ہے زیادہ تھیں ہ مگریدیکمشت دا راهی کے وجوب کی دلیل نہیں بن سکتی۔

(m) فقہانے شائد بکمشت داڑھی کو داجب قرار دیا ہو، مگریدا نکا استنباط ہے اورا سنباطی مسائل کووجوب کا درجہ نہیں دیا جاسکتا،۔اس کے لئے واضح احکام کی ضرورت ہے۔

(۴) نیز ایمه اربعه اوراعلی حضرت نے کہیں بنہیں فر مایا که یکمشت داڑھی رکھنا واجب ہے،۔وہ كبتا ہے كداحاديث ميں مطلقا داڑھى بڑھانے كا حكم ہے، -جس كامطلب بيہ ہے كہس عرف ميں جس کوداڑھی رکھنا قرار دیا جائے اتن رکھ لینی کافی ہے۔شارع نے جب خود ہی داڑھی کی تعین نہیں کی تواس امر کی دلیل ہے کہ منشاء شارع میہ ہے کہ لوگ اپنے حالات اور صورتوں کے مطابق داڑھی رکھیں ،مگر میمشت داڑھی کو وجوب کہنا پیغلط ہے۔

\_\_\_\_ (IAP)

(۵) وہ میجی کہتا ہے کہ داڑھی مطلقا رکھنا تو واجب ہے اور یکمشت داڑھی سنت انبیاء کرام ہے مگریسنت عادیہ ہے اور سنت عادیہ سے وجوب ثابت تہیں ہوتا۔

براه كرم اس كاجواب مال تحريفر ما كرجلد ع جلد بيج كي كوشش كريس، المجمن حزب الاحناف، لاہور یا کسنان،۔

اللهم هداية الحق والصواب

۔ (1) داڑھی کے مکمشت ہونے کے وجوب کا ثبوت کتابوں میں بھراحت موجود ہے، کیے محقق حضرت مولا ناعبدالحق محدث وبلوى اشعة اللمعات شرح مشكوة شريف ميل فرمات بين

وحلق كردن لحيه حزام است وروش افرنج و هنود وجوالقيان ست كهايثال را قلندريه كويندوكز اشتن آن بقدر قبضه واجب ست وآئكه آن راسنت كويند بمعنى طريقة سلوك دردين است ياجهت آن كيثوت آن بسنت ست چنا كه نمازعيدراسنت گفته اند\_ (اشعة اللمعات \_ ج ا\_ص٢١٢)

واڑھی کا منڈ اناحرام ہے، اور آنگریزوں او ہندووں اور جوالقیوں کا طریقہ ہے۔ جواتھی وہ ہیں جنہیں قلندری کہتے ہیں ،اور داڑھی کا بمشت رکھنا واجب ہے۔اوراس کو جوسنت کہتے ہیں یا تواس کئے کہ دین میں پیطریقہ جاری ہے یعنی سنتہ جمعنی طریقہ مسلوک کے ہیں یااس کئے کہاس کا ثبوت سنت یعنی مدیث شریف سے ہے جیسے کہ نمازعید کوسنت کہتے ہیں باوجود کہ نمازعیدواجب ہے۔

اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ داڑھی کا میمشت رکھنا واجب ہے توجو داڑھی کو میمشت سے کم ر کھے وہ تارک واجب ہے۔ اور تارک واجب فاسق ہوتا ہے، لہذا واڑھی کو بکمشت ہے کم رکھنے والا فاس قرار پایا۔ توجواسے فاس کہنے کوزیادتی قرار دے تو وہ خودایے لئے زیادتی کرتاہے۔ کدرین میں ا بني رائے كا دخل و بتاہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

IAM

س(۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما جیسے فقیدالنفس وجلیل القدر صحافی کافعال شریف میں بروایت حضرت نافع رضی الله تعالی عنه مروی ہے

كان ابن عمر اذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه

حضرت ابن عمر جب حج یا عمره کرتے تو اپنی داڑھی پرمشت رکھ لیتے اور جو بال زا کد ہو ﷺ ٹ لیتے ۔

کتاب الآثارومسانیدام ماعظم میں حضرت میثم رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے۔ ان ابن عمر کان یقبض علی لحیة نم قص ما تحت القبضة ۔ (جلد ۲،۹۵۹) حضرت ابن عمر رضی الله عنهمااپی داڑھی پرمشت رکھتے تھے پھرمشت سے نیچ جتنی ہوتی ستے۔

ای تعلی ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے حضرت امام الائمه سراج الامه امام ابوحنیفه رضی الله عند نے داڑھی کے میکشت ہونے پراستدلال کیا۔ چنانچہ عالمگیری میں محیط وملتقی سے ناقل۔ والمقصد سنة فیهاو هو ان یقص الرجل لحیته فان زاد منها علی قبضته قصه

ذكره محمد في كتباب الاثار عن ابي حنيفة قال وبه ناخذ كذا في محيط السريج والملتقط

اور داڑھی کا کا ٹناسنت ہے۔اور وہ یہ ہے کہ آ دمی اپنی داڑھی کو پیمشت ہے زیادہ ہوجا اس کوقطع کرد نے۔ای طرح امام اعظم ہے امام محمد نے کتاب الا ثار میں روایت کی اور فرمایا ہم ای اخذ کرتے ہیں ،اورایسے ہی محیط وملتقی میں ہے۔

پھر بیاو پر کی تصریح سے معلوم ہو چوکا ہے۔ کہ بکمشت داڑھی رکھنے کوسنت کہدینا یا تو معنی طریق مسلوک ہے یا اس لئے کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے تو اب بیز نتیجہ صاف نکل آیا کہ فعل ابن عمر رضی تعالیٰ عنہما داڑھی کے بکمشت ہونے کے وجو ب کی دلیل ہے۔ لہذااب ان ائمہ کے استدلال کے مقال اس زید کے استدلال کو قبول جھٹا ہے اور اس کے انکار کی کیا وقعت ہے۔ مولی تعالیٰ اس کو قبول جھٹا تو نیق عطا فر مائے۔ واللہ تعالیٰ اس کو قبول جھٹا ہے۔ تو نیق عطا فر مائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۳) فقہائے کرام نے داڑھی کے مکمشت ہونے کو واجب قرار دیا ہے جس کو وہ سنت آ طریقہ مسلوک کے بایں معنی کہ وہ ثابت بالسنۃ ہے تعبیر کر دیتے ہیں ،اور انکا یہ قول استنباطی نہیں ہے

بزراد المحدد في الآثار عن الامام ان السنة ان يقطع ما زاد على قبضة يده وقال و به ناخذ كذا في محمد في الآثار عن الامام ان السنة ان يقطع ما زاد على قبضة يده وقال و به ناخذ كذا في محمد في الآثار عن الامام ان السنة ان يقطع ما زاد على قبضة يده وقال و به ناخذ كذا في محمد ط السرخسي و كذا يا خذ من عرضه ما طال و خرج عن السمت لتقرب من التدوير من جميع الجوانب لان الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الحلقة ويطلق السنة المختابين و اخرج الطبراني عن عمرانه اخذ من لحبة رجل ما زاده على القبضة ثم قال له يترك احد كم نفسه حتى يكون كانه سبع من السباع (طحطاوي- ٩٣٠٥)

علامه شامى روالحقارين محيط وطحطاوى سيناقل والسنة فيها القبضة وهو ان يقبض الرحل لحيته فمازا د منها على قبضة قطعه وكذا ذكر محمد في كتاب الآثار من الامام قال وبه ناخذ محيط.

(فائده) روى الطبراني عن ابن عباس رفعه\_ من سعادة المرء بحفة لحيته \_ (روانختار-52م)

ان عبارات فقہاء سے ثابت ہوگیا کہ داڑھی کا بکمشت ہونامحض استنباط سے نہیں ہے بلکہ روایت سے ثابت ہے دیادہ کو استنباط غلط و باطل قرار پایا۔علاوہ برین زید کا یہ کہنا کہ استنباطی مسائل کو وجوب کا درجہ نہیں ویا جاسکتا ہے۔محض ایک دعوی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی۔اور زید جو اس کی کوئی دلیل پیش نہ کرسکا تو اس کا فقہا کرام کے مقابل ایسی جرات کرنا سخت بے اوبی ہے۔مولی تعالی اسکو عقل وہم عطافر مائے۔اور قبول حق کی تو فیق عنایت کرے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(س) زیداگر ختی این آب کو کہتا ہے تو اس کے لئے روایت حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ بہت
کافی ہے۔ اور اس میں واڑھی کا بیمشت ہونا نہ کور ہے۔ اور انکہ کا فروعی مسائل میں سوال ہی بے قائدہ
ہے۔ اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مطلوبہ فتوی احکام شریعت حصہ دوم کے س ۳۹ پر ہے کہ شرق واڑھی
ٹھوڑی سے نیچے چار انگل چاہئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ داڑھی جب بیمشت سے کم ہوگی تو وہ
داڑھی غیر شرعی ہوگی۔ تو اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کے زدیک بھی شرعی واڑھی کا بیمشت ہونا ضروری ہے۔
تو زید نے اسکے متعلق بھی غلط بات کھی ہے۔ اور اس سے ہو ھرزید کی دلیری سے کہ وہ احاد ہے کا غلط
مطلب محض اپنی رائے ناقص سے بیان کرتا ہے۔ اور دین میں فقط اپنی عقل سے خل ویتا ہے۔ اور مزید

العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله(۲۹)

كيافرمات بي على العرام السمتلمين كه

زید کہتا ہے کلمات کفر میں ہے ہیں ندا کر نااموات غائبان کو بکمان اس کے کہوہ ہر جگہ پر حاضرو واظر بیں یامثل یارسول الله یا عبدالقادر یا اوراس کے ماننداورالفاظ، فرمایا جاوے کرزیداس عقیدہ کے بموجب كافر ہے يامسلمان يا گنا برگار؟ اور اگر كافريا گنا برگار ہے تو كس دلائل سے ہے۔ بدلائل جواب مرحت فرما ئيں۔اور بيفرمايا جاوے كەزىي<sup>دى</sup> فى الل سنت رېا كەنبىيں، يا خارج ابل سنت والجماعت ہوگيا ان ہر چہارسوالوں کا جواب بدلائل مرحمت فر مایا جاوے۔

اللهم هداية الحق والصواب

الركسي غيرخدا كو يكارنا ما ندا كرنا بقول زيد كفر جوتا تو الله تعالى حضرت ابراجيم عليه السلام كو هرگز هر گزنداند کرتاند یکارتا قرآن کریم می اس--

و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرويا -

ہم نے نداکی اے ابراہیم بیٹک تونے خواب سے کردکھایا۔

فلما اتاها نودي يموسي، اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي. پھر جب موی آگ کے پاس آیا نداکی گئی کداے موی بیٹک میں تیرارب ہوں تو تو اپنی جو تی اتاروال \_ بیشک تویاک جنگل میں ہے۔

نیزاللہ تعالی مردوں کو مشرکے لئے قبروں سے ہرگزنہ پکارتا۔قرآن کریم میں ہیں۔

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يحرجون

پھر جب اللہ تمہیں قبروں سے بکارے گاجب ہی تم ان سے نکل پڑو گے۔

نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیم الهی چار پرندوں کو۔ انہیں ذریح کر کے ان کے پر اکھاڑے اوران کے گوشت وغیرہ کا قیمہ کمیا اوران چاروں کے اجزاء کوملا کرمجموعہ کے چارجھے کئے اور برحصه کوایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور ان کے سرا پنے پاس رکھے پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوان چاروں مردہ جانوروں کے پکارنے کا اس طرح علم دیا ،

كتاب العقا تي جراًت بیہ ہے کہ اس غلط مفہوم کی نسبت حضرت شارع علیدالسلام کے طرف کر کے خود ہی مستوجی بناہے کہ حدیث شریف میں وار دہے۔

من كذب عملي متعمدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لايتي صرف ولا عدل رواه الحاكم في المدخل - (موضوعات كبير ص٧)

اوراس پراکتفائمیں بلکہ امت نے ان احادیث سے داڑھی کے پکشت ہونے کا وجو کے جوممل کیا بیز بیرسب احادیث ہے ان کو جاہل جانتا ہے، اور ان کی تحقیق کو غلط تھہرا کر اپنی چی سفاہت ادر گمراہی وصلالت کوا چھالتا ہے۔اوراپنے آئیکو مجتبد ومحدث اعظم ظاہر کرنے کی نایا کہ آگا ہے۔مولی تعالیٰ اسے مدایت کی توقیق دے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۵)اگر بقول زیدمطلقا داڑھی رکھنا واجب ہوتا تو واجب کا مقابل کمرو وتحریمی ہے۔لہذا 🖺 کا قطع کرنا مکروہ تحریمی ہوتا باوجود کہ فقہا کرم اس کے حرام ہونے کی تصریح کرتے ہیں، در مجا -- يسحسرم علسى السرحل قطع لحيت لين آدمى يردارهى كاقطع كرناحرام ب، توزيدكا يرقي تصريحات فقد كےخلاف ہوا۔

اب باتی رہااس کا بیدعوی که پکشمت داڑھی رکھنا سنت عادیہ ہے تو معلوم ہوا کہ زید نے فقا عادیہ کہیں سے سن لیا ہے،اوراس کے مفہوم اور حکم سے بالکل نا واقف ہیں ،اورا گر پچے بھی واقف یہ بھتا کہ سنت عادیہ مثل متحب کے ہوتی ہے تو اس بنا پر یکمشت داڑھی کا رکھنامتحب قراریا تا ہے باوجود یکهاوپرگز را کهخود حضرت امام اعظم کی روایت میں اس کوسنت جمعنی واجب کے تھمرایا گیا ہے۔ اس کا تارک مستحق عقاب اور فاسق نه ہوتا با وجود یکہ اس کا تارک مستحق عقاب اور فاسق ثابت ہو چیکا جیسا کہ جواب اول سے ظاہر ہوگیا کہ وہ اس لئے فاس ہے کہ تارک واجب ہے۔

بالجملة زيدك ولائل غلط ان كم مين باصل اوراس كاحكام خودساخته، طريقه استدالا بے قاعدہ ہے۔ اور مزید برال اس کی میرنایاک جرائت کہ اس نے ادھر تو فقہا کے احکام کو غلط قرار اور محدثین کومطالب احادیث سے نا واقف تھہرایا اور عمل امت کوغلط کہا۔خودشارع علیہ انسلام پر افتر ایکے ۔ ادھرائیے آپ کومجہتد ٹابت کرنے کی کوشش کی۔ اپنے آپ کوخود شارع قرار دینے کی سعی کی۔ لہذا ا پرتوبدلازم وضروری ہے، واللد تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل،

صاحب درمخنار کے استاد حضرت علامہ خیرالدین رملی کے فناوی خیر بییں ہے:

ماقولهم يا شيخ عبد القادر فهو نداء واذا اضيف اليه شي لله فهو طلب شي اكراما إه فما الموجب لحرمته - (قاوي فيرييه جسوم ١٨٢)

کین اٹکا قول یا شیخ عبدالقادر توبیندا ہے، اور جب اس کے ساتھ هیکاللہ اضافہ کر دیا جائے توبیہ اللہ کے لئے ہے، بطورا کرام ٹی کا طلب کرنا ہے اور اس قول کے حرام ہونے کا کیا سبب ہے۔ (یعنی شیخ فیمالقادر کی نداحرام نہیں )

ہا کاروں کے اسال کی اسال ہونے اللہ کا بہتا ہے۔ تو بیز پد حضرت علامہ خیرالدین بر بھی حکم کفراگائے کہ وہ یاشنے عبدالقادر کی ندا کوحرام کہتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیر صاحب محدث دہلوی نے بستان المحد ثین میں حضرت شیخ ابوالعباس احمد اُروق علیہ الرحمہ کابیشعر کہا۔

۔ انا لمریدی جامع کشنات۔ اذا ما سطا جو ر الزمان بنکبة میں اینے مرید کا اس کی پرگندہ گیوں میں جامع ہوں۔ جبکدز مانہ مختول کے ساتھ اس پرحملہ

و ان کنت فی ضیق و کرب و حشمة - فناد بیازروق آت بسرعة اگرتوتنگی وختی و دخشت میں ہو۔، تو یازروق کہدکر پکار میں جلدآ وَں گا، اب زید کو حضرت شاہ عبد العزیر صاحب پر بھی تھم کفر لگانا ضروری ہے بلکہ زیدائے بیشوا بانی الدر سدد یو بند مولوی قاسم نا تو تو ی پر بھی فتوی کفر لگائے - کہ وہ اپنے قصا کد قاسمیہ ص ۲ و ۸ میں لکھتے

جوانبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار کروروں جرموں کے آگے بینام کا اسلام کریگایا نبی اللہ کیا بیمیری پکار مدرکرا ہے کرم احمدی کہ تیر سے سوا نبیس ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

بالجمله ان آیات واحادیث واقوال نقها وعلاء سے ثابت ہوگیا کہ غیر خدا کی ندا کرنا اور ان کو پکارنا اور ان کومٹلایار سول اللہ ویا عبد القادر وغیرہ الفاظ سے ندا کرنا جائز ہے وہ ایک صحیح العقیدہ خفی المذہب نی المملان مکے لئے کافی بلکہ نہایت وافی ہے۔ اور جو وہا بی منصف مزاح ، راست گوطالب حق ہواس کے المکان میں خدر خداکی مما کا جواز قرآن کریم سے ثابت ہو، حدیث شریف سے ثابت ہو، فعل محانی سے قرآن كريم مين ب: ثم ادعهن يا تينك سعيا (البقره) پر أنبين يكاروه تير ياس يا ول ساار تي چلة سي كر

ان آیات سے ثابت ہوگیا کہ اگر کسی غیر خدا کو پکار نا اور ندا کرنا بقول زید کفر ہوتا تو آگئی مردہ جانوروں کو پکار نے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ،نہ خود اللہ تعالیٰ محشر کے لئے قبروں سے پکار تا۔ نہ خدا حضرت موی علیہ السلام سے طور میں یا موی کہہ کر ندا فر ما تا۔ نہ خود ابراہیم علیہ السلام کو بیا براہیم علیہ السلام کو بیا براہیم علیہ السلام کو بیا براہیم کہہ کر ندا کرتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کفر کا حکم دے سکتا ہے نہ خود کفر کر سکتا ابراہیم علیہ السلام کو بیا براہیم علیہ السلام کو بیا براہیم کہہ کر ندا کرتا۔ کہ اللہ تو کفر کا حکم دے سکتا ہے نہ خود کفر کر سکتا ہوں گئی ، جیسے یا رسول آلا اللہ اللہ بیا موی ، یا تھی ، یا بیل آدم ، یا اہل الکتاب ، یا بیا الکا فرون گئی ندر یک ان آیات کا پڑھنے والا بھی کا فر ہوجائے گا۔ کہ وہ غیر خدا کو ندا کرتا ہے۔ تو زید کے جی نمازی کا فر ہے ، بلکہ زید کے فتوی کفر سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل آلا بھی کا فرقر ارپاتے ہیں ، قاضی عیاض شفا شریف میں روایت کرتے ہیں ،

ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما خدرت رحله فقيل له اذكر احب النابر يزول عنك قصاح يا محمداه فانتشرت\_ (شفاشريف\_ن7\_ص٣١)

بیشک حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کا پاؤں سوگیا تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے سے پیارے کا نام ذکر سیجیئے میہ بات دور ہوجائے گی۔انہوں نے یا محمد کا نعرہ بلند کیا تو وہ پاؤں اچھا ہو گئے اللہ بیارے کا نام ذکر سیجیئے میں بات حدیث بھی نہیں بچے سکتی ہے،۔ چنانچے حصن حصین اور اس کے ترجیم جلیل میں بیحدیث ہے۔

و ان ارا دعو نا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعيم (حصن حمين)

اور جو چاہے مددلیعنی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے کسی اور میں کپس چاہے کہ کہے اے بندوخدا گ مدد کرو،اے بندوخدا کے لئے مدد کرومیری۔ نقل کی پیطبرانی نے۔

تو زید کے نز دیک اس حدیث میں کفر کی تعلیم ہے کہ اس میں \_اولیار جال الغیب سے او بھی ہے ،ان کوئدا کرنا اور پکارنا بھی ہے ۔ اور جن کی حدیث ہے وہ کا فربھی ہوئے ، بلکہ زید کے تعلقہ فقہا کرام بھی نہیں نیج سکتے ۔ فَيْمَالَ مِنْهِينِ ہےتو وہ کا فرہوجائے گا۔

اس فقد کی کتاب عالمگیری سے ثابت ہوگیا کہ جواللہ تعالی کے لئے مکان اور جگہ ثابت کرے اور ا اس ہے کسی جگہ کو خالی نہ مانے وہ کا فرہے، تو پھر اللہ تعالی ہر جگہ پر حاضرونا ظر کس طرح ہوا۔لہذاللہ و تعالى برحاضرونا ظركا اطلاق ندكرنا جائے -اور بجائے ان كشهيد وبصيراسكوكهنا جا بي كربياسائے اليه یں سے ہیں، اور اسائے الہید توقیقی ہیں۔ اور جمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگال امت پر

حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث وہلوی نے رسالہ سلوک اقرب السبل بالتوجه الی سدارس صلی الله تعالی علیه وسلم میں نہایت صاف طور براس کی تصری فرماتے ہیں: آن حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم بحقيقت حيات بيشائيه مجاز وتوجم تاويل دائم وباقى ست و برا ممال امت حاضرونا ظرِ ومرطالبان حقيقت راومتوجهال آنخضرت رامر بي ومفيض ست-(اخبارالاخيار ص١٥٥)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقی حیات کے ساتھ بغیرشائبہ مجاز اور تو ہم تاویل کے دائم اور باقی ہیں اور امت کے اعمال برحاضرو ناظر ہیں، اور حقیقت کے طلب کرنے والوں اور حضور کی طرف توجہ كرينوالول كے لئے مربى اور فيض رسال ہيں۔

اس عبارت ہے حضرت سیخ نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواعمال امت پر حاضر و ناظر لکھا۔ اور بید حضرت مین کا قول مہیں ہے بلکہ خود حدیث شریف میں وارد ہے۔ جس کی علامہ تسطلانی مواہب لدنیہ میں طبرانی ہے تیخ تنج کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اگرم صلی ُ الله تعالىٰ عليه وسلم <u>نے فر</u>مايا:

ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والي ماهو كائن فيها الي يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذه . (موابب-ج٢ص١٩١)

بیشک الله نے میرے لئے دنیا کو بلند کیا تو میں اسکی طرف نظر کرر ما ہوں اور قیامت تک جواس میں بیدا ہونے والا ہے اس کود مکھ رہا ہوں، جیسے کہا سے اس جھیلی کی طرف نظر کرتا ہوں۔

اس حدیث منے ثابت ہوگیا کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعمال امت پرحاضرو ناظر ہیں اورامت زمین کے س قدرمقامات اور جگہوں پر مقیم ہے تو حضور کا کس قدرمقامات اور جگہوں پر حاضرو

(190) ثابت ہو، فقہ کی کتاب سے ثابت ہو، اقوال ملف و خلف سے ثابت ہو، حضرت شاہ عبد الغزی محدث دہلوی کے قول سے ٹابت ہو،خو دامام الو ہابیہ نا نوتو ی کے اقوال سے ٹابت ہو، وہ یقینا 🕵 قبول ہے،اور وہ عقلا وانصافا کسی طرح انکار کے لائق نہیں ۔

اب باتی رہامردوں کوندا کرنا تو اسکا جواب میہ ہے کہ غیر خدا جس طرح مردہ ہے ای بھی ہےتو اگر مردوں کوندا کرنا کفر ہےتو زندوں کوندا کرنا بھی ضرور کفر ہے۔ پھر حاضروعا ئب کا عجیب جہالت ہے۔ کہ غیرخدا غائب کی ندا کرنا اگر کفر ہے تو حاضر کی ندا کرنا بھی کفر ہے کہ غیر پی میں غائب وحاضرسب برابر ہیں۔

اب باقی رہاغیرخدا کا حاضر دناظر ہونا،تو حاضرو ناظر اسائے الہیہ میں ہے تہیں اور 🛃 معانی کی بنا پرصفات الہیہ میں داخل ہونیکی صلاحیت رکھتے ہیں ،حاضر کے معنی فقہ کے مشہور ہے

> الحاضر و الحاضرة الذين حضروا الدار، (وايضا) حضر المكان. (مغرب، ج۲ ص ۱۲۷)

حاضراورحاضره ده لوگ ہیں جوگھر میں حاضر ہوں ،ادر جومکان میں حاضر ہوں۔ الى طرح نظر بمعنى تقليب الحدقد كي بهي مستعمل بي جيب كه شرح مواقف ميس بحث روي ہے۔ تو اس بنا پر ناظر کے معنی آئکھ کے ڈھیلے کا پھیرنے والا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ مکان اور جگہ پیرے ہونے اور آنکھ کا ڈھیلا چھیر کر ویکھنے ہے یاک اور منزہ ہے۔اس کئے کہ مکان اور جگہ میں حاضرہا آ نکھے سے ڈھیلا پھیر کردیکھناا جسام کے ساتھ خاص ہے،اوراللہ تعالی جسم اوراجزاءجسم اورعوارض جی سے پاک ہے اور منزہ ہے۔ بیاسلام کا زبر دست اور روش عقیدہ ہے جس کے ثابت کرنے کی تہیں ،تو پیرحاضر دنا ظران معانی کے اعتبار سے مخلوق ہی کی صفت ہو سکتے ہیں۔اور جواللہ تعالی کو ہو حاضروناظر مانے وہ عقا كداسلام سے جابل ہے اور صفات الهيه سے ناوا قف ہے۔ فناوے عالمكير

يكفر باثبات المكان لله تعالىٰ فلو قال از حدا هيج مكان خالي نيست يكفر (عالمكيري\_ج٢\_ص٠٢٨)

الله تعالی کے لئے مکان ثابت کرنے سے کا فر ہوجائے گا۔ تو اگر کسی نے کہا کہ خداے کو

بابالفرق الضالة منله (۸۰)

كيا فرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله يين كه

سنجل میں ایک فرقہ ایسا ہوگیا ہے جوعلانیہ کہتا ہے کہ جنت ودورُ ن ملائکہ وغیرہ حتی کہ اللہ تعالیٰ ہم کس بے دیکھی چیز کوئیس مانتے اور کہتا ہے کہ ہرشی اللہ ہے، ہم خوداللہ ہیں، تو نماز کس کے لئے پڑھیں، اور پہلے بیلوگ نماز پڑھتے تھے اور اب چھوڑ دی ہے اور بیاسی کہتا ہے کہ مجھکو اپنی بیوی سے جماع کرنے میں اللہ تعالیٰ ہے زیادہ لذت آتی ہے۔اور پیر کہتا ہے کہ سجدیں قبل گاہ ہیں اور علماء قاتل ہیں ،اور پیر بھی كہتاہے كہ ہم ہرشى كو بحدہ كرنے كے لئے تيار ہيں بت بھى الله ہيں ہم ان كوبھى بجدہ كرتے ہيں ، يہ كہدكر مرے قدموں پر بحدہ کرنے کے لئے تیار ہوگیا بمشکل روکا ،اور وہ رسول اللہ نہیں کہتے ، بلکہ رسول ۔اللہ کتے ہیں، یابوں کتے کہ اللہ کارسول محمہ ہے،اور کہتے ہیں کہ بیوی اللہ، میں اللہ، میرا باپ الله \_سوال کیا تھا کہ یوں کہو، کہ رسول اللہ کا ، یا یوں کہو کہ اللہ کا رسول محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) ہے، تو کہا کہتم جانو میں نے کہا ہم نہیں جانے تو خاموش ہوگیا، پھر کہا ہر چیز الله کی ہے، میں نے کہا الله کا ہے، تو کہا بیم کہو میں نے کہاتم بھی یہ ہی کہو، تو خاموش ہور ہا، آخر کار یوں کہا تو تم رسول کہتے ہواطف میں الله، کہتے ہیں اورمولین کادوده پینا بھی حق العباد جانتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہم نے بھینس اس وجہ سے فروخت کردی سى كوتكليف نددين جائع ،اى وجد انهول في قرباني بهي چهواردى اور كيتم بين : كديكي اورعبادت کرنے والے جنتی خدا کے دیدار سے محروم رہیں گے، ہم مجرموں کو ہی خدا کا دیدار اور حضور کی شفاعت ہوگی۔اور کہتے ہیں: کہتمہاراللہ اور ہے، ہمارااللہ اور ہے،اور کہتے ہیں ہم براکسی کوئیں کہتے ، برا کہنا بھی بہت براہے، ہم سب کوایک جانتے ہیں : یعنی الله اور فرصلے سے استنجا کرنے کومنع کرتے ہیں ، بیضدا

ناضر ہونا ٹابت ہوا۔ پھر جب دنیا اور ما فیہا پرحضور کی نظر ہے اور ساری دنیامثل کف دست ہے۔ حضور کے ہرجگہ پر حاضر ونظر ہونے کا وہی انکار کریگا جو اس حدیث کا مشکر ہواور خود حضور رکھتا ہو۔

(19r)

ای طرح حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عندای قصیده غوثیه میں فر ماتے ہیں: نظرت الی بلاد الله جمعا

تواس سے ثابت ہوگیا کہتمام شہر حضور غوث یاک کی نظر میں مثل رائی کے دانے کے ہیں ا شہر کے تو حاضرونا ظر قرادیائے۔الحاصل اب اس نایاک زید کے حکم سے شاہ عبدالعزیر صاحب کا عبدالقا درصاحب كافر،علامه خيرالدين رملى كافر،فقها كرام كافر،صحابه كرام كافر،خودحضورسيدالانتي الله تعالی علیه وسلم کا فر ،خودالله تعالی کا فر جتی کےخوداس کے پیشوا قاسم نا نوتوی کا فر ، \_اور قرآن حدیث شریف دکتب فقدوا قوال سلف وخانف سب میں کفر کی تعلیم ہے،۔اورمسلمان کے نز دیک نہ ہو حضرات کا فرہو سکتے ہیں نہان دینی کتب میں کفر کی تعلیم ہوسکتی ہے۔لہذااس بے دین زیدنے پائ الله، ما عبدالقادر، كاكلمات كفريه جونامحض اينے دل ہے گڑھا، ۔ فقط اپنی طبیعت ہے ایجاد كيا، اپي ناقص ہے کہاتو میزیدا ہے اس نایا ک عقیدہ اورعلاء فقہاصحابہ کرام، خدااوراس کے رسول کی تکفیر کی بلا شک کا فرمرتد بیدن ممراه قرار پایا اور یقیناً خارج اہل سنت والجماعت تھہرا،اور جواس زید کے نام عقیدہ کے باوجوداسکومسلمان اور حنفی داخل اٹل سنت و جماعت مانے اس پر بھی ان سب حضرات کی کرنالا زم آتی ہے ہمولی تعالیٰ ایسے بیدین زیداوراس کےاس باطل عقیدہ اوراس کےاس نایا کی ج ہے مسلمانوں کومحفوظ رکھے اور اس زید کومجھی راہ حق کی ہدایت کی تو فیق عطا فر مائے۔واللہ تعالیٰ بالصوابء

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

وذهب بعضهم الى انه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر وتحسين الاخلاق الباطنة وهلذا كفر وزندقة وضلالة وجهالة فقد قال حجة الاسلام أن قتل هذا اولي من مائة

یعن بعض اہل اباحت اس طرف گئے ہیں کہ بندہ جب انتہائے محبت پر پہنچ جاتا ہے اور غفلت ے اس کا قلب صاف ہوجاتا ہے اور کفر اور کفر ان پر ایمان کو اختیار کر لیتا ہے تو اس ہے امرونہی ساقط ہوجاتے ہیں،اوراللہ تعالی کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اس کودوزخ میں داخل نہیں فرمائے گااور بعض اس طرف گئے کہ ان سے ظاہر عبادات ساقط ہوجاتی ہیں ،اوراس کی عبادت فکر کرنااورا خلاق باطنیہ كاسنوارنا بموجاتى ہے يد كفراورزندقه اور صلالت وجہالت ہے۔حضرت ججة الاسلام امام غزالى رحمة الله تعالی علیہ نے نر مایا کدا یسے تھی کافل سو(۱۰۰) کافروں سے بہتر ہے۔

ملاعلی قاری علیه رحمة الباری شرح شفاشریف مین 'اصحاب اباح' کی تعریف بیان فرماتے

اصحاب الاباحة وهم الملاحدة وفي نسخة الاباحية وهم فرقة من غلاة المتصوفة وجهلتهم ويقال لهم المباحية يدعون محبة الله وليس لهم من المحبة حبة يخالفون الشريعة ويزعمون ان العبداذا بلغ في الحب غاية المحبة يسقط عنه التكليف ويكون عبادته بعد ذاك التفكر وهولاء اشرالطوائف

يعني اصحاب اباحت وه ملحدين غالى اور جابل صوفيون كا فرقه بجنهين مباحية بهي كها جاتا بهوه الله كى محبت كا دعوے كيا كرتے ہيں اور انہيں دانہ برابر بھى محبت تہيں اور وہ شريعت كى مخالفت كرتے ہيں اور گمان کرتے ہیں کہ بندہ جب محبت کی انتہا کو چھنے جاتا ہے تواس سے شرعی تکلیف ساقط ہوجاتی ہے اور اں کی عبادت اس کے بعد صرف تفکر ہوجاتی ہے بیلوگ تمام باطل فرقوں میں شریرترین ہیں۔ اس شرح شفامس ہے۔

ومن البياطنية طائفة ينسبون الى التصوف يتظاهرون بالاسلام وانالم يكونومن المسلمين في الاحكام، والفساد اللازم من هولاء على الدين الحنفي اكبر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار\_

کانور ہےاس پرموتنا نہ چاہیے باجود یکہ زمین پرروزانہ بول وبراز برابر کیا جاتا ہے،اور کہتے ہیں بھی علیہ السلام تو گندم کھانے سے جنت ہے نکال دیا، لہذا گندم کھانا بھی جنت ہے محروم ہونے کی ولیل بیلوگ جنت میں نہ جائیں گے ،ہم گندم نہیں کھاتے ،اور کہتے ہیں :منصور کوسولی دیدی تھی ،ان کومل تہیں کرتے ہیں ، ہمار سے ضعف ایمان کی دلیل ہے، ہم فل ہونے کو تیار ہیں ، ناچ گا نارنڈی کا اس بخوشی جائے ہیں ، ملکہ دوسرول کوبھی لے جاتے ہیں اورعبادت بتاتے ہیں ،اور کہتے ہیں: ہم ایپیٹا عقیدہ میں اس قدر پختہ ہیں کہا گرالٹہ بھی کہے گا تونہیں مانیں گے،ہم نے ان کے بیا توال وافعالِ دیکھتے ہیں بغیر کم وکا ست کے درج کئے ہیں، بظاہر حال علام الغیوب جانتا ہے،اوریہ ہرایک ہے 🕊 کرتے ہیں،اور کہتے ہیں: کہتم کیا مجھو گے، جوتمہارے بڑے مولوی ہے دریافت کرو،اور کہتے کوئی مولوی ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ، اور فقیر بھی کوئی کا مل ہوگا تو سمجھے گا۔لہذا در مایج طلب بیامرے کہ جس فرقد کا ایساعقیدہ وعمل ہووہ داخل اسلام ہے یا خارج از اسلام؟ اور اہل اسلام ان كے ساتھ كيسابرتاؤكرنا جا بينے اوران كى دوكانوں سے كوشت وغير ولينا جا بينے يانبيں؟ ـ

اس کا جواب مقصل ومدلل ہونا جاہئے کہ اہل اسلام مغالطہ اور دھوکے ہے محفوظ رہیں ہو عرض کیا گیا۔ السائل محبوب زمیندار بقلم خود یوم یکشنبه ۲۷رزی الحجری ۱۳۵ کی

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ا کر دافعی کوئی ایبا فرقہ ہے اوران کے ایسے خبیث اقوال ہیں تواس کے کا فرا در مرتد ہوئے ؟ سی کوکیا کلام ہوسکتا ہے،ضروریات دین ہے سی ایک چیز کا انکار کفر ہے۔

شرح شفاء شريف مي هي: فان انكار ماعلم من الدين بالضرورة كفر احماعا. یعنی اس چیز کاانکار جوضروریات دین میں سے ہے بالا تفاق کفر ہے۔

ِ اوراس فرقے نے تو ضروریات دین کی نہ فقط ایک چیز بلکہ بہت می چیز وں کا انکار کیالہذ ایہ لوگا بلاشک یقینا کافر ومرتد ہیں ان کے تمام وہی احکام ہیں جومرتد کے ہیں یعنی ان سے ترک موالات کا ہے ایسے مخصول کے لئے۔

شرح فقدا كبرين فرمايايه

ذهب بعض اهل الاباحة الى ان العبد اذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه من الغفلة واحتم

یعنی باطنیہ میں سے ایک فرقہ ہے جوتصوف کی طرف منسوب ہے یہ اپنا اسلام ظاہر کر ہے اگرچەاحكام میں مسلمان نہیں ،اوران ہے دین صفی پر جونسا دلازم آتا ہے وہ اس نساد ہے زیادہ برائی جوتمام کفارے لازم آتا ہے،اس لئے امام مالک رحمة الله تعالی علیہ فرماتے ہیں۔

من تصوف ولم يتفقه فقد تذندق.

يعنى جس نے تصوف سيکھااور مسائل ديديہ کونه سيکھازند اُپق ہو گيا۔

یہ جو کچھ معروض ہوا بیان صوفیوں کا ذکر ہے جودین سے بے بہرہ اور مذہب سے بے جر ہیں ضروریات دین سے نہآ شنا اوراحکام شریعت سے ناواقف ہیں اوراپنی بے علمی کی وجہ ہے ایسے تفریا شب وروز بکا کرتے ہیں ، نہ وہ قدی صفات مقربین بارگاہ مراد ہیں جن کے قلوب علوم وفنون ظاہر ہا اسرار ورموز باطنه کے مخزن ہیں جیسے امت کے مشہور اولیائے کرام ان کے نز دیک حرام تو بوی چیز خلا اولی فعل کاار تکاب کرنے والاسخص اسرارالہیہ کاظرف نہیں رکھتا بیمقدس کروہ شریعت کے تمام مسائل ا تباع نہایت ضروری جانتا ہے۔اس لئے بنظر اختصار چنداقوال حضرت غوث انتقلین غیاث الدارج مغیث الدین شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند کے پیش کردوں۔

حضرت امام اجل سیدی ابوانحن نورالدین علی ابن جر پرشطنو فی قدس سره بجته الاسرارشریف 🖥 خود حضور غوث یا ک رضی الله تعالی عنه کا قول قل فر ماتے ہیں۔

الولاية ظل النبوة والنبوة ظل الالوهية وكرامة الولى استقامة فعله على قانون في النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم. •

ولایت پرتو نبوۃ ہے اور نبوۃ پرتو الوہیۃ ہے، اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا تعل نبی سلی آئے تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے قانون پرٹھیک اتر ہے۔

الشرع حكم تحقيق سيف سطوة قهره من حالفه وناداه واعتصمت بحيل حمايا وثيقات عرى الاسلام وعليه مدار امر الدين وباسبابه انيطت منازل الكونين

شرع وہ حکم ہے جس کے سطوت وقہر کی تلوار اپنے مخالف و مقابل کومٹادیتی ہے، اور اسلام 🖟 مضبوط رسیاں اس کی حمایت کی ڈوری بکڑے ہوئے ہیں ، دونوں جہاں کے کام کامدار حفظ شریعت پر ﷺ اوراس کی ڈوریوں سے دونوں عالم کی ڈوریں وابستہ ہیں۔

اس من عن الشريعة المطهرة المحمدية ثمرة شحرة الملة الاسلامية شمس اضاء ت بنورها ظلمة الكون اتباع شرعه يعطى سعادة الدارين احذر ان تحرج من دائرته اياك ان تفارق اجماع اهله\_

شربعت پا كيزه محمدي الله تعالى عليه وسلم درخت دين اسلام كالچل بيشربعت وه آفتاب جس کی چک ہے تمام جہاں کی اندھیریاں جگمگاانھیں شرع کی پیروی دونوں جہاں کی سعادت بخشق ہے خرداراس کے دائرہ سے باہر نہ جاتا خبر داراہل شریعت کی جماعت سے جدانہ ہونا۔

كراى مين فرمات بين :اقرب البطرق الى الله لزوم قانون العبدية والاستمساك بعروة

الله عزوجل کی طرف ہے سب سے زیادہ قریب راستہ قانون بندگی کولازم پکڑنااورشریعت کی گره کوتھا ہے۔ مگرہ کوتھا ہے۔

اوراى من طرهات من تفقه شم اعتزل من عبادته بغير علم كان مايفسده اكثر ممايصلحه عدمعك مصباح شرع ربك

فقه حاصل کر! اس کے بعد خلوہ تشیں ہو۔ جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے وہ جتنا سنواریگا اسے زیادہ بگاڑیگا۔اپے ساتھ شریعت الہید کی شمع لے لیے۔

ان عبارات ہے آفآب سے زیادہ روشن طور پر ثابت ہوگیا کہ ادلیاء کرام شریعت کے اتباع کو س قدرضروری جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں جہاں کی کامیابی اس شریعت پرموقوف ہے اور دائر و شریعت ہے باہر نکلنے والوں کوئٹنی تا کیر فرماتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستجل مسئله(۸۱)

كيافرمات بيعلاء دين ومفتيان اس مسله ميس كه

زيدا پيځ کو پکاسني حنفي عالم بنا نا ہے اور قادري سلسله ميں لوگوں کومريد بھی کرنا ہے اور اپنے کومفل سلا دشریف و قیام وگیار مویس شریف و فاتحه وغیره اعراس بزرگان دین واستمد ادادلیاء کرام کا قائل بھی كهتا بيكن مولوى اشرفعلى تقانوى مصنف حفظ الايمان كواسكے اقوال كفريه (ليعنى حفظ الايمان كى اس

فناوى اجمليه /جلداول

العقا أله

فآوی اجملیه /جلداول

غاطر چندعبارتیں پیش کی جاتی ہیں۔

ردائت رش ميد ان ساب الرسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كافر قطعا (ردالحتارجاص۳۹۳)

199

نيزاى من عليه وسلم الرسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه مرتد وحكمه (شامی ص ۳۰۰) حكم المرتد ويفعل به مايفعل بالمرتد \_

شامي من ب: اجمع المسلمون ان شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه (شای ۲۹۹) وكفره كفر\_

اورای طرح درر وفتا دی برازیه وشفا شریف وغیر با کتب عقائد وفقه میں مصرح ہے ۔ زیداگر واتعی ان عبارات پرمطلع ہوکران عبارات کے قائلین کو کافرنہیں جانتا اور دوسروں کوان کے کافر کہنے ہے منع کرتا ہے تو خود کا فرہوجائے گا۔ کیونکہ پیکفر کے ساتھ رضا ہے۔

شرح فقدا كبرمين ب: الرضاء بالكفر كفر-

یعنی کفر کے ساتھ راضی ہونا کفر ہے۔اسی پرفتوی ہے اور او پرشامی کی منقولہ عبارت گذری کہ جو گتاخ رسالت کے کفروعذاب میں شک کرے کا فرہے،اور زید کی امامت و ذبیحہ نکاح وغیرہ کے احکام در مخار کی منقولہ عبارت سے ظاہر ہوتے ہیں۔اب رہا فاتحہ،میلاد،استمداداولیاءاور گیار ہویں شریف کا كرناية تمام بانين اس كواس جرم سے برى نہيں كرسكتيں ،ندلوگوں كواس سے بيعت كرنا جائز نداس كوامام بنانا روااور جولوگ بیعت کر چکے ہیں ان کی بیعت اس کے رضا بالکفر کیوجہ ہے قطع ہوگئی۔ فمآوی حسام الحرمين نهايت كافي ووافي ہے۔فقط والله تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

## مسئله(۸۲)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

زیداشرف علی صاحب تھانوی کا مرید ہے اور اس کے عقائدر کھتا ہے، بکر مسجد کا امام ہے لیکن مولوی اشرِ معلی کے معتقدوں کی نماز جناز وہیں پڑھتا ہے،اور کہتا ہے کہ مولوی اشر معلی تھانوی اور رشید احمد ا منگوہی قبلیل احمد انبیٹھوی اور قاسم نانوتوی کافر ہیں، انہوں نے شان رسالت میں گستاخیاں کی ہیں

نا یا کے عبارت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی 🕊 میں مبتلا ہوتے ہوئے نیز حسام الحرمین میں اس پر کفر کا فتو کی دیکھے کر بھی اشرفعلی تھا نوی کو کا فرنہیں 🛃 اییے مریدوں کو حدایت کرتا ہے کہ انٹر تعلی کو کا فرنہ کہا جاد ہے، و نیز اس طرح مولوی قاسم نا نوتو می رشیداحمد گنگوہی اور طلیل احمدانینھو ی اور دیگران کے ہم خیال متبعین کی نسبت کہتا ہے کہ ان کو کا فرق کہاجاوے، تو آیا بیلوگ جوسوال میں مذکور ہیں کا فر ہیں یامؤمن؟ ۔اور زید کا بیعقیدہ ان کے س ے؟ لیعنی اس عقیدے ہے وہ کا فرہے یا مسلمان ؟۔اس کوامام بنانا ،اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اور مرید ہونا،اس کوسلام علیم کرنا،اسکے ساتھ کھانا پینا،اس کے ہاتھ کاذبیجہ کھانا،ا سکے ساتھ کسی سی نکاح کرنا کیسا ہے؟۔اگرا تفا قالیہ شخص کے ساتھ کسی سی لڑکی کا عقد ہوجائے توبدون طلاق لڑکی گ ثانی کیاجا سکتا ہے یانہیں؟۔اورای طرح مرید کو بیعت تو ڑوینا درست ہے یانہیں؟۔ونیز ایسے زکوۃ دی جاو ہے تو ادا ہوگی پانہیں؟۔اورمولوی اشرف علی وغیرہ کے اقوال کفریہ ہے مطلع ہونے کے ان كى تقىنىفات حفظ الايمان تحذيرالناس وبرابين قاطعه وغيره وغيره ونيز فياوى حسام الحرمين كافي نہیں؟ \_ یاکسی دیگراسناد کی ضرورت ہے؟ \_ جواب مقصل مدل مع مہر ودستخط کےعنایت ہو \_ بینوا تو 😭 مرسلها بوالفيض حاجي محمد فياض على نقشبندي مجددي

مهمتم مدرسدقد بربيعاليها سلام پي كبير كلال ضلع بلندشهر

اللهم هداية الحق والصواب

مولوی اشرفعلی تھانو ی مصنف حفظ الا بمان ومولوی قاسم نا نوتوی مصنف تحذیر الناس ومزا رشید احمد گنگو بی ومولوی خلیل احمرانبیٹھو ی مصنف براہین قاطعہ کی وہ تو ہین آ میز عبارتیں جن پر جھ الحرمين شريف وصوارم الهنديه مين تين سوا رسته (٣٦٨)حرمين شريقين مهند وسنده \_ بنگال \_ پنجاب مدراس - کاٹھیا داڑ ۔ حجرات - دکن وغیرہ کےعلاء کرام ومفتیان عظام ومشائخ اعلام نے متفقہ طور پرفیج الا كفر ديا وه بلا شك حق ہے ان عبارتوں ميں واقعي حضور سيد انبيا محبوب كبريا احمر عبتي محمر مصطفیٰ صلی ا تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں صرح تو بین وگستاخی اور سب وشتم ہے اور ہرمسلمان کا خودا یمان کام ا ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان گھٹانے والا آپ کی جناب میں صریح گستاخی وتو بین کر 🕊 والا قطعاً يقيناً جزماً كا فرب، اس كے لئے عبارات كے پیش كرنے كى ضرورت نہيں تھى ليكن بہراطمينا ا

لاتحل لاحد منا اهل السنة مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولاالصلوة على ميتهم لموته في اعتقاد من يكفرهم على الكفر-

خلاصه مضمون ان عبارات کا بدہے کہ اہل سنت و جماعت کو ان گمراہوں سے نکاح کرنا اور ان کے ذبیحوں کا کھانااوران کے مردوں پینماز جنازہ پڑھنا حلال نہیں۔اس لئے کہاس کی موت کفری عقیدہ (شرح شفاشریف مصری ج۲ص ۵۰۰) ا برہوئی۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمه اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله(۸۳)

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ زید نے اپنی بیٹی ہندہ کاعمرو سے نکاح کردیاس صغیر میں اب وقت بلوغت کے انکار کرتی ہے عمرو کے نکاح ہے بسبب اختلاف مذہب کے، کیونکہ عمر و کا فدیب شیعہ ہے۔ اب ہندہ کے والد کا انتقال

ہو گیا ہے نکاح منتخ ہو گایا نہیں۔ بینوا تو جروا

اللهم هداية الحق والصواب

رانضى تبرائي جوحضرات يخين كي شان مين گستاخي كرين اگر چەسرف اس قدر كەنبىين امام وخليف نه مانے تو وہ کتب فقد کی تصریحات اور ائمہ ترجیج وفتوی کی صحیحات پر کا فرہے۔

ورمخاريس م: في البحر عن الجوهره معزيا للشهيد من سب الشيخين اوطعن فيهمما كفرولا تقبل توبته وبه احذ الدبوسي وابوا لليث وهو المختار للفتوي انتهي وحزم به في الاشباه واقره المصنف . (روالحارج ١٣٠٢)

یعنی بح الرائق میں بحوالہ جو ہرہ نیرہ امام صدر شہید ہے منقول ہے جوحضرات سیحین رضی اللہ تعالی عنهما کو برا کیے باان پرطعن کرے وہ کافر ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں اور اس پرامام دبوی وامام فقیہ ابواللیہ بسم قندی نے فتوی و یا اور یہی قول فتوی کے لئے مختار کیا اور اس پراشباہ میں جزم کیا اور پیخ الاسلام الم غزے تمر تاشی نے اے برقر ار رکھا، اور روافض زمانہ تو صرف تبرائی ہی نہیں بلکے علی العموم منکرین ضروریات دین بھی ہیں۔لہذارافضی سے نکاح حرام بلکہ خالص زنا ہے۔

كتاب العقائلة میں ہر گزنماز نہ پڑھاؤں گا۔ دریافت طلب بیامر ہے کہ بکرحق پر ہے، یا بکرکوان کی اقتراء یا جنا عابے؟ کیاان پر بعنی اش<sup>وعلی تھا</sup>نوی وغیرہ پرجعلی فتو ہے مولوی احمد رضا خاں صاحب نے لئے ہیں

زیددعوی کرتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی عبارتیں لکھ کرفتوی دھو کہ دے کر مولویوں ہے لیا ہے۔ مرسلهامام متجدراني كهيت الاكتوبراز طرف عبدالحميد

اللهم هداية الحق والصواب

مکر کا قول بلاشبہ حق ہے، واقعی ندکورہ فی السوال اشخاص پر تین سو اڑ سٹھ (۲۸ سندہ ، بنجاب بنگال ، مدراس حیدرآ باد ، تجرات کاٹھیاواڑ وغیرہ مقامات کے علمائے کرام دمفتیان ومشائ اعلام نے متفقہ طور پر فتوی کفر دیا، وہ بلاشک حق وصواب ہے۔زید جو دعوی کرتا ہے وہ ا صریح ہےاور کھلا ہوا حبوث ہے،تمام مفتیوں نے ان مصنفین کی کتابوں کی پوری پوری عبارتیں خود ہ فتوی لکھا ہے ، بکر کا بیقول کہ میں اشرفعلی کے مرید اور مقتلہ کی نماز جنازہ تہیں پڑھاؤں گا بالکل میں

حدیث شریف میں ایسے مراہوں بے دینوں کے متعلق صاف حکم فر مادیا ہے: ان مرضوا فلاتعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم . (مَثَلُوة شريفٍ ٢٢) یعنی اگر وہ بیار ہوجا ئیں تو اےمسلمانوتم ان کی عیادت مت کرواور اگر مرجا ئیں تو ان جنازے میں حاضر نہ ہو۔

ا بن حِبان نے حضرت انس رضی الله تعالی عندروایت کی که حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه فرمايا: لاتصلوا عليهم ولا تصلوا معهم \_

یعنی تم اےمسلمانو! گمراہوں کی نماز جنازہ نہ پڑھواوران کےساتھ نمازمت پڑھو۔ نیز ای مضمون کی احادیث ابودا ؤد وحاکم ابولیعلی ابن ماجه وغیره میں روایت کیں \_حضرت قام عياض رحمة الله عليه شفاء شريف مين فرمات بين والايصلى عليهم ـ

یعنی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔

شرح شفاشریف میں ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں۔

علامة قارى شرح فقدا كبريس فرمات بين ودعورة النبوة بعد نبينا صلى الله تعالى عليه (شرح فقدا كبرمصري - ١٥٠) ووسلم كفر بالاجماع \_

علامة قاضى عياض شفاشريف ميل فرمات بين

من ادعمي منهم انه يوحي اليه وان لم يدع النبوة او انه يصعد الى السماء ويدخل البحنة وياكل من ثمرتها ويعانق الحور العين فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله إتعالني عليه وسلم لانه صلى الله تعالى عليه وسلم احبر انه حاتم النبيين لانبي بعده واحبر عن الله تعالىٰ انه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام إعلى ظاهره وان مفهوم المراديه دون تاويل ولاتحصيص فلاشك في كفر هذه الطوائف كلها قطعا احماعا وسمعاء (شرح شفالعلي القاري ص ١٩٥٥)

ان عبارات سے واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ مرزا غلام احمیقا دیانی بعد خاتم انبیین صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اپنی نبوت کا وعویٰ کر کے دروغکو مفتری دجال بے وی جمراہ گربلدر بالاجماع کافر ہے ادر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی تکذیب کرتا ہے آیات کا انکار کرتا ہے۔ احادیث کی مخالفت کرتا ہے اجماع امت کا خلاف کرتا ہے تو اس کا کفراییا قطعی اجماعی ہوا جس میں شک اور شبہ کوراہ نہیں لہذا اب جو تخف اس کوسیج موعود یا مهدی یا مجدد کے یااس کوادنی درجه کامسلمان جانے یا کم از کم اس کے اقوال کفریدی مطلع ہوکراس کے کا فرہونے میں اوئی شک کرے۔ وہ بھی کا فرہے۔

شفاشريف من عن شك في كفره وعذابه كفر. ٠

(شرح شفاص ۳۹۳)

تواليها قادياني بلاشك كافرثابت بهوا-

چکر الوی \_ بدایخ آپ کوقر آن کریم کامنع بنا تا ہے ۔ اور اس کے سواکسی چیز کو قابل اتباع نہیں مانتا ۔ یہاں تک کہ اس کے نز ویک اتباع نبی فرض نہیں ۔احادیث نبویہ کی پیروی ضروری چیز نہیں ای بنا پروہ اپنے آپ کواہل القرآن کہلاتا ہے اس فرقہ کے عقائد باطلہ۔ اقوال فاسدہ بکثرت ہیں کیکن ان أع كفروضلال كي مجيئے كے لئے بيا يك عقيده بى بہت كافى ہے۔ چنانچه علامه على قارى شرح شفامين فرمات مين:

چنانچه علامه شامی نے محرمات نکاح می*ں تصریح کی*:ان السراف صسبی ان کسان مسمیج الالوهية في على او ان جبريل غلط في الوحى او كان ينكر صحبة الصديق ال السيدة الصديقة فهو كافر لمحالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة \_

یعن اگر رافضی ایبا ہے کہ حضرت علی کے خدا ہونے یا جبریل کے وقی میں غلط کرے کا ا ہے یا حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے یا حضرت صدیقتہ کو متہم کرتا ہے تو وہ ایسی قطعی پا کادین ہے ہونا ضروری ہال کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کا فرہوجائے گا۔

حاصل جواب یہ ہے کہ اگر عمر دایسائی رافضی ہے تو اس کا ہندہ مسلمہ سنیہ سے نکاح ہی آئے ہوا کہ ایسے کا فرکامسلمہ ہے شریعت میں نکاح ہی تہیں ہوسکتا اور وفت بلوغ خیار سنح کاحق تو ابتیا نکاح کوشکزم ہےاورصورت مسئولہ میں ابتداہی ہے نکاح کاانعقاد تہیں ہوا۔واللہ تعالی اعلم بالصوار كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبدمجمدا جتمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

## مسئله(۸۴)

كيافرمات بي علمائر ين ومفتيان شرع متين اس مسلمين كه ابلسنت و جماعت مر دوعورت کا نکاح قادیانی ،تبرائی ،شیعه، چکڑ الوی ، وہابی مقلدوغیر مثل ساتھ میچ ہوتا ہے یائبیں؟ اورا گرایسے نکاح منعقد ہو چکے ہوں توان کا شرعا کیا تھم ہے؟۔ بیزواتو چرہ

تحمده وتصلي على رسوله الكريم عليه وعلى اله واصحابه الصلوة والتسليم تا دیا تی ۔مرزاغلام احمد قادیاتی نے اپن نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النبيين نهيس مانا توبيه بلاشك كافرومر تدموا \_

چنانچ علامة سطلاني موابب لدنية شريف مين فرمات بين

قد اخبر الله في كتابه ورسوله في السينة المتواترة عنه انه لانبي بعده ليعلموا الله من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دخال ضال ومضل\_

(مواهب شريف صفحه سائه مصرى جلد دو۴)

(r.a) ہیں کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ ان کے بارے میں قرآن مین کوئی نص جلی وارونہیں ہوئی اور الحکم تعلق جورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ہے مروی ہے وہ خبر واحد ہے۔ (جوقطع یقین کا افارہ نہیں

ان عبارات سے نہایت صاف طور پر ثابت ہوگیا کہ فرقہ چکڑ الوبدائیے اس نایاک عقیدہ کی ہار بھی کا فرومر تد ہے اور ان کے بیاقوال بھی ہیں جن کو حضرت قاضی عیاض نے نقل کر کے حکم کفر صاور تفرمایا۔اب باقی رہاان کابید عوی کہ ہم قرآن کا اتباع کرتے ہیں بالکل غلط اور بےاصل ہے۔

چنانچای مسئلہ میں دیکھئے۔خودقر آن کریم جابجافر مار ہاہے۔ آيت(1)وماارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله\_

اورہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگراسی لئے کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

آيت (٢) ومن يطع الرسول فقد اطاع اللَّه.

جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللّٰہ کی اطاعت کی۔

آيت (٣) اطبعو الله و الرسول لعلكم ترحمون.

الله اوررسول کی اطاعت کروتا کہتم پررحم کیا جائے۔

آيت (٣)ما الكم الرسول فحذوه وما نهكم عنه فانتهوا.

جومهمیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس مے منع فر مائیں بازر ہو۔

آيت(٥)قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله\_

فر ماد بجئے اگرتم لوگ الله كودوست ركھتے ہوتو ميرى اتباع كروالله تهميں دوست ركھ گا-

آيت(٢)لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.

تمہارے لئےرسول کی بہتر خصلت ہے (جس کی اتباع کی جائے)

آيت(٧) وما ينطق عن الهوئ ان هو الا وحي يوحي-

وہ رسول اپنی خواہش سے پھینیس فرماتے بلکہ دہ وہ میں ہوتی ہے جوان کی طرف کی جاتی ہے۔ ان آبات نے اہل اسلام کے لئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع واطاعت کوفرض وضروری قرار دیا اور بیثابت کیا که ان کا تباع قرآن کریم کا اتباع ہان کی اطاعت خداکی اطاعت ہے ان کے اقوال (احادیث قولی) وی الہی ہیں جن کا اتباع واجب ہے ان کے افعال (احادیث تعلی) کی

فمن لم يطعه في شريعته ولم يرض برسالته فهو كافر\_

(شرح شفاشریف مصری ج مص ۱۱)

كتاب العقا

جس نے شریعت پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی او رسالت ہے راضی نہ ہوا تو وہ کا فرہے۔

أنبيس علامه على قارى في شرح فقدا كبريس خلاصه يفل فرمايا:

من رد حديثا قال بعض مشاتخنا يكفر وقال المتاخرون ان كان متواترا كم هذا هو/الصحيح الا اذا كان رد حُديث الاحاد من الاحبار على وجه الاس والاستحقار والانكار . (شرح فقدا كبرمعرى ص ١٥١)

جس نے کسی حدیث کا انکار کیا ہمار ہے بعض مشائخ نے فرمایا کہ وہ کا فرہو گیا اور متاج فرمایا اگرحدیث متواتر کاانکار کیا کافر ہوگیا۔ میں کہتا ہوں یہی قول بھے ہے ہاں جب احادیث میں واحدكا انكاربطريقه استخفاف اوراستحقار مو (تو كافر موجائكا)

اور حضرت علامہ قاضی عیاض نے تو شفا شریف میں اس فرقہ چکڑ الوبی کی تکفیر کا خاص تحریفر مادیا جوان کے اقوال پر بھی مشتل ہے۔ فرماتے ہیں:

وكذلك تقطع تكفير كل من كذب وانكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرفيا بالنقل المتواتر من فعل الرسول وقطع الإجماع المتصل عليه كمن انكر وجوب الغ الحممس وتعداد ركعاتها وسجداتها ويقول انما اوجب الله علينا في كتابه الصافي الحملة وكونها خمسا وعلى هذه الصفات والشروط لااعلم باليقين اذلم يرد القرآن نص حلى والخبر به عن الرسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خبر واحد. (شرح شفامفری ص۵۲۲ و۵۲۳)

اورای طرح ہم ہراس شخص کی قطعی طور پر تکفیر کرتے ہیں جس نے قواعد شرع ہے کسی 🕏 تكذيب كي ادراس تعل رسول كي جوبه قل متواتر باليقين جانا گيا تكذيب كي اورا جماع قطعي متصل ع کیا جیسے وہ شخص جش نے پانچ اوقات کی نمازوں کے وجوب اور نماز کی رکعات کی مقدار اور سجا تعداد سے اٹکار کیا اور بیکہتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب (قرآن کریم) میں ہمارے اوپر بغیر مجمل طور پرنماز فرض کی ہے۔اورنماز کا یا بچ اوقات میں وجوب اوراس کے لئے ارکان وشرا بَطَ کا ہُؤ

فآوى برازييين فأوى خلاصه عن قال جين ان السراف ضي اذا كسان يسب الشيعين (شای چسم ۳۰۰۳) الويلعنهما فهو كافر\_

لهذا تبرائي رافضي كتب معتده فقد حنفيه كي تصريحات اورتمام ائمه كي ترجيح وفتوى كي تصحيحات كي بناپر

. بلاشك كا فرومر تديي -

و ہائی مقلد۔ دیوبندی ان کے اکابر تھانوی وانبیٹھوی وگنگوہی ونانوتوی نے اپنی اپنی الفنيفات مين حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي شان مين صريح كستا خيال كيس جن برمفتيان عرب وعجم نے تصریحات کتب ہے متفقہ طور برفتوی كفرديا، توبه چاروں توبا تفاق علاء اہلسدت يقيناً كافرومرتد ہيں اب جو تخص ان کے تفریات پرمطلع ہونے کے بعد ان کو پیشوا یا عالم دین جانے یا ادنی درجہ کا انہیں مسلمان کے یا کم از کم ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ومرتد ہوجائے گا۔

ردا كتاريس ع: احمع المسلمون ان شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه و كفره كفر-

شرح فقدا كبريس مي الرضا بالكفر كفر سواء كان بكفر نفسه أو بكفر غيره -(شرح فقه ا کبرمصری ص ۱۴۰۰)

و ما بي غير مقلد - بيمعاملات انبياء واولياء واموات واحيا كمتعلق صدما چيزول مين نه نقط ممنوع يأمكروه بات پر بلكه مباحات مستحبات پر جابجاتهم شرك لگادييتے ہيں -اوركم از كم تقليدائمه كوشرك کہتے اور گیارہ سوبرس کے ائمہ دین \_فقہاء مجتہدین \_علائے کاملین اولیائے عارفین اور تمام سلف وخلف کے مقلدین کومشرک قرار دیناغیر مقلد کامشہور ومعروف عقیدہ ہے اور جمہور فقہانے متقدمین ومتاخرین کا ندہب سیجے ومعتند ومفتی ہہ یہی ہے کہ جوکسی مسلمان کو کا فراعتقاد کرے خود کا فرہے ۔ اور غیر مقلد تو اکثر امت کومشرک کہتا ہے۔ تواس پڑھکم کفر کیوں نہ ٹابت ہوگا۔

حضرت قاصى عياض شفاشريف مين فرمات بين

وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة \_ (شرح تعلی القاری مصری ص ۵۲۱)

غير مقلد كتاب التوحيد \_تقوية الايمان \_صراط متنقيم \_تنوير العينين \_ اور بهويالي - بنالوي -امرت سری کی تصانف کوحق و تیج جانتا ہے اور ان میں جابجا جومسلمانوں پراحکام شرک لگائے تھے ہیں۔

پیروی کرنا ضروری ہے۔ان کا حرکت وسکون لائق عمل ہے بیصاحب امرونہی اور شارع ہیں ہیں فقط أنبيل سات آيات ميل مخصرتبيل بيل بلكة قرآن عظيم مين ان مضامين كي صدبا آيات موجود اس فرقه چکژ الوبیه نے حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه دسلم اورا حادیث کونا قابل ایتاع مفهرا کران جیجی آیات قرآنی کا صریح طور پرانکار کیا اورنهایت جرأت اور دلیری سے قران کریم کی تکذیب گی اسلام کاعقیدہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف کی تکذیب اورا نکار کرنے والا کافر ہے چہ جائیکہ ایک ياچندآ يات كاانكاركرنا

چنانچید حفزت قاضی عیاض شفاشریف میں حضرت ابوعثان حدادانطا کی ہے ناقل ہیں۔ حميع من ينتحل التوحيد متفقون ان الحهد بحرف من التنزيل كفر ـ (شرح شفاشریف مصری ج۲ص۵۵۲)

اور پھر قران کی سی آیت بلکه ایک حرف کی تکذیب وا نکارسارے قران کریم کی تکذیب مستلزم ہے۔ چنانچے شفاشر یف حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالی عنہ کا قول منقول ہے۔ من كفرِ بآيت من القرآن فقد كفر به كله\_

جس نے کسی ایک آیت کے ساتھ کفروا نکار کیااس نے تمام قر آن کے ساتھ کفر کیا۔ ای شفاشریف میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے۔

ً من كفر بحرف منه كفربه كله..

حاصل کلام ہیہ ہے کہ فرقۂ چکڑ الوبی کا بھی کا فرومر تد ہونا نہایت واضح طور پر ثابت ہو گیا اور اہل قرآن ہونے کا دعوی بھی اسی مختصر تحقیق سے باطل ہو گیا۔

تبرائي \_ رافضي بھي كافرومرتدي ملاعلى قارى شرح شفامي فرماتے ہيں \_ (شرح شفاص ۲۵۵) سب الشيخين كفر\_

يبي ملاعلى قارى شرح فقدا كبرمين لكصة بين-

قد ذكر في كتب الفتاوي ان سب الشيخين كفر وكذا انكارامامتهما كفر.. (شرح نقه اكبرمصري ص١٢٠)

اس الله تعالى عنهما يكفر (شرح فقدا كبرص ۱۴۸)

إلاوي اجمليه / جلداول ٢٠٩ كتاب العقائدوالكلام ہیں بیضے ان کے ساتھ کھانے پینے کی ممانعت فر مائی۔اس صریح حدیث کے بعد کسی اور عبارت کے پیش ئرنے کی ضرورت تو نہیں تھی کیکن مزید اطمینان خاطر کے لئے چند فقہ کی کتابوں کی عبارات بھی پیش كردون بالتدالحمد

بداية من بداييش من ولايحوز ان يتزوج المرتبد مسلمة ولا كافرة مرتده وكذا المرتدة لايتزوجها مسلم ولاكافر ـ (بدايي ٣٢٦)

ملقى الا بحرمين بنولايصح تزوج المرتاد ولا المرتادة احدا ( حاشیه شرح و قابیه فاری مطبوعه مرتضوی د بلی ص ۹۵ )

ئنزالدا قائق اوراس کی شرح عینی میں ہے:

ولاينكح مرتبد ولامرتبدة احدامظلقا لامسلماولا كافرا ولا مرتد الان النكاح (عینی مصری صه ۱۳۳۸) عتمد المنة ولا ملة له

تنویرالا بصاراوراس کی شرح در مختار میں ہے:

ولايصلح ان ينكح مرتدا ومرتدة احد من الناس مطلقا.

شامى مين: قوله مطلقا اى مسلسا او كافر اومرتدا ـ (شامى جهص ٢٠٠٠)

علاصه صمون ان عبارات کابیہ ہے کے مرتد کا نکاح کسی مسلمان عورت یا کافر داور مرتدہ سے جائز نہیں اس طرح مرتدہ کا کسی مسلمان اور کا فرمردے نکائے سیجے نہیں مخلوق میں ہے کسی کے ساتھ مرتد ومرتدہ تكاح كى صلاحيت نبيس ركھتے اس لئے كەنكاح مذہب پراعمّادكوچا بتا ہےاور مرتد كاكوئى غدہب ہى نبيس اور ای طرح یا مالمکیری \_ قاضی خال \_ بحروغیرہ کتب میں ہے۔

حاصل جواب یہ ہے کہ قادیانی رافضی تیرائی وہائی۔ دیو بندی۔ دہائی غیرمقلد کافر ومرتد ہیں اس لئے ان ہے کسی اہلسنت و جماعت مرد یاعورت کا نکاح ناجائز وغیر چھے و باطل ہے۔

بالجمله بيتو وه لوگ ميں جن كا كافر ہونا قطعي يقيني ہے اور علماء كرام تو ايسے ممراہوں سے نكاح کرنے کی ممانعت فرماتے ہیں جن کو بتاویل کا فرکھتے ہیں۔

چنانچیعلامہ قاری شرح شفامیں فرماتے ہیں۔

اهل البدع عملي رائ من كفرهم بالتماويل لاتحل اي لاحد من اهل السنة مناكحتهم ولا اكل ذبالحهم ولا الصلوة على ميتهم - (شرح شفامصري جاص ٥٠١) اورخدا ورسول انبیاء کرام وملائکه میسیم السلام کی امانت کی تمی ہے ان کلمات واقوال کو کفر تبیس جائے جانتا ہے ان پر رضا طا ہر کرتا ہے۔اور ان مصنفوں کو اور ان اکا بروہا ہید کو جن سے کفریات صاور ہوگا سب کوامام و پیشوا اورعلاء مانتاہے۔آئبیں کا فرنہیں کہتا بلکہ مسلمان جانتاہے تو باوجود بکہ مسلمانی اجماعی مسئله موجود ہے۔

کہ شفاشریف اورشرح شفامیں ہے:

(اجمع العلماء) اي علماء الاعصار في حميع الامصار (على ان شاتم النبي اللُّه تعالىٰ عليه وسلم والمتنقص له) كافر والوعيد حار عليه بعذاب الله تعالىٰ · الـداريـن(وحـكـمه) في الدنيا (عندالامة) اي جميع الامة (القتل ومن شك في كفراه الدنيا (وعذابه) في العقبي (كفر) ولحق به \_ (شرح شفالعلى القاري ص٣٩٣)

لہذاغیرمقلد بھی تمراہ و بے دین کا فرثابت ہوا۔

بالجمله جب قادیاتی۔ تبرائی رافضی۔ دہابی مقلد۔ وہابی غیر مقلد۔ چکڑ الوی کا بدلائل صرفی ومرقد ہونا آفتاب سے زیادہ روش طور پر ثابت ہو چکا تو ان کفار ومرتدین سے کسی اہلسنت و جماعت یاعورت کا نکاح نمس طرح جائز ہوسکتا ہے۔

خود حدیث شریف میں بیمسکلہ موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے 🎉 ا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا:

ان اللّه اختارتي واختارلي اصحابا واصهارا وسياتي قوم يسبونهم وينتقص فلاتحالسوهم ولاتشاربوهم ولا توء اكلوهم ولاتناكحوهم \_(صواعق محرقه مصري ص الم

ای حدیث شریف ہے روافض کا حکم تو صاف طور پر معلوم ہوگیا کہ ان سے نکاح کرنے کی ممانعت وارد ہے، نیز اس حدیث ہے قادیاتی وہابی مقلد غیر مقلد چکڑ الوی کا حکم بھی معلوم ہو گیا اس کہ جب روافض ہے صحابہ کرام کی تنقیص سب وشتم کی بنا پر نکاح کی ممانعت ہے تو قادیانی اور وہانی وغيرمقلدتو صحابه كرام كيجعي آقاومولى حضورصلى الثدتعالي عليه وسلم اورحضرات انبيا كرام كي در گاهوان سب وستم کرتے ہیں،ان کی تنقیص شان کرتے ہیں اور چکڑ الوی بھی کتاب اللہ کا اٹکار کرتے ہیں ان سے بوجہ اولی فکاح کی ممانعت ثابت ہوئی۔

🔬 بالجملهاس مدیث شریف نے تمام نوگوں کو گمراہوں بیدینوں مرتدوں سے نکاح کرنے الن

: فأوى اجمليه /جلداول الا كتاب العقائدوالكلام ہے یانہیں اور اے امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائزے یانہیں؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ زیدسید ہاں کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ بینواتو جروا استفتی عبدالکریم ۲۲۷ر ذیقعدہ روز دوشنبہ ۱۳۵۷ھ

اللهم هداية الحق والصواب

اسلام نے جیسی محبت والفت کی تعلیم دی اور دیریندافتراق واختلاف کی بیخ کنی کی ونیائے وجود مين آج تك اس كى كوئى نظير تبين اس في استخ حلقه بكوشون مين جب "اشداء على الكفار"اور" رحماء بينهم" كى روح پھوكى توكوئى قوت ان كے برھتے ہوئے قدم ندروك كى مسلاطين ان كے روبروسر بسجو د ہوئے ، عالم کوان کی ہیب وشوکت کا لو ہاماننا پڑائیکن مرعیان اسلام میں جب سے ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اصول اسلام سے انحراف کیا فروع دین میں اختلاف کیا کتاب وسنت میں ا بني رائے كودخل ديا صحاب و تابعين كے افعال كونا قابل عمل تقبر ايا ، ائمه و مجتهدين كى تحقيقات براعتر اض كيا مفسرين وشارحين كي تصركيحات برطعن كيامتقدمين ومتاخرين كي تصنيفات كوغيرمعتد قرار ديا صرف اپني عقل وفهم اپنی رائے وخواہش کو اپنا مذہب بنایا عقائد اسلامیہ کا سینہ کھول کر مقابلہ کیا۔ مسائل دیدیہ کا صاف طور پرانکارکیا۔لہذاان کے ناپاک وجود ہے دین پارہ پارہ ہوگیا۔اتحاداسلامی کی تعمیر پاش پاش ہوگئی اختلاف، وافتر اق کی بنیادیں قائم ہوگئیں۔ بغض وعداوت کی ہوائیں چلنے لگیں۔ قوم سلم تباہ ہونے للی \_ کفار کی ان بردست دراز ی شروع مونی -

انہیں وعویداران اسلام میں سب سے زیادہ شراعگریز فرقہ وہا ہیہ ہے، جس نے کتاب وسنت کے اتباع كانام كيكر ، حقيت كاجامه يهنكر ، سلف وخلف كي بيروى كادم بحركر ، ابل اسلام مين اختلاف وافتراق كا اليا تخم بويا جس سے ہراسلامی آبادی میں خانہ جنگی شروع ہوئی ،ان کی شرک وبدعت کی مشین سے امت مرحومه كاكوئى متنفس نه في سكاءان كى زبان طعن ہےكوئى مصنف مؤلف نجات نه ياسكاءان كى بدزبائى ائمہ واولیاء کی سرکاروں تک پیونچی ،ان کی بدگوئی صحابہ وتا بعین کی درگا ہوں میں صادر ہوئی ، بلکہ ان کی نا پاک عادت نے حضرات انبیاء وسیدالانبیا و ملی الله تعالی علیه وسلم علیهم کی جنابوں میں بھی تو مین آمیز کلمات استعال کئے ، بلکدان کی گستاخ طبیعت نے رب العزۃ جل جلالہ کی بےعیب ذات میں عیب لگائے،اس کا منشابیمعلوم ہوتا ہے کہ تیرہ صدی کے تمام مسلمانوں کومشرک اور بدعتی قرار دیکران کے اسلامی اصول وفروع واعتقادات واعمال کونا قابل عمل تهرایا جائے ،اورجد بدمسائل وعقائد کر هکراس کا

لہذا جب اہل سنت کا ایسے گمراہوں ہے نکاح حلال نہیں توجو بلا تاویل کا فریقینی طور 🗽 ان سے سطرح حلال ہوسکتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

جواب سوال دوم \_ جس سني مرد ماعورت كا ناواتقي ما علطي سے قادياني \_ تبرائي \_ رافضي مقلد دیوبندی۔وہانی غیرمقلد چکڑ الوی مردیاعورت سے عرفا نکاح ہو چکا ہے اس پر فرض ہے 🚅 جدا ہوجائے کہ بیدوطی زنا ہے اور اس سے جدا ہونے کے لئے طلاق کی بھی ضرورت نہیں طلاق اللہ کہ عندالشرع نکاح ہو چکا ہواور بیہ جورتم کےطور پر نکاح ہوا تھاوہ نشرعا نکاح باطل تھا جوسرے ہے خہیں تو طلاق کی کیا حاجت؟ نہ اے عدت کی ضرورت کرزنا کے لئے عدت نہیں اس کا تھم صاف کے کتابوں میں موجود ہے یہاں بخیال اقتصار صرف ایک عبارت نقل کرتا ہوں فقہ کی مشہور ومعتبر کتا ہے ورمخارش ب:في مجمع الفتاوي نكح كافر مسلمة فولدت منه لايثبت النبهي ولاتحب العدة لانه نكاح باطل\_

ردا محتاريس: لانه نكاح باطل \_ كتحت من فرمات بين:

اى فالوطى فيه زنا لايثبت به النسب \_ (شامى ٢٥٠)

مجمع فناوی میں ہے کہ کا فرنے مسلمان عورت سے نکاح کیا اس سے اولا و بیدا ہوتی عابت نہیں ہوگا اور نہ عدت واجب ہواس کئے کہ بینکاح باطل ہے اس میں وطی زنا ہے۔ واللہ نقط بالصواب\_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ا العبر محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل.

**مسئله** (۸۵) از آنوله مولوي عبدالطيف صاحب

كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسلمين كه

زید مولوی کہلاتا ہے اور امام ہے اس کے متعلق مسلمانوں میں بیرچ جیا اور تذکرہ ہوا کہ وہا ایک كے معلوم ہوتے ہیں لہذار فع اختلاف اور رفع تر دو كے لئے اہلسنت نے چند سوال ان سے كھ مطبوع کراکرشائع بھی کراد ہے جس کا ایک نسخہ حاضر کیا جا تا ہے جس میں دوجواب ایک ندائے ما التُدصلي التُدتعالي عليه وسلم اور دوسرا گيار ہويں شريف كے متعلق جو ہے اس ميں شك ہوا كه بيد دو جواب مدہب اہلسنت کےخلاف معلوم ہوتے ہیں لہذاان جوابات کوملا محط فر ما کرتح بر فر مائے کہ ف

ہے جو پیشہ درعلماء ہیں اور ریہ ہموار وساکت فضا کو مکدر کرتے ہیں''۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ اس طور پر اگر زید ہے دریافت کیا گیا تو ہرخواندہ وناخواندہ تحض کوزید کے وہابی ہونے کی حقیقت معلوم ہوجائے گی ،اور جب زید وہابی ہے تو نداہے امام بنانا جائز ، نداس کے پیچھے فمازير هنادرست \_والله تعالى اعلم بالصواب-

كتبه : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله(۲۸\_۸۷)

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) ایک شخص شهرقاضی اور پیش امام ہےاور وہ اشرفعلی تنمانوی کامرید ہے اورخو دا قرار کیا کہ میں ا شرفعلی کا مرید ہوں اس کے علاوہ وہ حضور اکرم صلی اللنہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر وناظر ہونے کا انکار كرتا ہے۔ اور جوعقائد و مابيوں كے ہيں وہى عقائداس كے ہيں تواليے تخص كے لئے شريعت مطهره كاكيا

(٢) اس پیش امام کونماز پڑھانے سے خارج کردیا گیا ہے اور نماز دوسر ایخض پڑھا تا ہے اور اگر میخص معانی ما نگنے کو آئے تو کس طرح معافی دی جائے اور معافی کے بعد شہر قاضی ہوسکتا ہے؟ -(٣) قبر پراذان دینا کیسا ہے اورا گر کوئی تخص اذان دینے کوقبر پر بدعت کہے اس کے لئے کیا

برائے مہر بانی ان سوالوں کے جواب مع حوالہ کتب معتبر ہ اور مع مبر کے اور دوسرے علا کے دستخط کے ساتھ روانہ فرمائیں بڑی مہر بانی ہوگی۔

د يخط كالاابرا بيم آدم بمقام ننكار ياضلع بھڑ وج۔وايا۔ ياليج

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) اشر معلی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الا بمان میں حضور سید عالم نور مجسم فخر آ دم و بنی آ و م صلی اللَّه تعالىٰ عليه وسلم كي شان ارفع واعلى ميں بينا پاك كلمات اور گستا خانه الفاظ لكھے اور حچھاپ كرشاليع يكئے -و مجربه كه آپ كى ذات مقدسه برعلم غيب كاتفكم كيا جانااگر بقول زيد يحيح بهونو دريافت طلب امريه

نام اسلام رکھا جائے اور اس جدید اسلام کی طرف لوگوں کودعوت دی جائے ۔ چنانچہ حالات تحربرین اور تقریرین اس کی شاہد ہیں۔

الحاصل بي فرقه و ہا ہي مکر وکينه ، دجل وفريب ميں تمام اہل صلال پر سبقت لے گيا ، ي بازی اور فتنه پردازی میں روافض سے جارقدم آ گے بردھ گیا،اس کا بھولے بھالے مسلمانوں کوالے تز و ریمیں بھالس لینا شب وروز کا مشغلہ ہے ،ان کا ناواقف لوگوں میں اینے ضمیر کے خلاف کہنا کام کرنا بہلیغ و ہابیت کا زبردست ذرایعہ ہے،ان کی اپنے عقا ئدومسائل کی مخالفت ہر بنائے مصلحہ ہے،ان کی اپنے پیشواؤں سے بیزاری فضا کواپنے موافق بنانے کے لئے ہونی ہے۔

اس کا ایک نمونہ بیہ چوورتی رسالہ ہے جس کی طرف سوال میں اشارہ ہے، میں نے پر اول تا آخر بغورتام دیکھا، اس میں زیدنے زبر دست تقیہ کیا ہے اور اپنے آپ کوسنی ثابت کر 🌉 انتہائی دجل وفریب سے کام لیا ہے، لیکن اس کی تمہید کے ایک ورق نے اس کی وہابیت کوآشکارا ایک اوراس کے بدنما چبرہ سے تقیہ کے نقاب ہی کواٹھادیا۔لہذازید ہر گزنی تہیں بلکہ نہایت تجربہ کاروہائی میرے اس دعوی کی تقیدیق جوصاحب جا ہیں خودزیدے اس طرح کرلیں کے زیدنے ایک

ہیں جن پیشہ ورحلوہ مانڈ ھ کھانے والے علماء کا ذکر کیا ہے، آیا ان علما سے مولوی اشرفعلی تھا تو ی ہے۔ رشیداحد کنگوی مولوی طلیل احد انبیشه ی مولوی قاسم نا نوتوی مولوحسین احد فیش آبادی مولوی حسن جاند پوری مراد ہیں یانہیں؟اگر ہیں تو بہلوگ س تھم کے متحق ہیں اورشر بعت ایسےلوگوں ہے قدراجتناب کا تھم دیت ہے؟ ۔اورا گرنہیں توان لوگوں نے بہتنی زیور ،اصلاح الرسوم ،فتاویٰ اشرفیہ ، رشیدیہ، برابین قاطعہ وغیرہ تصنیفات میں ان سوالات کے ایسے جوابات دیئے ہیں جس سے ال قانگین کو بدعتی اورمشرک قرار دیا ہے۔تو زید کے نز دیک آیا ان ا کابر وہابیہ کی تصانیف کے وہ اقوال ہیں یانہیں؟اگرزیدان اکابر کے اقوال کوحق کہے تو زید کاان کے طرز کے خلاف ایسے گول جواب دیا تہیں تو اور کیا ہے؟ اورا گرزیدان ا کابر وہا ہیہ کے اقوال کو باطل کیے اور ان کے مقابلے میں اپنے جوابات کوئل مانے تو اپنی تمہید والے الفاظ کے لئے بھی نام بنام شائع کرے اور صاف طور پریہ کے ا کابر دہا ہیں 'اپنے عیش اور حلوہ مانڈ ھے بہم پہو نیجانے کی وجہ ہے قوم مسلم میں تشتند اورا فتر اق بیدا کریا ہیں اور بداینی خود غرضوں کی ریشدد وانیوں سے بازمبیں آتے اور بدامت مرحومہ کومتحد مہیں دیکھ سکتے اور چندمسلمانوں کوایک لین برآنے دینائیں جانجے اوراس فرقہ بندی کی ذمہ داری ان علا کے کاندھے

قادی اجملیه /جلداول ۱۵ کتاب العقا کدوالکلام علیہ وسلم کی بناپر کا فر ومرتد ہوگیا اور جواس کے تفر وعذاب میں شک کرے وہ بھی کا فریے مخص مذکور فی الوال جب اس كامريد موتو وه اشرَّعلى تفانوي كواپنا پيشوا جانتا ہوگا بلكه كم ازكم اس كومسلمان اعتقاد كرتا ہوگا۔اوراس کے کفروعذاب میں ضرورشک کرتا ہوگا۔

لہذا شامی کی تصریح کے مطابق میخص بھی کا فرہوگیا۔نداس کوامام بنانا جائز ندقاضی شہر۔اس پر فورا توبه واستغفار لازم ہے اور حضور اکرم صلی اللتہ تعالی علیہ وسلم بلاشک اپنے رب تبارک وتعالی کی قدرت ہے حاضرونا ظربیں ۔ حاضر کے معنی عالم اور ناظر کے معنی ذوالرویة بمعنی دیکھنے والا۔ جنانچہ علامہ اً شامی فرماتے ہیں۔

ان الحضور بمعنى العلم شايع والنظر بمعنى الروية فالمعنى (ياحاضر) ياعالم یاناظر یامن یری ملحصا۔ (شامی مصری جسم سے ۱۳۱۷)

بینک حضورعلم کے معنی میں مشہور ہے، اور نظر جمعنی رویت ہے، تو یا حاضر کے معنی باعالم، اور یا ناظر کے عنی اے وہ جود تکھے۔

لبذااب اسمعنى سيحضورا كرم صلى الثدتعالي عليه وسلم كوحاضر وناظر كهنا كثيرتصر يحات ندبب سے ثابت ہے خود صدیث شریف میں ہے جس کی علامة سطلانی نے مواہب لدنیہ شریف میں طبرانی سے بروایت حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمار وایت کی ، فرماتے ہیں:

قال رسول اللُّه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليهاوالي ماهو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفي هذه \_ازموابب لدئيم صرى ج ٢٩٣ م حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرما يا الله عزوجل في مير الم الله ونيا كوظا برفر ما يالس ميس ونیا کی طرف اور جواس میں تا قیامت ہونے والا ہے اس طرح و کیور ماہوں جیسے اپنی اس معلی کی

دوسری حدیث میں ہے جوحضرت عبدالرحمٰن بن عائش رضی الله تعالی عندے مروی ہے كہ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا:

رأيت ربى عزوجل في احسن صورة قال: فيما يحتصم الملا الاعلى؟ قلت: انت اعلم قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدي فعلمت مافي السموات (مشکوة شریف ص ۲۹) والارض\_ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس <del>میں حقیقہ</del> محصیص ہےابیاعلم تو زید ،عمر ، بلکہ ہرصبی ومجنون ، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل 🚅 (حفظ الايمان ص٢)

اس عبارت میں

(۱)حضور کے علم ارفع واعلیٰ کو بچوں یا گلوں جانوروں کے ادنیٰ علوم سے تشبیہ دی۔

(۲)حضور کے علم شریف کے سراتھ استہزا کیا۔

(٣) نہایت صاف صرح الفاظ میں علم رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے علم کی تنقیص کی ۔اوران وجوہ سے ہرایک وجه صرح کفر ہے۔

حضرت علامه قاضی عیاض شفاء شریف میں ایسے تنقیص کرنے والے کا تھم تحریر فرماتے ہیں من سبب النبي صلى اللَّه تعالىٰ عليه وسلم اوعابه اوالحق به نقصا في نفسه و اودينه ا و حصلة من حصاله اوعرض به او شبه بشئ على طريق السب له او الازراء اوالتصغير لشانه اوالنقص منه اوالعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل إ ازشرح شفامصری ج۲ص۳۹۳

جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دی، بیاان کی ندمت کی، بیاان کی اللہ وصفات میں ، یاان کے نسب میں ، یاان کی شریعت میں ، یاان کے خصائل سے کسی خصلت میں کو فی ° ` نکالا ، یا ان کے ساتھ استہزاء کیا ، یابطریق حقارت واستخفاف ، یا ان کی شان میں کمی کرنے ، یا گھٹاہ یا عیب لگانے ، یا نسی تی کے ساتھ ان کو تشبیه دی تو وہ حضور کو گالی دینے والا ہے اور اس کا حکم گالی دیا والے کا حکم ہے کہوہ کل کردیا جائے۔

علامه ابن عابدین شامی میں فرماتے ہیں:

الحمع المسلمون انا شاتمة كافر حكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفري (شامی مفری جسط ۲۹۹)

مسلمانوں نے اس بات پراجماع کیاہے کہ حضور کو گالی دینے والا کا فریے اس کا حکم قل ہے ا جواس کے عذاب اور کفر میں شک کرے کا فر ہو گیا۔

ان عبارات ہے واضح ہوگیا کہ انٹر تعلی تھانوی اپنی اس گستاخی اور تنقیص شان نبی صلی اللٹہ تھا

(2)میت قبر میں مملین و پریشان ہوتی ہے۔اذان کے سبعم و پریشانی دفع ہوگی اور سرور و فرحت ہوگی۔اس لئے بعض علماء نے اذان علی القبر کومستحب کہا ہے۔

شامى مين مستخبات اوان كى شارمين بهن وعند انزال الميت القبر

بعني ميت كے قبر ميں اتارتے وقت اذ ان كہنامستحب ہے اور بعض علماء نے سنت فرمایا ہے اب جوفص اس کو بدعت کہتا ہے وہ ان تمام فقہا ءکو بدعت قرار دیتا ہے اور حکم سنت ومتحب کو بدعت ٹہرا تا ہے اورمیت کواحادیث سے ثابت شدہ منافع ہے محروم رکھتا ہے اور محض اپنی ناقص عقل اور غلط رائے سے جائز کونا جائز کہتا ہے، پیخص اتنے جرموں کامرتکب ہے اور انشاء اللہ سیخص اذان قبر کے بدعت ہونے پرتا قيامت دليل شرى بيش نبيس كرسكتا \_ والله تعالى اعلم بالصواب -

كتبه : المعتصم بذيل سيركل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا بتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۹۳\_۹۳\_۹۱\_۹۰\_۸۹)

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسائل ویل میں

(۱) زیدنوراحد گونڈل والے نے اپنے ایک اشتہار بنام جلسداحانی ۸-۸-۳۹-میں روافض پر بوار اورآغا خانی کو چونکه اپنااسلامی بھائی بنایا اوران کوثواب کا حقدار سمجھالبند از پدیجکم شریعت مطهرہ کا فر مرتدبیدین بدند بهب بوایانهیں؟۔

(٢) زيد فدكوريجمي كبتاب كه علائ المسنت مسلمانول كوكافر كتبع بين اوراسلام كوبرباوكرتے میں توزید کا بیقول کیسا ہے؟۔

(m) زید ندکور نے ایک رسالہ مجراتی زبان میں بنام "اظہار حق" شائع کیا جس کے ص ۸۰ پ كتاب : كەرضوى گروه كےمعتقدين اور رضا خال كےعقائد كےمطابق جلنے والےرضوى علماء كوسنت جماعت سے بچھ بھی علاقہ اورنسبت نہیں ،جس طرح قادیانی وہائی نیچری چکڑالوی خاکساری خارجی اليهمتعدد فرقے بيں جوسنت جماعت سے خارج بيں اس طرح رضوی فرق بھی سنت جماعت سے خارج ہے۔ زید نے اس قول بدتر از بول میں تمام سنیوں کو کا فرمر تد کہایا نہیں؟ اور بیاس کا صریح کفر وار تد او ہوا ایانبیں؟۔

(۴) زید ندکور کےان اقوال کفریہ پرمطلع ہوکر جواس کےساتھ میل جول سلام وکلام کرے اس

میں نے اپنے ربعز وجل کوا چھی شان میں دیکھا،رب نے فر مایا کہ فرشتے کس بات کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہتو ہی خوب جانتا ہے ،حضور نے فر مایا: کہ پھرمیرے رب نے اپھ رحمت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھامیں نے اس کے وصول فیض کی سر دی اپنی وونوں 🕵 کے درمیان یائی بس میں نے جان لیا جو کھھ زمیں اور آسانوں میں ہے۔

TIT

پہلی حدیث ہے حضورا کرم صلی اللہٰ تعالیٰ علیہ وسلم کا ناظر ہونااور دسری حدیث شریف ہے۔ ہونا نہایت واضح طور پر ثابت ہوااب جواس کا انکار کرتا ہے وہ ان حدیثوں کامنکر اور فریان رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کا مخالف ہے۔

الحاصل حضور اقدس صلى اللته تعالى عليه وسلم كابعطائ البي حاضر وناظر ہونا بكثرت أي واحادیث وتصریحات مذہب ہے ثابت ہے میرااس مئلہ میں نہایت مدلل اور مبسوط فنوی شاکع ے\_واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(۲) پیخف تجمع عام میں مذہب وہابیت ہے تو بہ کرے اور تجدید ایمان کرے اور جب ز مانے تک اس کی توبہ پر ثابت قدمی اور وہابیت سے بیزاری کا کافی ثبوت ہوجائے تو بعد امتحانا ہے تجربے کے اسکوامام اور قاضی شہر بناسکتے ہیں مگر پھر بھی اولی ہیہے کہ کسی دوسرے سی العقید ہ معتمد محقق بتخاب بهور والتدتعالي اعلم بالصواب

(۳)میت کوقبر میں اتار نے کے بعد قبر پراذان کہنا یقبینا جائز ہےاذان ہے میت کے سات تفع تووہ ہیں جواحادیث ہے تابت ہیں۔

(۱)میت اذ ان کی دجہ سے شیطان کے شریعے محفوظ رہم کی ۔

(۲) الله اكبر كهنے كى وجہ ہے ميت عذاب نارے مامون رہے گا۔

(۳) میت کوکلمات! ذان ہے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یا دآ جا نیں گے۔

(۴) اذان قبرذ کراللہ ہونے کے باعث میت عذاب قبرے نجات پائے گی۔

(۵) اذ ان قبر کے ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ ہے میت پر نزی

(۲)میت کواس ننگ وتاریک گڑھے میں سخت وحشت وگھبراہٹ ہوتی ہےاذان کی بدولیڑ وضع وحشت بوگى اطمينان غاطر ہوگا۔ riq

النزائد، اورب برص واعظوں كوعلائے اہلسنت كہنا يا ان كے كسى مقولے برعلائے اہلسنت كومورد الرام قرار دینا بدترین جہالت ہے۔ بہر حال نور احمد کا یے کلمہ صور ۃ بہت فتیج ہے، نور احمد کواس سے تو بہ کرنا نلازم ہے اور علائے اہلسدت کا اوب مسلمانوں پر فرض ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

(٣) يكلمات نهايت ہى جيج بيں اور ان كے قائل پر توبداور تجديد ايمان لازم اور ضروري ہے-

والله تعالى اعلم بالصواب

(٣) زيد كاتكم او پر ذكر كرديا گيا،مهمان بناكس حيثيت سے؟ اگر بغرض اصلاح موتوحمايت دین ہے اور سبب اجر عظیم ہے۔ اور اگر کسی غرض دنیوی کے لئے ہوتو غیر ستحسن ہے، یہی علم میل جول وغیرہ کا ہے، ساتھ نماز پڑھنا ہایں معنی کہ جس جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے اس میں وہ مخص بھی شامل ہے اس میں سی پر کوئی الزام نہیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۵)اگراصلاح کی نظرے کرتا ہے تو حاکم بھی بن سکتا ہے اور امام بھی اور اگر اس کی شناعت ہے منق ہوکراہیا کرتا ہے تو وہ بھی اور جواسے علم شلیم کرے وہ بھی اس کے علم میں وافل ہیں۔واللہ تعالی

اعلم بالصواب

ان اقوال ہے بھی ان پر توبہ لازم ہے ، خلاصہ یہ ہے کہ زید کو تجدید ایمان اور توبہ کرنی چاہئے۔ والتُدتعالىٰ اعلم بالصواب

كتبه المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العدمجمر اجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

#### مسئله(۹۵)

كيافر مات بيس علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسلمين ك

ميراند ببالسنت والجماعت بمير والدني ميرى نابالغي مين جس وقت ميرى عرااسال کے قریب تھی اس وقت مجھے نامعلوم ہوتے ہوئے ایک شیعہ (رافضی) سے شادی کر دی بعد شادی کے مجھے چند باتوں پر سے جس کے کرنے سے میرے فاوند نے مجھے منع کیا اور ہمیشہ مجبور کیا کرتا تھا اس پر جے معلوم ہوا کہ شیعہ مذہب ہے۔ اور شیعہ مذہب پر چلنے کو مجبور کرتا ہے اور اسپر بھی بھی مار پیٹ بھی كرتائے،اس ربھى ميں اس كے كہنے كے مطابق نہيں چلى تو انداز چارياساڑھے چار لمال ہوئے كدوه مجے جھوڑ کراسے ماں باپ میں چلا گیا قریب پانچ سال ہوئے کے میرے والدنے گھر وا مادی کا قرار نامہ

كساته نماز يرهاسك يبال مبمان عن وغيره ال كياهم عياد

(۵) زید ندکور کے ان کفری عقائد کو جانتے ہوئے جو مخص اس کامہمان ہے اس کے س یر ھے اس ہے میل جول رکھے ایسا مخص مسلمانوں کا حاکم یاامام بن سکتا ہے؟۔·

PIA

(۲) زید ندکوراوراس کے ہمنواان کفریات کے علاوہ بیجھی شائع کر چکے ہیں کہ اعلیٰ 🕰 فاضل بربلوی رضی اللتہ تعالی عنہ کے بعض عقا کدغیر اسلامی بعنی کفری ہیں ،مثلا کہتے ہیں کہامام امام ومفتذی کا حی علی الفلاح پر کھڑا ہوتا ،حضور سرور کا تنات علیہ الصلو ۃ والتحیات کونام یا ک کیکڑی یا محرکہنے کو ) ندا کرنے کو حرام بتانا وغیرہ۔ بیاسلام وسنت کے خلاف عقائد ہیں ، زید کے ان اقوال ا

المستفتى عبدالقادرموى تالى صاحب سوتاحا ندى كالقانه چوك بازار سورت

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) سائل نے تصریح نہیں کی کہ بوہروں اور آغا خانی خوجوں کے عقائد کیا ہیں،ان اطریکا میں ان دونوں فرقوں کے عقائد کی کوئی کتاب دستیاب نہیں ہوئی ، نہ اور کسی ذریعہ سے ان کے عقاقہ معلو مات ہوتی ہے، اتنا سنا جاتا ہے کہ وہ روافض کی کوئی شاخ ہیں ،اور بیہاں کے روافض سے ایا جدا گانہ عقا ئدر کھتے ہیں ، نیکن بیمعلوم نہیں کہ روافض کی کس شاخ میں ہیں ، اوران کے عقا ئد کیا ہیں گ روافض کے فرقوں کے احکام جدا گانہ ہیں،اگریبی حال وہاں بھی ہے اورنور احد کوعلم نہیں ہے کہ ابھے بدند ہمی کس حد تک پینچی ہے، تو ان کواسلامی بھائی کہنا تھیج اور مکروہ ہے گفر وارید از نہیں ،اور سنحق ثواث بات پر کہا ہے۔اگروہ جلسہ تق وہدایت کا تھا تو اس میں دعوت شرکت پرامید وارثو اب کرنے کے بیگے ہوتے ہیں کہاس دعوت کوشکرا در ما نکر تو اب حاصل کر ویہ بالکل سیجے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (۲) اگر عام طور پرتمام اہلسنت کواپیا کہتا ہے تو مفتری ہے اور اس کا بیقول افتراء ہے اور آ خاص لوگ اس نے مراد لئے ہوں اور ان کا طریقہ ایسا ہی ہوجیسا وہ کہتا ہے تو اس پر کوئی الزام ہیں 🚭 اس نے کسی بیقید واعظ کو دیلھکر ایسا خیال کیا ہوا گر و ہابیہ نیچر میرکا ہم خیال ہوکرایسا کہتا ہے اور فرق م ومرتدہ کے کفروصلال کا قائل نہیں ہے تو وہ اس فرقہ میں داخل ہے جس کے امتاع میں ایسا کہا ہو، ع اہلسنت الله تعالی کے فضل وکرم ہے اظہار حق میں پورے تاط ہیں اور تلفیر سلمین کی نسبت ان کی طرق

چنانچه علامه شای نے محرمات میں فرمایا:

ان الرافيضي ان كيان ميمين يبعتقد الالوهية في على اوان جبريل علط في الوحي اوكان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمحالفة القواطع المعلومة من الدين بالصرورة \_ (شامى مصرى ج ٢٩ ٢٩٧)

rri

لہذار دافض ہے نکاح حرام ہےاور جونا واقفی ہے اسمیس مبتلا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ فوراجدا ہو جائے کہ جب بینکاح ہی سیحی نہیں تو بدوطی زنا ہے اور جدا ہونے کے لئے طلاق کی بھی حاجت نہیں اور نہ اے عدت گذارنے کی ضرورت ہے کہ زنا کے لئے عدت مبیں۔

درمختار وردا محتار میں ہے۔

فيي محمع الفتاوي نكح كافر مسلمة فولدت منه لايثبت النسب منه ولا تحب العلدة لانبه نكباح بباطل وفي ردالمحتار تحت قوله لانه نكاح باطل اي فالوطي فيه زنا لايثبت النسب

(روالحتارج اص ۱۵۰)

حاصل جواب بیہ ہے کہ اگروہ ایسارافضی ہے تومسما ق ندکورہ کا نکاح ابتدا بی سے منعقد نہیں ہوااور جب به نكاح باطل قرار پایا تواس برعدت بھی واجب تہیں۔واللتہ تعالی اعلم بالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمه الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

کیا فرماتے ہیں علاء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ (۱) ہماری مسجد کے پیش ایام نی المذہب اور نذر نیاز کو ماننے والے ہیں۔ مگر پچھان کے خلاف اس وجہ سے ہیں۔ کہ وہ مولا نامحمودالحسن مولا نااشر فعلی تھانوی مولا ناابوالاعلی کومشرک بیدین مہیں کہتے ال لئے ان کے بیجھے نماز نہیں پڑھتے۔ان کاریعل کیساہے؟

اللهم هداية الحتي والصواب اشر فعلی قفانوی مجمود الحن دیو بندی، ابوالاعلی مود ودی بلا شک بیدین کا فر ہیں۔ جوا مام ان کے

ککھوا کر میری شادی کردی تھی جس کے میں پہلے بھی خلاف تھی اور اب بھی خلاف ہوں۔ لہ صورت میں بینکاح جائزے یا ناجائز؟ اوراگرنا جائزے توالیی صورت میں عدت بھی ہے یائییں ا المستفتى مريم بي مومن بوره نا گبور \_ يكم ربيج الثاني ٢١ هـ

اللهم هداية الحق والصواب

رافضی تبرائی جو حضرات سیتحین کی شان میں گستاخی کریں اگر چه صرف اس قدر که انتہا وخلیفہ نہ مانے تو وہ کتب فقہ کی تصریحات اورائمہ ترجیح وفتوی کی تصحیحات پر کا فرومر تدہے۔

ورمخاريل به:في البحر عن الحبوهرة معزيا للشهيد من سب الشيخين ال فيهما كفرولا تقبل توبته وبه احذ الدبوسي وابو الليث وهو المحتار للفتوي انتهي به في الاشباه واقره المصنف \_ (ردامختارج ٣٠٠ ٢٠٠١)

شرح فقدا كيريس ب:ان سب الشيخين كفر وكذا انكارا مامتهما كفر ـ (شرح فقه اکبرمصری ص ۱۲۰۰)

فاوى بزازييس بفاوى خلاصد يناقل بين:

ان الرافضي اذا كان يسب الشيخين او يلعنهما فهو كافريـ

اور کا فرومر تد کاکسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں ہوسکتا۔

چنانچ بداييش ب الايحوز ال يتزوج المرتد مسلمة (بدايش ٣٢٦) تواگروه رانضی تیرانی ہے تو وہ نکاح شرعا ناجائز ہوا۔

حدیث شریف میں بیمسئلہ موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ا سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا:

ان اللُّه اختيارني واختيارلي اصحابا واصهارا وسياتي قوم يسبونهم وينتقصو فلاتحالسوهم ولاتشار بوهم ولاتواكلواهم ولاتناكحوهم ـ

(صواعق مصری ص۳)

اس حدیث شریف میں روافض کے لئے صاف حکم موجود ہے کہان ہے نکاح نہ کرواویا ز مانہ کے روافض علاوہ تبرائی ہونے کے علی العموم ضروریات کے بھی منکر ہوتے ہیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

اگریدام ما پنول که هروه مخص جوحضور کی شان میں (سمتا خاندالفاظ لکھے یا کیے کا فرومشرک ہے) میں سچاہے اور اس کا یہی اعتقاد ہے تو وہ ان ندکور بالالوگوں کی چھپی ہوئی گندی صریح گتا خیوں پر کیوں تھم کفرصا در نہیں کرتا اور ان کے قاتلین کوصاف طور پر کیوں کا فرنہیں کہتا تو ٹابت ہوا کہ جب وہ ان متاخوں کو کا فرنہیں کہتا تو اس کا نہ وہ قول بچاہے اور نہ وہ اس کا اعتقاد ہے بلکہ محض برائے فریب کہتا ہے اورحقیقت بیے ہے کہ و مسی گستاخ رسول کو بھی کا فرنبیں جانت۔ داللہ تعالی اعلم بالصواب

مسئله(۹۹)

كيافر ماتے بين علاء دين شرع متين بابت سوال مندرجه ذيل مين كه كيابيج بكرمندرجه بالاحفرات فاني تصانيف من حضورا كرم على الله تعالى عليه وسلم كى شاك مبارك مين كستاخانه عقائد والفاظ لكص يا كه بين؟ -

اللهم هداية الحق والصواب

بلاشبه مذكوره بالاشخصول نے اپنی اپنی تصانف میں حضور نبی كريم صلی الله تعالی عليه وسلم ك شان ارفع واعلی میں نہایت ہے باک سے صریح متنا خاندالفاظ وعبارات تکھیں۔ چھاپیں اورشائع کیں جو اب تك ان كى مطبوعه تصانيف مين موجود بين جس كوختيق مقصود جواورا چي آنكھ سے ان كفرى عبارات اور توبین آمیز گندے الفاظ کو دیکھنا ہوتو وہ تھانوی کا رسالہ حفظ الایمان ۔اور دیو بندی کا مرثیہ گنگوہی اور مودودی کارسال تجدیدا حیائے دین کا کم از کم مطالعه کرے اوران کی شان رسالت میں گستاخی کانمونہ ہی د كيهران كے كتاخ و بادب ہونے كافيصله كرے واللہ تعالى اعلم بالصواب

كتبه : أمعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مسئله(۱۰۰)

کیا فر ماتے ہیںعلاء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ

TTT <u>قوال کفریہ پرمطلع ہوجائے کے بعد بھی ان کو کا فرنہیں کہتا۔ بلکہان کی عبارات گفریہ کی تا مُدکرتا اُ</u> کوچیج جانتا ہےان کے دیکھ لینے کے بعدان پررضا طاہر کرتا ہے تو وہ امام بھی کا فرہوجائیگا۔ کتھ فقدى ميشهور عبارت ب" السرط بالسكف كفر" لبذااب جولوك اسكي خلاف بين اوراس ہیں کرتے ان کا فعل سیح ہے۔واللہ تعالمے اعلم۔

كتب : المعتصم بذيل سِيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبدمحمراجتمل غفرلهالاول، نأظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

كيافر مات بي علماء دين شرع متين بابت سوال مندرجه ذيل مين كه جو تحص مندرجہ بالاعلاء کومشرک و بیدین نہ کہاں کے پیچیے اذان ونماز درست ہے یا نہیا

اللهم هداية الحق والصواب

ان تفانوی دیو بندی ،مودودی کی تصنیفات میں اقوال کفری طبع شده موجود ہیں۔جن اسلام نے ان کے قاتلین پر کا فر ہوئے کے فتو ہے صادر فرمائے ۔ تو جو محض ان فتو وں کونہ مانے ﷺ اتوال کفریہ پراپی رضا ظاہر کرے۔ان کی تائید کرے تو دہ بھی کا فر ہو گیا۔للذا ایسے مخص کی چ ورست بناس كے يحصے نماز جائز والله تعالى اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ا العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل إ

مسئله (۹۸)

کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ مارے پیش امام صاحب بیا کہتے ہیں کہ ہروہ خص جو حضور کی شان میں گتا خاندالغاظ <u>لکھی</u> كافرومشرك بيلين ان كابياصرار كه مندرجه بالاعلاء كونام ليكرمشرك كهاجائ ابيها كهنا كهال تك دفع

ساجد میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہمارے پیچھے مقتدی بن کرانہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جا لیکی (۵) جب ان کی نماز ہمارے نزد کی نماز نہیں تو ان کا ہماری صفوں میں کھر اجو نا ایسا ہے جیسے كوئى بے نمازى صف ميں داخل ہوجائے تو اس سے صف كا اتصال قطع ہوجا تا ہے، ان كے تسميه وآمين بالجمر سے اور فع یدین اور پاؤں سے پاؤں ملانے برابر والوں کوتشویش اور شغل قلب ہوتا ہے جوطمانیت كے بالكل خلاف ہے۔ توبیفتوی اس قدر قابل اصلاح ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبر محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة أجمل العلوم في بلدة سنتجل

# مسئله(۱۰۱)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ ياره قال الملاء ركوع٢١ سي آ كاورسوره نوريس دوسر دكوع مين علم غيب كمتعلق آيات ہے متشرح ہوتا ہے کہ حضور کوعلم غیب نہیں تھا کیا ہے جج ہے ورنہ کلام پاک کی دوسری آیات شرعیہ سے استدلال فرمائية، كاكه حضور كوعلم تفا؟ -

اللهم هداية الحق والصواب ہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کے ثبوت میں قراان کریم میں کثیر آیات وارد ہیں، تقریباای آیات تو میں نے جمع کی ہیں جن میں بطور نموند تین آیات پیش کرتا ہوں۔

(١) تلك من انباء الغيب نوحيها اليك (سوره هود)

يغيب ي خبرين بين بم البين تهاري طرف بييج بين-

(٢) غلم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول (سوره جن ركوع) الله غيب كاجانے والاا پے غيب پرسي كومطلع تهيں كرتا مگراس كوجو پسنديدہ رسول ہوں

(m)وما هو على الغيب بضنين (سورة كورت)

اور محصلی الله تعالی علیه وسلم غیب سے بتانے پر بخیل نہیں ۔ان آیات سے ثابت ہو گیا کہ الله تعالى في حضور عليه السلام كولم غيب عطافر ما يا اورجن آيات كوسوال مين پيش كيا إان من علم غيب عطائي (تفييرجمل وتبيرخازن وبخارى حديث افك کی نفی ہیں ہے۔

ا کے عالم صاحب ہے فتو کی دریافت کیا گیا کہ ہماری مسجد میں پیش امام ونمازیوں کی آ سنی ہے۔ چنداشخاص ایسے بھی آتے ہیں جواپنے کوشافعی بتلاتے ہیں ،اور آمین بالجمر ریکارتے ہیں یدین کرتے ہیں۔ سی مسلمان ان کواپیا کرنے ہے منع کرتے ہیں جس کا جواب انہوں نے بید یا گ فقد خفی میں مصرح طور پرایسے مسائل مذکور ہیں جن میں بتلایا گیا ہے کہ شافعی المذہب کے بیچھے نمایا سنجح ہے،اوربعض امورمختلف فیہ میں طریقہ حنفیہ وقت اقتداء یہ ہونا جا ہے۔ جب شافعی کوامام بناٹا ہونے میں کیا قباحت ہے؟۔

ا گروہ اپنے مسلک کے مطابق بالحجر آمین وغیرہ کریں تو حنی کی نماز میں اس ہے کچھنتوں ہے ہے، مکہ معظمہ اور دوسرے مقامات جہاں حقی شافعی مالکی صبلی مذہب کے افراد موجود ہیں وہاں 🞇 ہے، ہمار سے اس حصد میں چونکہ عام طور پر خاص حفی آباد ہیں اس لئے کسی دوسرے مذہب کا آدمی معلوم ہوتا ہے اور ناواقفون کی طبیعت میں کراہت پیدا ہوئی ہے جو نہ ہونا جا ہے البتہ اہل حدیم ﷺ غیرمقلد بھی کہا جاتا ہے ااور وہ ائمہ اربعہ ہے بدگمان ہیں اور بدعقیدہ ہیں بلکہ بعض اوقات خاصلا کے حق میں ہے ادبی بھی کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا جاہئے کیکن وہ مقتدی بنکر آئیں اور 🚅 الله یا جبرآ مین یا رفع یدین وغیرہ کریں تو ان کی ان باتوں ہے حنفیوں کی نماز میں کوئی خرابی نہیں \_والله تعالى اعلم \_كيابية فيح ہے؟\_

اللهم هداية الحق والصواب اس جواب میں بیان سائل میں اتن کی ہے۔

(۱) جوشافعی المذہب امام ہمارے مسائل احناف کی رعایت ملحوظ ندر کھے تو اس کی افتہ ا

(۲) اگر ہم احناف کو بیلم ہو کہ بیشافعی امام ہما ہے مسائل کی رعایت کچو ظنہیں رکھتا تو ہم ال

﴿ ﴿ ٣) مجيب نے غير مقلدين كى اقتدا كوان الفاظ ميں لكھا كه ' ان كے پیچھے نماز نه پڑھنی جا حالانکہ وہ پہلکھتا کہ غیرمقلدین ہے دین و کا فرین ان کے پیچھے سی مسلمان کی نماز ہوئییں علی کہ مثل ان کی نماز ہار ہے نزویک نماز ہے ندان کی جماعت ہما ہے نزدیک جماعت ہے (س)غیرمقلدین 🕏

اللهم هداية الحق والصواب

بلا شک الله وحدہ لاشریک لہ ہے اس کے لئے ہمیشہ سے واحد کے صیغوں کا استعال ہوا ہے چنانچہ جمع کے صیغے سلف وخلف نے بھی اس کے لئے استعال نہیں کئے۔ ۲۳صفر المظفر ۲۰ کے ساچے كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العدمجمدا بتمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

(Y1Z)

مسئله (۱۰۴)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ جمیعة العلماکس کی جماعت ہے؟ ۔اوراس کاممبر بننا کیساہے؟ ۔

اللهم هداية الحق والصواب

جمیعة العلماء دیوبندیوں کی جماعت ہے،اس کے بھی وہی عقائد کفریہ ہیں جودیو بندیوں کے عقائد كفريه بين ميه جميعة العلماءان اكابرعلماء ديو بندكونه فقط مسلمان ہى جانتى ہے بلكه أنحيس علماء دين ومفتیان شرع بلکہ پیشوایان مذہب قرار دیتی ہے جن پرمفتیان عرب و بچم کفر کے فتو سے صا در فر ما چکے ہیں ، ان کی کتا میں اور ان میں وہ عبارات کفرید آج تک حصیب رہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اوراس کے انبیاء مسيهم السلام كي شانون مين كثير صريح كتنا خيان اور تعلى هوئي بادبيان اور سخت تو بين مطبوعه موجود بين ، يرجميعة العلماءان كعقا كدكفريدكي حمايت كرتى بان توجين آميزعبارات كى تائيدكرتى ب-ان برايني رضا ظاہر کرتی ہے۔ تواس جمیعة العلماء کے مراہ وکا فرہونے کے لئے اتنا ہی بہت کافی ہے کتب عقائد وفقد كى يمشهور عبارت ب "الرضا بالكفر كفر "توأب معيتى امام كى ندامامت ورست ، نداس ك چیچے نماز جائز۔فقد کی مشہور کتاب کبیری میں ہے۔

روي محمد اعن بي حنيفة وابي يو سف رحمهما الله تعالى: ان الصلوة حلف

اهل الا هوا ء لا تحوز\_

حضرت امام محمر نے حضرت امام اعظم اور حضرت امام ابو پوسف مصم الله تعالی سے روایت کی کہ بے شک گمراہوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔

(PPY) كتاب العقائد وإ توجوان سے فی علم غیب عطائی کا استدلال کرے وہ تفاسیر واحادیث ہے آنکھیں بند کر سکتا کے خلاف محض اپنی رائے تاقص سے غلط استدلال کر کے شان رسالت کو گھٹا تا ہے اور حضور 🕌 عداوت قلبي كااظبهار كرتاب واللدتعالي اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

کیا فرماتے ہیں علاء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ چونکه پیش امام صاحب مندرجه بالاعلاء کونام کیکرمشرک و بیدین نہیں کہتے ہیں اسلئے ان کا د کیرنماز پڑھنا کیسا ہے کیونکہ بعض لوگ ان کی اذ ان نہ مان کر وو بارہ اذ ان دیتے ہیں اور پیش ایا اتباع سے انکا رکرتے ہیں۔

سائل عبدائعز يزشوز مرچنٹ ڈا کخانہ کھٹیمہ وایاضلع پیلی بھیت ۔

اللهم هداية الحق والصواب

جولوگ ایسے بے دین امام کی اتباع ہے انکار کرتے ہیں جو مذکورہ بالا شخصوں کو باوجودان کفریات پرمطلع موجانے کے کا فرنہیں مانتا۔اورایسےامام کی اذ ان کواذ ان اور نماز کونماز نہیں جانے 🖟 قول سیح ہے اور ان کا فعل شریعت کے مطابق ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب سااصفر المظفر را سے الع كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمدا جثمل غفرلهالاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله(۱۰۳)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ اللّٰد تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہرمسلمان کاعقیدہ ہے کہ وہ واحد ہے کین آگر تعظیم کے طورہا جمع کاصیغه فعل میں استعمال کیا جائے بیتی اس طرح کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسا کہنا کیسا ﷺ سائل عبدالعزيز ندكور

٢٢٨ كتأب العقائدوا

فآوى اجمليه /جلداول

ان میکتی لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ،ان کے ساتھ کھانا بینا۔ان سے سلام کرنا ان کے مسلمانوں کے سے معاملات سب ممنوع ہیں۔خوداحادیث میں ایسے تمراہوں سے خلط ومیل نہ ہو 🌉 ترك معاملات كرنے كا حكام موجود بين حديث مسلم شريف بين ہے"ايدا كم واياهم لا يضائي و لا يسفنسونكم "حضور في كريم صلى الله تعالى عليه وللم في فرماياتم ممرا مول سے بچواور انھيں اپ بياؤ كهوه كهين تم كوگمراه نه كردي اورفتنه بين نه دُ الدين \_حديث ابن ماجه مين ہے' وان لـفينموه 🛊 تسلمو اعليهم " حضور فرمايا آرتم ان علاقات كروتوان يرسلام مت كرو

صريث ميلى مي ب " فلا تحالسوهم ولا تشاركوهم ولا تواكلوهم ولا تناكم " یعنی حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا؟ تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت کھا 🚰 ان كيماته تكاح نه كرو ـ بلكة ووقر آن شريف مي ب: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الطالمي یعن یادآنے کے بعدظالم قوم کے ساتھ نہیٹھو۔

ید دیو بندی قوم جب خداا در رسول کی شانول میں گستا خیاں کرتی ہے تو ان سے زیادہ ظالم کون ہےلہذا جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ۔ کھانا۔ بینا۔ سلام وکلام کرنا قرآن وحدیث نے ممنوع کے دیا تو پھرالیں گمراہ جمیعت کاممبر بنتا کو یا ان کے عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کو مدد پہنچا تا ہے۔اورال کفری با توں پراپنی رضا ظاہر کرنا ہوا س جمیعت کی ممبری ناجا ئز وحرام ہے۔مولی تعالیٰ اہل اسلام کوایا مرابول كفريبول مصحفوظ ركهم واللدتعالى اعلم بالصواب -٢٠صفر المظفر ٢ كالهر كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمراجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل مسئله(۱۰۵\_۲۰۱)

کیا فرمائتے ہیں علماء دین وشرع متین اس مسئلہ میں کہ

گذشته زید کاعقیدہ ال سنت والجماعت کا تھالبذا اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ہے کرتا تھاکیکن نماز وہابیوں کی افتداء کرنے والوں کے پیچھے بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔اور بھی کسی موقع پر ج پڑھابھی دیا کرتا تھالہذا جب سنیوں کومعلو ہوا کہ یہا پنی نماز میں احتیاط ہیں کرتے ہیں اور نماز سب ع پیچیے پڑھ لیتے ہیں تو لوگوں نے ان سے احتیاط برتی ۔اور جونمازیں ان کے پیچیے پڑھیں تھیں وہ دویا لوٹا ئیں اور جن لوگوں کومعلوم نہیں تھا ان کواس ہے آگاہ کیا کہان کے پیچھے کوئی نماز نہ بڑھے کیونکہ میڈ

فأدى اجمليه /جلداول موروب المعقائد والكلام احتیاط ہیں کرتے لہذا جب ان کومعلوم ہوا کہ مجھ ہے احتیاط برتی جار ہی ہے۔ تو انہوں نے شہر کے اندر یرہ پیگنڈہ کرنا شروع کرویااور کہتے ہیں کہ جب وہابیوں کے پیچھےنماز نہیں ہوتی ہے۔اورعلاء بریلی کا بیہ فتویٰ ہے کہ وہا بیوں سے مصافحہ کرنا۔سلام کرنا اور ان کے سلام کا جواب دینا بھی ناجا کز ہے۔اور ان سے سی قسم کامیل جول رکھنا بیاہ شاوی کرنا نہ جائے۔ البذائم لوگ صرف نماز کی احتیاط تو کرتے ہو يمركها نابينا المهنا ينهنا شادي بياه ودعاسلام سب جائز بصرف نمازنا جائز بهلزاان كويه جواب دياكيا كهم ان سب كووبا في نهيس مجھتے ہيں كيونكه بيد جناب رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وسلم كے ذكر خير كواجها سجھتے ہیں اورا پینے مکانوں میں میلا دیاک کی مخلیں منعقد کرتے ہیں۔اور دوسرے کے یہاں جا کر محبت ہے سنتے ہیں ۔ایصال تواب تیجہ۔دسواں بیسواں جہلم گیارہویں شریف عشرہ محرم میں سبیل مرثیہ خواتی ی محفلیں پیسب کھ کرتے ہیں۔ صرف نماز دیو بندی عالم کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز کی احتیاط نہیں کرتے ،اس وجہ سے ہم لوگ سی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کاعقیدہ اچھا سیجھتے ہیں اور پچھ لوگ ایسے بھی ہیں کم تعداد میں جن کے یہاں مندرجہ بالا کوئی کا منہیں ہوتا ہے بلکہ دوسروں کوکرنے سے منع کرتے ہیں اور زور ڈالتے ہیں مگر مجبوری میں شرکت بھی کر لیتے ہیں تو ان سے اکثر بات چیت کا موقعہ ہوتا ہے تو الصال تواب اورميلا دياك كوبهي اجها بتلات بين مكر دوسر الطريقول برمخالفت كرتے بين اورطرح طرح کے اعتراضات گڑھتے ہیں ان لوگوں میں جاہل فاضل سب طرح کے اشخاص ہیں اور علماء دیو بند کو بہت اچھا کہتے ہیں اور علماء بریلی کواپنے نز دیک بہت براسمجھتے ہیں۔اوران کے وعظ وتقاریر وغیرہ کی حد درجه مخالفت کرتے ہیں اور دوسروں کورو کنے کی کوشش کرتے ہیں ۔علماء دیو بند کی گندی تحریر کو اہل سنت والجماعت جب ان كے سامنے پیش كرتے ہیں تو وہ اس كوغلط ثابت كرتے ہیں۔ كه يتحريملاء ديو بندكى نہیں ہے۔اور بہت ہےلوگ یہ کہ کر دامن چھڑا لیتے ہیں کہتم نہیں سجھتے اس کا مطلب یہ بیں ہے جوتم لوگ ظاہر کرتے ہو۔ لہذا وہ سجھتے ہیں واقعی تحریب اورعقیدے ہمارے علاء کے ہیں۔ مگرا پی سرخروئی کے لئے کہد لیتے ہیں کہ بیسب غلط ہے اور میان کا ہم کوسر اسر دھوکا دینا ہے ایسے لوگوں کے لئے جوعلماء د یو بند کے غلط عقیدوں سے واقفیت رکھتے ہیں اور پھر بھی ان کوعلاء جانبیں ان کے لئے از روئے شریعت

(۲) زید کا بیقول ہے سرکار دوعالم تاجدار مدینه سلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے متعلق کے حضور ہم جیسے بشر تھے یعنی کہ جماری اور حضور کی بشریت میں کیا فرق ہے۔ بشریت کے لحاظ سے جودو ہاتھ حضور کے بالكفر كفرومن شك في عذابه و كفره فقد كفر" توان لوگول كے يتي في نتماز جائز ندان سے سلام وكلام درست ندان كے پاس بيشونا كھانا - بينارواندان سے بياه شادى كى اجازت - چنانچ حديث سلم شريف بيس ب "اياكم واياهم لايضلونكم ولا يفتنونكم" حديث ابن ماجه بيس ب "وان لقيتمو هم فلا تسلمو اعليهم"

مديث عقيلي مي بي " فلا تحالسوهم و لا بشار بو هم ولا تواكلوهم ولا تنا

كحوهم "

قرآن كريم مين بهي بهي : فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لين الفيارة والفيالم توم كالمحق نهيمهو-

ید یو بندی قوم جب خدااور رسول کی شانوں میں گستا خیاں کرتی ہے تو ان سے زیادہ ظالم کون قوم ہوگی ۔ بالجملہ ایسے گستاخ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سلام وکلام کرنا نکاح کرناان کے پیچھے نماز ممنوع ونا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۲) جو خص ایبا گتاخ اور بادب ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم نبی الانبیا مجبوب کبریا احمر مجتمی محمد مصطفیٰ صلبی الله تعالیٰ علیه و سلم کو اپنا جیبابشر جانے اور نعوذ بالله حضور کی اور ابوجہل کی بشریت میں فرق نہ کر سکے تو ایسے گتاخ اور مروود سے اہل اسلام کو ہر گز ہر گز میلا وشریف نہ پڑ ہوانا جائے۔ اور تخت پر اس کے یا اس کے ساتھیوں کے بٹھانے میں ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ با وجود کہ اسک گتاخی اور فتق کے بنا پر ان کی آبانت ضروری ہے۔ شامی میں ہے" قبلہ و حسب عملسی السمسلمین میں اور فتق کے بنا پر ان کی آبانت ضروری ہے۔ شامی میں ہے" قبلہ و حسب عملسی السمسلمین السمسلمین المان الله السف شرعا" توزید جیسے گتاخ و بادب محض اور اس کے فسان ساتھیوں سے نہ تو میلا و شریف پڑ ہوانا جا ہے ، نہ اس کی سی طرح تعظیم کرنی جا ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبدم الممل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنجل

تھےوہ ہی دوہاتھ میرےاورآپ کے ہیں۔ای طرح پیرےکان۔آئکھ۔منہ جس طرح میراہاتھ کیا حضور کے ندیتھ؟ ۔ کیا حضور انسان سے پیداند تھے؟ ۔ اور حضور سے انسان پیداند ہو ہے؟ ۔ او یہ بات ہے تو ہماری اورآپ کی بشریت میں کیا فرق ہے۔تواس پر عمرنے جواب دیا کہ جب حصر ا درآپ میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس طرح ابوجہل بھی تھا۔ وہ بھی بشرتھا۔حضور کا سایہ نہ تھا۔تمہار ہے۔آپ کے قول سے نعوذ باللہ من ذلک ابوجہل اور حضور کی بشریت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اِل جواب دیا که بتائے ابوجہل اور حضور کی بشریت میں کیا فرق ہے؟ ۔کون ساعضو حضور کا ابوجہل ہے تھا۔ زیدمیلا دشریف بھی ایک مدت سے پڑھتا ہے تمرعقیدہ ایسا گندہ رکھتا ہے۔ اور زید کی میلاد 🕷 یارئی میں ڈاڑھی منڈے ہوئے اور کتر دانے والے بھی موجود ہیں اور زیدیارتی کا شاعر ہے اور دور استاد ہیں۔ زید جونٹر پڑھتا ہے بیسرکاری ملازم ہے رشوت تھلم کھلا لیتا ہے۔ نثارصا حب اور 🕽 صاحب کا ایک ممل اور بھی ہے کہ ایک تمبر کا اغلام بازیھی ہیں ،اورمسلمانوں کو ہروفت ان سے نقصان ہے۔ایسے تحص سے میلا دشریف پڑھوانے والے کوسب باتیں جانتے ہوئے تو اب کاستحق ہے یا میں اورا یسے تحص کی تعظیم جائز ہے یائبیں ۔اسکےعلاوہ ایک شخص اہل سنت والجماعت کا نکاح ہوا۔اس کا آگا لڑ کی والے کی مجبوری سے اور اس کے زور دینے پر لڑ کے والے نے دیو بندی قاضی ہے پڑھوا دیا ﷺ و يو بندى قاضى كايرُ ها يا بهوا نكاح جائز بهواياتبيس؟\_

مہر بانی فرّ ماکر میددوسوال تُحریر ہیں کمبی داستان پڑھ کراور مجھ کراز روئے شریعت ان کا جواب سے جلد تحریر فر مائے۔اسلام علیکم

خاكسار - حافظ نوشه ميان خال برمكان سرا امام جامع معدر كربى وجمله المسنت والجماعت قصبه حسن پورضلع مرادا باد يو پي

الجواسس

اللهم هداية الحق والصواب

(1) جولوگ علاء دیو بند کے عقائد باطلہ اوران کی کتابوں کی عبارات کفریہ پرمطلع اور واقع اور واقع اور واقع اور واقع اور ان عبارات کفریہ پرمطلع اور واقع اور ان عبارات کے مفہوم کو مجھ کران کفریات کی تائید کرتے ہوں اور ان پرصاف طور پراپی رہا خام کر کرتے ہوں اور ان کفریات کے قائلین علماء دیو بندنہ فقط مسلمان جانے ہوں بلکہ ان کوعلماء دیو مفیتان شرع متین پیشوایان اسلام مجھتے ہوں وہ بھی کافر ہوجا کینگے۔کتب عقائد وفقہ میں ہے "المدر ضافتہ میں ہے" المدر ضافتہ میں ہے" المدر ضافتہ میں ہے" المدر ضافتہ میں ہے "المدر ضافتہ میں ہے" المدر ضافتہ میں ہے "المدر ضافتہ میں ہے" المدر ضافتہ میں ہے "المدر ضافتہ میں ہے "المدر ضافتہ میں ہے" المدر ضافتہ میں ہے "المدر ضافتہ میں ہے "المدر ضافتہ میں ہو تا ہو

وي اجمليه /جلداول

کے کارناموں کا تذکرہ کیا گیا گر باوجودوہ نی نہیں۔ چنانچی فسیر جلالین وصاوی میں ہے: ذي القرنين اسمه الاسكندر لم يكن نبيا على الصحيح و انما كان وليا\_

( تفسيرصا دي جلد مصفحه ۲)

يعنى ذوالقرنين كانام اسكندر ب، يتيح مذبب كى بنابر ني نبيس تصے بلكه بيتوولى تھے۔ ای طرح حضرت لقمان که ان کا ذکر اور اوصاف مجھی قرآن کریم میں ہیں یہاں تک که اس مورت کانام لقمان ہے لیکن باوجوداس کےوہ نجی کہیں۔

ال تفيرصاوي ميس م "اتفق العلماء على ان لقمان كان حكيما ولم يكن نبيا-(تفسيرصاوي جد٣ صفحه ٢١٠)

بعن علاءامت نے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ بے شک لقمان تھیم تھے اور نی نہیں تھے۔ الحاصل جب حضرت ذ والقرنين اورحضرت لقمان باوجوداس كے كدان كا ذكر اور اوصاف تص ۔ العلمی میں موجود میں کیکن وہ نبی نہیں ۔ تو وہ اہل ہند کے دیوتا جن کا ذکر نہ ہمارے سلف وخلف نے کہیں لکھا و محققین متفذمیں ومتاخرین کی کتب میں کہیں زرکور ، تو ان کے لئے نبوت کس طرح ٹابت ہو عتی ہے۔ نبوت تو ہزی چیز ہےان کے لئے تو ولایت کا اثبات بھی نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ سی دلیل شرعی ہےان کا اسلام بھی ٹابت بیس تو ان کووہی نبی کے سکتا ہے جو ند بہب سے بے خبر بہودین سے ٹاواقف ہواور باوجود اس کہان کی محبت اس کے قلب کے ہر گوشہ گوشہ میں ہو۔ مولی تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دے۔ واللہ . تعالى اعلم بالصواب \_ ٢٤ صفر المنظفر الم<del>ساج</del>

كتبه : المتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المبدرسة إجمل العلوم في بلدة سنعجل

# مسئله (۱۰۱،۹۰۱-۱۱۱۱۱۱۱۱۱)

بحضرت مولينا الاجل الأقحم قدوة علاءالاعظم بعدالتحية الزكيدوالسلام السنة السنيه معروض اينكه كيافر ماتے ء بين علمائے دين ومفتيان دين شرع متين مندرجه ذيل مسائل ميں؟ (۱) جعیة العلماء مندد بلی کے عقا کد کیے ہیں؟

(۲) جمعیة العلماء مند د بلی میں شرکت کرنا، جا بجاشهر بهشهراس کی شاخیں کرنا،اوراس کومضبوط، ۱۰ بناناازروئے شرع کوئی گناہ تونہیں ہے؟۔اگر ہےتو کیا وجوہات ہیں۔ جب کے سیاسی اعتبار سے شریک

فتأوى اجمليه /جلداول كتاب العقابة (177)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ اہل ہنود جواینے بڑے بڑے دیوتا ؤں کو مانتے ہیں جیسےاشوک،مہابیر،رشی منی وغیرہ ا میں عقائد اسلامی ہے یہ قابل اعتقاد ہوسکتا ہے کہ کوئی پیغیبر بھی ہوں۔ براہ کرم از روئے کتا 🕊 مقصل دیدلل جواب بالصواب عنابیت فرما کرمشکور ہول گے۔

المستقتي مجمه يعقوب عفي عنه چكر دهر پورضلع نگه بهوم بير 🦳

اللهم هداية الحق والصواب

نبوت بنی آ دم کیلئے نہایت اعلی وافضل اور بردا مرتبہ ہے۔اور وہ سارے کمالات ولا پیلے متصف ہوتے ہیں توان کوفضل نبوت سے فائز فر مایا جاتا ہے۔شرح فقدا کبر میں ہے۔

الولى من واظب على الطاعات و لم يرتكب شيئا من المحرمات و ان الل يبلغ درجة النبيي لان الانبياء عليهم السلام معصومون ومامونون عن حوف الله مكرمون بالوحى حتى في المنام و بمشاهدة الملائكة الكرام مامورون بتبليغ الالجي ارشاد الانام بعد الاتصاف بكمالات الاولياء العظام

توجس کے ندمحر مات شرع سے اجتناب کا تھینی علم ہو، نہ طاعات پرموا ظبت کی کوئی سیج خبرہ تمام کمالات ادلیاء سے ہو جانیکا کوئی قطعی پیۃ ہو، نہ سارے صفائر و کبائر سے عصمت کا کوئی معتبر ثبویک ا پہے تھی کو بلا دلیل و بغیر محقیق کے ولی نہیں کہہ سکتے ۔تو پھر نبی یا پیغمبراس کو کمس طرح قرار دیا ہیں۔اہل ہنود کے دیوتاؤں مہابیر ورثی وغیرہ کا جب اسلام ہی کسی دلیل شرعی ہے ثابت نہیں تو پھی کیلئے محرمات سے اجتناب۔ طاعات پرمواظبت۔ کمالات اولیاء سے اتصاف کیلئے کہاں ہے تھے حاصل کیا جائے گا۔لہذا جب ان کے اسلام وولایت کیلئے شرعی دلائل موجود نہیں ہیں۔پھران کیلئے كبائر صغائر سے عصمت اور متصف به نبوت مونے كيلئے كہاں سے دلائل قطعية قائم موں گے۔ بہال کہ ان دیوتا وٰں کا ذکراوران کے اوصاف کتب معتبرہ اسلامیہ ہے آج تک نظر سے نہیں گذر ہے گے سس کے ذکر واوصاف کا فقط کتب اسلامیہ میں ہونااس کی نبوت کی دلیل نہیں ۔ دیکھے نص قطعی قرقہ شریف کی سوره کهف میں حضرت ذ والقرنین کا ذکر اور کس قند راوصا ف موجود ہیں ،تقریباایک رکوع

بول؟\_

۔ (۳)جمعیۃ العلماء ہند دہلی میں بھی سی علماء نے بھی شرکت کی ہے یانہیں؟ اگر میں وجوہات ہیں؟۔

(TMA)

رہ ہے۔ یہ (۴) سی علاء کرام کی بھی کیا کوئی جماعت قائم ہے۔اگر ہے تو کونی ہے اور کیا نام ہے گئی سی جماعت نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے کیا کیا کام کئے ہیں اور کرتی ہے ۔ اوراس میں کرنااز روئے شرع کیسا ہے؟۔

(۵) جمیعة العلماء کے مولوی صاحب کوعید میلا ادلنی صلی اللد تعالی علیه وسلم کے جلسہ مہا گا تقریر کے لئے مدعوکرنا جا ہیے یانہیں؟ ۔ یا کوئی گناہ ہے؟ مفصل و مدلل جواب باصواب مع مرافق فرما کرحن کوظا ہر فرہائیں۔ بینوا تو جروا انی یوم القیمة

المستقتی ،اصغرملی می قادری سگ درگاه جیلانی خادم شرع جاره ( مدھ پردیش 🕯

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) جمعیة العلماء دبلی دہابید یو بندید کی خاص جماعت ہے ،اس کے وہ گندے اور کفری آئیں جو دہابید دیو بندید کے ہیں ، یہ جمعیة اکابر علماء دیو بند کو پیشوااور مقتدا جانتی ہے ، اور انہیں علما ومفتیان شرع اعتقاد کرتی ہے ۔ باوجود یکدان اکابر علماء دیو بند پران کے اقوال کفرید کی بنا پر علماء وملی حرمین شریفین وعرب دعجم نے کفر کے فتو ہے دیتے ہیں۔ اور ان کے اقوال وعقا کدکو کفر و باطل قرار دیا جن کا مکمل بیان حسام الحرمین ۔ الصوارم البندید۔ الاستمداد دغیرہ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

(۲) جب جمعیۃ العلماء کے باطل اصول وکفری عقائد کا حال معلوم ہو چکا۔ تو پھر اللہ میں شرکت کرنا گویا اہل کفروضلال کے ساتھ شرکت کرنا ہے جس کی ممانعت کشر آیات واحاد ہیں شرکت کرنا اور اسکومضوط بنا نا ازروئے شرع کی شہر بہ شہر شاخیں قائم کرنا اور اسکومضوط بنا نا ازروئے شرع کی اشاعت ہوئے ہوں کہ مسلمان کا یہ قلب کیسے گوارہ کرسکتا ہے کہ کفر کی تبلیغ ہو۔ گراہی کی اشاعت بید بنی کی تائید ہو۔اہل باطل کی شہر بہ شہر شاخیں قائم ہوں۔اہل صنلال کی جماعت مضوط ہے۔ کیا گھر مومن کو یہ وہم بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن وحدیث ایسی گراہ جمعیت کی شرکت ،اس کی شہر بہ شہر اشاعت و کھ سکتے ہیں اور شریعت اسلامیا الی صنالات کو اہل مضبوط بنانے کی اجازت دے سکتی ہے، ہرگز ہرگز

اب باقی رہا اس جمعیۃ میں ساس اعتبار سے شرکت کرنا۔ تو یہ فریب اور سخت مخالطہ ونیا ہے جمعیۃ اخبری اللہ اس جمعیۃ العلماء فرہبی جمعیۃ اخبرات میں بار بار جب خود ساعلا نات شائع کر چکی ہے کہ جمعیۃ العلماء فرہبی الماعت ہے، اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہ ہوگا، تو پھر اس جمعیۃ میں سیاس اعتبار سے کسی کی بھی شرکت ہوگا ہو گئیں سکتی کہ یہ جمعیۃ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے۔ لہذا اب اس میں جس کی شرکت ہوگی وہ فدہبی اعتبار سے ہوگی اور اس کا شریک فرجب و ہا بیت کی ترویج اور عقائد کفرید کی تائید کرنے کے لئے سعی کریگا۔ اور فرج بندیت کو مضبوط بنائیگا۔ تو اس کی شرکت کو سیاسی شرکت کہنا المان ا

رس ) جمعیة العلماء میں نہ بھی معتمدا کا براہل سنت نے شرکت کی ۔ نه اس وقت اس میں کوئی المشہور ومعتمد سن عالم شریک ہے۔ اوراگر اس جمیعة میں کسی عالم نے اپنی ناواقفی یا خودغرضی کی بنا پر اشرکت کر لی ہوتو وہ اکا بر کے خلاف قابل ذکر اور لائق التفات نہیں ۔ اوراس جمیعة میں علاء اہل سنت کی عدم شرکت کی وجہ وہی اس جماعت کی وہا بیت ودیو بندیت ہے اوراس کے عقا کد کفریہ ہیں ۔ اور بید کہ بیا تھیعة اغیار کا آلہ کا رہے اور مسلم ش و مذہب فروش ہے۔

(۲) سی علاء کرام نے نہ بھی نمود ونمائش کے لئے کوئی جماعت قائم کی۔ نہ محض اپنے نفسائی اغراض پورا کرنے کے لئے فلاح و بہودی کا نام لیکرقوم سے چندے مانگ مانگ کراپنے پیٹ بھرے۔ نہیا تا فراض کی آڑ لے کراسمبلی و پارلیمنٹ کی مجبریوں کے لئے ہمدردی اسلام وسلمین کا ڈھونگ رچا کو م کوفریب وے۔ بلکہ انہوں نے جو جماعت بنائی وہ محض نذہبی جماعت بی ۔ چنانچیاس وقت بھی ان کی ایک جماعت قائم شدہ موجود ہے۔ جبکا نام جماعت رضائے مصطفے ہے جس کا مرکز ہر لی ہے۔ یہ ان کی ایک جماعت ورضائی ہوتے و جب کا نام جماعت رضائے مصطفے ہے جس کا مرکز ہر لی ہے۔ یہ ان کی ایک جماعت قائم شدہ موجود ہے۔ جب کا نام جماعت رضائے مصطفے ہے جس کا مرکز ہر لی ہے۔ یہ ان کی ایک سے نہ اس کے گئے شہر بہ بی مقد ورسلمانوں کی خدمات کرتی ہوتے رہتے ہیں۔ نہ اس کے لئے شہر بہ شہر بہ شہر بہ بی مقد و ہے ہیں ان کا پوری قوت سے مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ اس مطرح تبلیغ سیرت کے نام سے اللہ باد میں ایک جماعت قائم ہے جو برابر اسلام وسلمین کی خدمات کرتی ہے۔ اور اس کے ملاوہ بکشرت افل سنت میں جماعت میں سے اور فلاح و بہودی کی شہر بہ شہر بیلنے کرتی پھرتی ہے۔ اور اس کے ملاوہ بکشرت افل سنت میں جماعت میں سے اور فلاح و بہودی کی شہر بہ شہر بیلنے کرتی پھرتی ہے۔ اور اس کے ملاوہ بکشرت افل سنت میں جماعت میں ہے۔ اور اس کے ملاوہ بکشرت افل سنت میں جماعت میں ہے۔ اور اس کے ملاوہ بکشرت افل سنت میں جماعت میں ہے۔ اور اس کے ملاوہ بکشرت افل سنت میں جماعت میں ہے۔ اور اس کے ملاوہ بکشرت افل سنت میں جماعت میں ہے۔ اور اس کے ملاوہ بکشرت افل سنت میں جماعت ہیں۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العدمجمة اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

# مسئله(۱۱۳)

کیا فریاتے ءہیں علامے دین ومفتیاں دین شرع متین مندرجہ ذیل مسکہ میں کہ تقل کفر کفرنه باشد، زید کہتا ہے کہ امام حسین (معاذ الله) کئے کی موت مارے گئے، مندوستان کا مسلمان بھی ایسی ہی مارا جائے گا۔ زید کے لئے کیا تھم ہے؟ ،اس سے تعلقات قطع کرنا ضروری ہے یانہیں کیاهم ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

زید نے حصرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی الله عنه کی جناب میں سخت بے ادبی اور ا انہائی گتاخی کی اور اس کے قلب میں جو خار جیت اور اہلیت کرام کی جوعداوت بھی اس کا اظہار ہو كي البذاابيام دود بخت سے خت سزا كاحقدار جوگا مسلمان اس كواسيخ مقدور كے اعتبار سے اس قدرسزا ویں کہ اس سے تعلقات قطع کریں ،اس کا حقد پانی بند کردیں ۔واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔ كتبه : أمعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

#### مسئله (۱۱۲)

كيافرماتي بين علاء دين مفتينا ن شرع متين السحف كي جس نے حصرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی وتو ہین کی ،آیاوہ فاسق مسلمان ہے یا کا فر؟ اورا گر کا فر ہے تو وہ تو بہر ہے واسکی تو بہ مقبول ہوگی یانہیں؟ اور بعد تو بہ کے اسکی المت جائزے يالميں ؟ اوراس كے يحصے نماز درست ہے يالميں ؟ -ازجمبني محله مدن بوره

اللهم هداية الحق والصواب

PTY فآوى اجمليه /جلداول ہیں جواپنے اپنے مقام پر مذہبی خدمتیں انجام دیتی ہیں لیکن ان میں نمود ونمائش نہیں۔ان کا پرو پیگنڈہ اخبارات میں شائع نہیں کیا جا تا۔اس لئے وہ گمنام ی ہیں بلاشبہالی جماعتوں **میل 🖟** فقط جائز بلکه اسلامی خدمت ہے۔

اب باتی ریااس جمعیة انعلمهاء دبلی کی حالت توبیایی اسلامی خدمات کا اخبار "الجمعیه" را یر د پیگنٹرہ کرتی ہے۔اورمسلمانوں کی فلاح وبہبودی کا نام کیکر قوم کوفریب دیا کرتی ہے۔ کیکھ حقیقت بیرے کہ بیخت مسلم کش اور ند ہب فروش جماعت ہے بیا غیار کا آلہ کارہے ہمیشہ مسلم اُ مصائب کے وقت شمہ بھر ہدر دی وحمایت نہیں کرتی ۔ بلکہ ان کی تکالیف پر پردہ ڈالتی ہے۔ آ زندگی کو بروان زندگی ثابت کرنے کی امکانی سعی کرتی ہے اور اسمبلیوں کی ممبری کے لئے ہزائے شاطرانہ جائین چل کرمسلمانوں کی ٹھیکیدار بن جاتی ہے ، بیتمام ایسے واقعات کی طرف اشاہ حقیقت ہیں انصاف پیند شخصوں پر پوشیدہ ہیں ہیں۔

(۵) جمیعة العلماء کے مولوی جلسهٔ عیدمیلا داکنبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے بخت دعم اس جلسہ کو نہ فقط نا جائز و ہدعت بلکہ اس کوشرک اور منھیا کے جنم سے بدتر بتاتے ہیں اپنی کتابول نایاک مضمون چھاپ کرشائع کرتے ہیں۔اوراین تقریروں میں اسے اس عقیدے کی تبلیغ کرتے انہیں وہی شخص جلسہ تعید میلا دے لئے مرعو کر ریگا جوخود اس جلسہ کا دشمن ہو،اوران کو بلا کراس عید 🕊 جس کور دکرانا منظور ہو،کوئی مسلمان تواہیے دخمن عیدمیلا وکونہ تو بلاسکتا ہے،اور نہاہیے جلسہ کواس لطف کرسکتا ہے، اور شرعاً ایسے بدعقبدہ تخص کوجلہ مسلمین کے لئے مدعوکر نا اوراس کی مہمان نواز ا اوراس کی خدمت و تعظیم کرنا۔اس ہےاہیے عقیدے کے خلاف گمراہی کی بات سننااورعوام کے ع كوخراب كرنا سخت ناجا رُزوحرام ب - حديث شريف مين وارد ب " ايساكم و اياهم لا يصلوني یفتنو نکم " لینی گراہوں نے خود بچواور انہیں اپنے آپ ہے بیجاؤ کہ ہیں وہ مہیں گراہ نہ کردیں ا میں نہ و الدیں۔ قرآن کریم میں ہے: فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الطالمين

مینی تویادآنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیڑے۔

اوراس سے زیادہ کون ظالم ہے جوذ کرمیلا دالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھیا ہے بدترا للندااس جعید العلماء کے سی مولوی کوجلسے عیدمیلا دہیں ہر گز ہر گز مدعونہ کیا جائے۔ان کا بلانان اللہ بلكة قرآن وحديث كي مخالفت ب\_ والله تعالى اعلم بالصواب \_ ١٢٥ ربيع الله خر٣٠ ١٣٣ هـ

فناوي اجمليه /جلداول سهم كتاب العقائدوالكلام شان رسالت علی صاحبھا التحیۃ کی گستاخی اور ہے او بی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ علی قاری شرح شفا میں تحریر

ولا يمحمفي عملي النبيه ان سبها (اي عائشة ) ليس سبا لنبيه في حقيقة الكلام ولا يلزم من قذفهاقذفه عليه الصلوة والسلام ولهذا لم يقتل من قذفها قبل نزول برأتها بل جعل فذفها حينئذ كِقذف سائر اهل الاسلام في عموم الالحكام \_

(شرح شفامصری جلد ۲م صفحه ۵ ۲۸

بالجملة بيساري كفتكونواس قول اكثر علماء كى بناريهى جوابل بيت كرام وصحابه عظام كے كستاخ بدگوكو كافرنبيس كهتير بلكهاس كومرتكب حرام اور فاست قرار ديتي بين -اب باقى رہے وہ علماء كرام جوتو بين كنندهُ صحابہ واہل بیت کو کا فر کہتے ہیں تو وہ باوجو داس کے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر وہ تو بہ کر لے تو اس کی توبه مقبول ہے اور وہ سزا ہے بھی معاف کر دیا جائےگا۔ چنانچہ قاضی عیاض شفا شریف میں حضرت امام ا مالک کا قول تفل فرماتے ہیں۔

من سب من انتسب الى بيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يضرب ضربا وحيعا ويشهرو يحبس طويلاحتي تظهر توبة ـ (الشرح شفاجلد ٢٠٠٣) شيخ ابن تيميهالصارم المسلول ميں لکھتے ہيں:

من رمي عبائشة رضي البليه تعالى عنها بما برأها الله منه فقد رمق من الدين ولم ينعقدله نكاح على مسلمة الاان يتوب ويظهر توبته وهذا في الحملة قول عمر بن عبدالعزيز وعاصم الاحول وغيرهما من التابعين. (الصارم المسلول صفح المحد)

فقدی مشہور کتاب روامحتار میں ہے:

لا شك في تكفير من قذف السيدة عاتشة رضي الله عنها او انكر صحبة الصديق او اعتـقـدا لالـوهبة فـي على او ان جبريل غلط في الوحبي او نحو ذالك من الكفر الصريح المحالف للقرآن ولكن لو تاب تقبل توبته (ازردا كتارم مرى جلد الصفح اس

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ شان صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ اور بدگو کا فرہے لیکن آگروہ تو بہ كرلة واس كى توبه مقبول ہے يهان تك كه حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنها كوتبهت لكانے والے کی بھی تو بہ مقبول ہے، اور رہ کیونکر نہ جو کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بد کواور شان اہلیت وصحابہ کرام کا گستاخ و بدگوشر عافاست اور مرتکب حرام اور قابل سزا ہے۔ چنانچ علامه قاصی عیاض شفاشریف میں فرماتے ہیں:

وسب اهل بیته و از و اجه امهات المومنین و اصحابه و تنقیصهم حرگی ملعو ن فاعله معرى جلدم) ملعو ن فاعله معرى جلدم)

علامه شهاب الدين خفاجي سيم الرياض مين فرماتے بين:

و دين سب الصحابه او عائشته غير استحلال فاسق

(تسيم الرياض ٥٦٥ جلد٢)

یہی علامہ خفاجی ای نسیم الریاض میں فرماتے ہیں:

ا ن ا صحاب الشافعي قالو اان من سب عائشته ا د ب كما في سائر المومنين . (سيم الرياض مين صفحه ١٥ عبادم)

تَشْخُ ابن تيميدا بن كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول" مين لكهة بين:

مطلق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر لان بعض من كان على عهد النبي الله تعالىٰ عليه وسلم كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفراحد بذلك ولان اشي الصمحابةلا يمحب الايمان بهم باعيانهم فممب الواحدلا يقدح في الايمان بالله وإ وكتبه ورسله واليوم الآجر - (الصارم المسلول مطبوع حيدرآباد)

اس كتاب الصارم المسلول على شائم الرسول ميں ہے:

من سب احدا من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اومن اها وغير هم فقد اطلق الامام احمد انه يضرب ضربا نكالا وتوقف عن قتله وكفره. (الصارم أنمسنول صفحيه ۵۷)

علامه شامى روامحتاريس اختيار ين الله الله على تضلل اهل البدع وتخطئتهم وسب احدمن الصحابة وبغضهم لايكون كفر الكن يضل (ردالحنار صفحة ١٠٠٠ رجلد٣)

ان عبارات ہے ثابت ہو گیا کہ اہل ہیت کرام وصحابہ عظام کا گستاخ وبد گوشرعاً فاس ا حرام اور قابل سزاہے کیکن وہ کا فرو واجب القتل نہیں ہے۔اس بنا پر کہا' ں کی بید گستاخی و ہے اوآ تواس کی توبه بلاشبه مقبول ہے اور یہی بات احادیث میں بھی وارد۔تر مذی شریف اور ابن ماہیم حضرت عبدالله بن عررضى الله تعالى عنهما يمروى بكرسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمايان الله يقبل توبة العبد مالم يغر غر" (مَثْكُوة شَرِيفِ صَحْمَة ٢٠٠٣)

بيبقي شريف ميں حضرت حارثه بن مصرب رضى الله عندے مروى:

ان فرات بين حيان ارتبد على عهد رسول الله فاتي به رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فار اد قتله فشهد شهادة الحق فحلى عنه وحسن اسلامه.

(بيهق شريف مطبوعه حيدراً بادجلد ٨صفحه ١٩٧)

اس بیہتی شریف میں حضرت ابن عباس رضی الله عنصما ہے مروی که ایک محص انصار میں سے مرتد بوكيا: فرجع تباتيبا الي رسبول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقبل ذلك منه وحليٰ سبيله \_ (جيهتي شريف جلد ٨صفحه ١٩٧)

اسى بہتى شريف ميں حضرت ابو بكر رضى الله عند ہے مروى ہے:

انيه امير خياليد بين التولييد حيين بنعثه التي من ارتد من العرب الايدعوهم بدعاية الاسلام فمن احابه قبل ذلك منه الخ \_ (بيهن شريف جلد ١٥٠٨)

ان احادیث ہے بھی یہی ثابت ہو گیا کہ مرتد کی توبہ قبول ہے اور بلا اختلاف صحابہ كرام كاني يجى مسلك ، چنانچ علامه علاء الدين على الجو جرائقي مين ناقل بين " لا اعلم بين الصحابة حلافًا في استتابة المرتد" (الجو برُقَي جِلد ٨صفحه٥)

ميخ ابن تيميه الصارم المسلول مين ناقل:

صبح فيي ذالك عن عبمر وعشمان وعبلي وابن مسعووابي موسي وغيرهم من الصحابةرضي الله عنهم انهم امر و بااستتابة المرتد في قضاء متفرقه

ان عبارات سے ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ کرام نے بھی یہی حکم فرمایا کہ مرتد سے توبہ حاصل کی جائے تو اگر وہ تو بہ مقبول نہ ہوتو اس کا حاصل کرنا ہی لغوقر ارپائیگا ، بلکہ علامہ علی قاری تو شرح فقہ ا كبريس أيتحريركرت بين كداس كي تؤبه كي قبوليت كومشيت اللي پرموقوف ركھنا جہالت ہے اوركسي كواليي ا بات کہناروا بھی ہیں۔ چنانچیفر ماتے ہیں: فآوي اجمليه /جلداول ٢٣٠ کتاب العقاع گستاخ کی بھی تو بہ مقبول ہے،تو اس گستاخ کی تو بہ بدرجہ اولی مقبول ہونی جا ہئے۔چنانچے روالمحتال كى تصريح موجود ـــــــ وقد مرايضاً ان المذهب قبول توبة ساب الرسول صلى الله تعالي وسلم فيكف ماب الشيعين \_ (روائحتار جلد ٢صفحه ٣٢٠)

گتاخ شان رسالت کی توبہ کے پول ہونے کی تحقیق سے کدوہ شرعا کا فرومر تدیجہ آ وای حکم ہے جومر تد کا حکم ہے چنانچہ در مختار میں ہے:

من سب الرسول صَلَى الله تعالىٰ عليه وسلم فأنه مر تدوحكمه حكما ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهي وهو ظاهر في قبول توبته\_

(ازردانحتارجلد ۳۰۰ مخد ۳۰۰)

توجب گتاخ شان رسالت کاوہی تھم ہے جومر مذکا تھم ہے تو مرمد کی توبہ توشر إلى الله تعالى قرآن كريم مين فرماتا ب : وهو الذي يقبل التوبة من عباده شرح نقدا كبرمين ناقل بين:

نم اذا تاب توبة صحيحة صارت مقبولة غير مردودة قطعا من غير شك بحكم الوعد بالنص اي قوله تعالىٰ وهو الذي يقبل التوبةمن عباده الآية (ازشرح نقدا كبرمصرى صفحه ۱۴۲)

حضرت ججة الاسلام امام ابو بكررازي ني تفسيرا حكام القرآن مين تحت آيت كريمه فرمايا ان اللذين امنو شم كفرو اثم از دادو اكفر "قال ابو بكر هذا يدل على الله متى تاب تقبيل توبته قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفرفي الاصل لا يقتل حتى بستتاب . (احكام القرآن جلد اصفحه ١٣٠٩)

سيخ ابن تيميدالصارم المسلول مين آيت كريمه الطرح استدلال كرتے بين: وكل من كفر بعد اسلامه فان توبته تقبل لقو له تعالى كيف يهدي كفروا بعبد إيما نهم الى قوله الاالذين تابوا من بعد ذلك واصلحو الآية ولما ألله الادلة الدالة على قبول توبة المرتد (الصارم المسلول صفح ٣٢٣) ان آیات اوران کی تفاسیرے آفاب کی طرح روشن طور پر ثابت ہو گیا کہ جب مرتد تھا

(الصارم سفي ٢٣٢)

كغيرهمـ

علامه عالى قارى شرح شفاء شريف ميس فرمات يين

ثم المعتمد في المذهب (اى مذهب ابى حنيفة) انه تقبل توبته ولا يقتل- (شرح شفاء مصرى جلد المصفح المساح المستحد ال

اى مي ہے: الاحماع على ان المرتد اذاتاب قبلت توبته ولم يقتل واما تخصيص حكم الساب فمذهب حادث من مالك واصحابه (شرح شفاء جلد ٢٥ صفحه ٢٢٩)

ان عبارات ہے نابت ہوگیا کہ بدگووگنتاخ شان رسالت علی صاحبھا التحیة کی توبہ بھی مقبول ہے اور یہی ہمارے ندہب حنی کا متفقہ تھم ہے۔ بلکہ امام شافعی کا بھی یہی مشہور تول ہے۔ بلکہ امام احمہ وامام مالک کا بھی یہ ایک قول ہے۔ بلکہ امام شافعی کا بھی یہ ایک قول ہے۔ بالجملہ جب آیات واحادیث واقوال صحابہ وتا بعین تصریحات ائمہ جبہدین الک کا بھی یہ ایک قول ہے۔ بالجملہ جب آیات واحادیث واقوال صحابہ وتا بعین تصریحات ائمہ جبہدین وقعا متفذین ومتاخرین سے بیٹا بت ہوگیا کہ گستاخ وتو ہین کنندہ کرسول علیہ السلام کی تو بہ مقبول ہے تو جو شان اہل بیت وصحابہ میں گستاخ وتو ہین کنندہ ہواس کی توبہ س طرح مقبول نہ ہوگا۔ علامہ شامی ردالحتار میں طحطا وی سے ناقل ہیں:

يظهر لما قدمناه من قبول توبة من سب الانبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة واذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بل لم يثبت ذالك عن احد من الائمة فيما علم من الائمة فيما علم من الائمة فيما علم المناسقة فيما المناسقة فيما علم ا

اس عبارت سے نابت ہوگیا کہ اہل بیت وصحابہ کے گستاخ کی توبہ قبول نہ ہونے کا قول نہ تو انکہ وفقہاء سے منقول نہ معتبر کتب اسلامیہ سے نابت ہو اس کا عویٰ نہ فقط ہے اصل و بے ثبوت بلکہ غلط وباطل ہے۔ پھراس سے زیادہ شرمناک خیانت یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخی و تو ہین کنندہ کی توبہ کے بعد بھی اہامت ناجائز ہے۔ اس مسئلہ کی مختصر حقیق یہ ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک توبہ گستاخ کا فر ہے اور اکثر فقہاء کے نزدیک فاسق ہے جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہو چکا لیکن بہر دوصورت فقہاء ہے اور اکثر فقہاء کے نزدیک فاسق ہے جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہو چکا لیکن بہر دوصورت فقہاء اس کی توبہ کو مقبول ہا نتے ہیں ۔ تو جب اس کی توبہ قبول ہے تو قبول تو بہ کا بہی تو مطلب ہوتا ہے کہ اس تو بہ کہ کرنے والے سے جرم وگناہ اور ان کی عقوبت وسز اسا قط ہوگئ۔

چنا بی شرح فقد اکبریس ہے" اعلم اولا ان قبول التو بة هو اسقاط عقوبة الذنب عن التاقب" (شرح فقد اکبر سفح اسما)

ولا يحوز لا حدان يقول ان قبول التوبة الصحيحة في مشيئة الله تعالى فان حهل محض ويحاف على قائله الكفر الخ (شرح فقد اكبرم مرى صفحه ١٣٦) حهل محض ويحاف على قائله الكفر الخ والخرب النفر باجماع صحابه وسلف صالحين يقيينا مقبول چناني شرح فقد اكبرين ب

rm

التوبة عن الكفر حيث تقبل قطعا عرفناه باحماع الصحابة والسلف رضيها عنهم فاتهم ير غبون الى الله تعالى في قول توبتهم عن الذنوب والمعاصى كما في قيص صلاتهم وسائر اعمالهم ويقطعون بقبول تو به الكافر (شرح فقدا كبرصفي ١٣١١)

الحاصل ہمارے مذہب حنی میں تو جب مرتد تو ہرکرے بلا شبداس کی توبہ یقینا مقبول ہے۔ کثیرہ میں اس کی تصریحات موجود ہیں تنویرالا بصار میں ہے۔" کل مسلم ارتد فتو ہتہ مقبولة " (ردالمحتار مصری جلد ۳ صفحہ ۲۹۸)

علامه شامی روانحتاریس ناقل بن "مندهب ابی حنیفة والشافعی حکمه حکم المی و قد علم ان المرتد تقبل توبته " (روانحتار جلد المصفی ۱۳۰۰)

علامه شامی كتاب نورانعين سے ناقل بين:

بالحملة قبد تبعنا كتب الحنفية فلم نحد القول بعدم قبول توبة الساب عنظ سوى مافي البزازيه وقد علمت بطلانه ومنشاء غلطه

(ردالمحتارمصری جلد۱۳۰۳)

ينخ ابن تيميدالصارم المسلول مين تصريح كرتے بين:

وحكى مالك واحمد افه تقبل توبته وهو قولى الامام ابى حنيفة واصحابه وقد المشهور من مذهب الامام الشافعي بناء على قبول توبة المرتد فتكلم اولا في قبول توبي والذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه تقبل توبة المرتد

(الصارم المسلول صفحه ۲۰۱۱)

ای الصارم المسلول میں ہے:

ان من سب الرسول او ححد نبوته او كذب آية من كتاب الله او تهود او تنظير ونحمو ذالك كمل هـ عولاء قد بدلو دينهم وتركو ه وفارقو الحماعة فيستتابون تقبل توبير

## مسئله(۱۱۵)

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانے شرع متین مسائل ذیل ہیں کہ ۔

گیار ہویں شریف کے مہینے میں جمعیة العلماء کے ایک مولا ناتشریف لائے ہوئے تھے الحمدللد بہت ہی شاندارتقریر ہوئی۔اس کے دوسرے روز صبح دس بیجے پرائیوٹ کمرے میں صرف دوآ ومیول کے سامنے مولا ناصاحب شخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمدصاحب مدنی مد ظله کی تعریف میں فرما گئے ۔ که جناب شیخ کا اٹھنا بیٹھنار ہن مہن اورکل کا منہج رسول معلوم ہوئے ہیں اور دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے حتی کہ جبغورے دیکھتے ہیں تو سرکار دوعالم کا نقشہ نظر آتا ہیں۔اس پرایک ناکارہ انسان ایسے بزرگ ہتی پر سخت اعتراض کئے اور چراغ یا ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور کی ہستی ایک یاک ہستی ہے ،ان کے مقابلہ میں حضرت بینخ کوتشبید و بنامناسب نہیں ،اس متم کے دیگر حضرات میں بھی اعتراض پیدا ہور ہا ہے اب علائے کرام سے دریافت طلب ہے اس ناکارہ انسان کا اعتراض کہاں تک درست ہے، ازراہ کرم تھوڑی زحمت گوارہ کرتے ہوئے جواب باصواب مدلل ومفصل کتاب دسنت سے دیکرتشفی فرمایئے۔ نا چیز محمد یعقوب از چکر دهر پیرضلع سنگھ بہوم

اللهم هداية الحق والصواب

مولوی قاسم نانوتوی نے تحدیرالناس میں لکھا:

اگر بالفرض بعدز ماند نبوی صلعم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق ندآئیگا چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں ، یا فرض سیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جا ۔۔ (تخذیرالناس مطبوعه خیرخوان سرکار پریس سبار نپورس ۲۸)

مولوى رشيد احد كنگونى ومولوى طليل احد انبينهوى برابين قاطعه مي لکيسته بين: الحاصل غوركرنا حيابيه كدشيطان وملك الموت كاحال ديكه كرعكم محيط زميس كافخر عالم كوخلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک مبیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان وملک الموت کو بیاوسعت نص سے تابت جوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ٹابت کرتا ہے

(برابين قاطعه مطبوعه بلال سا وْصوره صفحها۵)

rrr لہٰ ذا تو بہ کرنے ولا اپنی تو یہ کے بعد کسی عقوبت کفروفسق کالمستحق نہیں ہوسکتا کہ شرعا اس 🕊 عقوبت جائز وروانہیں ۔حضرت ججة الاسلام ابو بکررازی احکام القرآن میں فرماتے ہیں:

اما بقاء سمة الفسق مع وجود التوبة فغير جائز في عقل ولا سمع ان كانت به الفسق ذماوعقوبة وغير جاز ان يستحق التائب الذم (احكام القرآن جلر الصفح المستحق التائب الذم

تو اب میتھم مستفاد ہوا کہ گستاخ وتو ہین کنندہ اہل ہیت اصحابہ کی امامت اگر تو بہ کے بعد ناجائز قرار دی جائے تو اس سے بیلازم آئےگا کہ اس پرتوبہ کے بعد عقوبت کفرونسق باتی ہے اور وہ 🖟 عقوبت كالمسحق ہےاور میہ بات شرعاً جائز نہیں ۔ تواب ثابت ہوگیا كه اس كی امامت كونا جائز كہنا غلط 🌉 الحاصل توبہ سے نہ فقط کفرونسق ہی زائل ہوتا ہے بلکہ ان پر مرتب ہونے والے امور بھی زائل جاتے ہیں تو بعد تو بہ کا فروفاسق کی امامت بے شبہ جائز ودرست ہے۔خود و ہابیہ کے فقاوے اشر فیریکی ہے:سوال ۔ ایک حافظ قر آن سیح پڑھتا ہے مگرنماز کا پابند نہ تھا بھی پڑھ لیتا تھا اورا کثر جھوڑ ویا کر ا اب وہ ماہ رمضان میں تر او یح کی نماز پڑھا نا جا ہتا ہے،ایسے حافظ کے پیچھےان لوگوں کی نماز جو برابر ہے کے پابند ہیں بلا کراہت ہوگی یا بکراہت؟ا گر مگروہ ہوتی ہواور وہ اس وقت تو بہ کرے کہاب نماز ہم 🚅 جھوڑ ینگے اور جنتنی نمازیں قضا ہوگئی ہیں ان کی قضا پڑھ لینگے تو کراہت زائل ہوعتی ہے یانہیں؟۔ الجواب: توبہ سے کراہت زائل ہوجاد کی کیونکہ علت کراہت کی فسق ہےاورتو بہ ہے فسق نے آ ہوجا تا ہےاورمطالب بالحقوق رہناموجب میں نہیں ہے''وصد اظا ہرفقظ ( فتادی اشر فیہ جلد صفحہ ۱،۹۰ 🕅 فقاوی رشید سیس ہے۔ سوال: خونی قبل کرنے والے کے پیچھے نماز درست ہے یا تہیں۔ الجواب: خوتی نے آگراہے فعل سے قوبر کرلی ہوتواس کے پیچھے نماز درست ہے فقط ( فَأُوكِ رِشِيديهِ جلد ١٣٣٥ فحه: ١٣٨٠)'

ان ہر دوفتوں سے ثابت ہوگیا کہ تو یہ ہے فیق زائلٌ ہو جاتا ہے اور تو یہ کے بعد اس کی امامہ جائز ہے اور پھراس کے پیھیے نماز درست ہے ، یبی علم اس گستاخ وتو ہیں کنندہ صحابہ واہل بیت کا ہے ؟ تو بہ ہے اس کافسق بھی زائل اور اس کی امامت بھی جائز اور اس کے بیچھے نماز بھی درست ہے۔ فقط واقع تعالیٰ اعلم بالصواب۔(اورامامت ہے معزول نہ ہونے کا فتو کی فتاوے دیو ہند جلد مصفحہ ۵ میں ہے)، كتبه : المعتصم بذيل سيركل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مولوى اشرف على تهانوى نے حفظ الا يمان ميں لكھا:

تچربه كه آپ كى ذات مقدسه يرعلم غيب كانتهم كيا جانااگر بقول زيد يچيج ہوتو دريافت طلب ہے کہاس غیب ہے مرادبعض ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تحصیفی الساعلم غیب توزیدوعمر بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الايمان مطبوعه بلالي سادهوره صفحه ٢)

یہ عبارات اصل کتابوں ہے بلفظ نقل کی گئی ہیں ۔ان میں پہلی عبارت میں حضورآ خرالانٹیا منجتبي محمر مصطفی صلی الله عليه وسلم كي ختم نبوت كا صاف ا تكار هيا ورحضور كاس وصف خاص كومنا يا أيجيا

دوسری عبارت میں شیطان وملک الموت کیلئے جس قدر وسعت علمی کونص سے ثابت مانا 🚅 کے مقابلہ میں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس قدر وسعت علمی کے ماننے کوشرک تھہرایا۔ لو طور پر شیطان کے علم سے حضور فخر عالم کے علم شریف کو گھٹایا۔ اور میحضور کی صریح تو ہین ہے۔ تیسری عبارت میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے علم شریف کو بچوں ۔ پاگلوں ۔ جاتھ ۔ چو پایوں کے علم کی برابر بتایا گیا ،اس میں حضور کی صریح گستاخی وتو ہیں نہیں ہے۔ ہراد نی عقل والا بلاشک ان میں گستاخی وتو بین ہے۔

مسلمانو! یہی وہ عبارات ہیں جن کوصد ہا، ہزار ہا علائے حرمین شریفین \_عرب وتجم ہے سرکار رسالت میں سخت گستاخی و بے اد بی اور تو ہین تنقیص قرار دیکر شرعا کفر وارید ادکھہرایا اور ال ' قائلین پرِ کا فر دمرتد ہوجانے کے فتوے صادر فر ماے جوحسام الحرمین ۔الصوام الهمندیہ میں مطبوعہ

شیخ جی حسین نے اپنے رسالہ' الشہاب الله قب' میں بید یدہ دلیری کی کدان نایا ک عبارا ا غلط تاویل اور باطل تا ئید کر کے ان کی گستاخی اور تو ہینوں کوایمان قر اردیا اور ان کے قائلین کونہ فقط میل تخرایا بلکهان کوعالمان دین دمفتیان شرع یشخ الاسلام،امام امسلمین وغیره کثیرالالقاب کےساتھ 🎎 تو ایسی نایاک کفری عبارات کی تا ئید کر کے اور ان پراینی رضامندی وخوشنودی ظاہر کر کے بیا 📆 🏂 کا فرہو گئے جام کتب عقا تدمیں ہے " الرضا بالکفر کفر "یعنی تفر کے ساتھ راضی ہوتا بھی تفریج پھر مزید برآ ں ہمارے قصبہ معتبحل میں خودانہیں ﷺ جی نے دس پندرہ ہزار کے مجمع مسلمین میں حصیہ

٢٢٧ كتاب العقائد والكلام تریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کواہل مکہ کی بکریوں کا اجرت پر چرانے والا کہا۔ نیز حضور کا ناچ کی مجلس میں دو مرتبه شامل ہونا بیان کیا۔اس پرمسلمانوں میں شور بریا ہوگیا۔ادھرشن جلسہ چھوڑ کر بھا گے مفتی شہرنے ان کوتو ہین سر کاررسالت کا مجرم قرار دیکر کفر کا فتو کی صاور کیا جس کا جواب تقریباً ۲ سال ہو گئے ابھی تک د یو بندا در سہار نپور کے دار الافقاء سے موصول نہیں ہوا۔

بالجمله جس كي سيدانبياء حبيب كبريا شافع روز جزاباعث تكوين ارض وسامحم مصطفي صلى الله تعالى عليه وسلم كى جناب مين اليي تعلى موئى كستاخيال، صريح بادبيال، گندى گاليال موجود مول تواسكو مروه محص جس کے سینہ میں قلب ہواور قلب میں عظمت ومحبت شان رسالت کا ادنیٰ شائبہ بھی ہوگا تو وہ ایسے بادب کومسلمان مبیں کہ سکتا۔ اور ہروہ مسلمان جس کی زبان پرغلامی سرکار صبیب خداعلی التحیہ والثتاء کا ادنیٰ سا دعویٰ بھی ہوگا تو وہ بھی ایسے گستاخ کومولینا بھی نہیں لکھ سکتا چہ جائیکہ اس کو پیٹن الاسلام کہہ کر مسلمانوں کوفریب دیا جائے پھر ہوا خوا ہوں کا مزید کذب وفریب ملاحظہ ہو۔ میں جج مصاحب فیض آباد كر بنے واليكن ان كومد ينه طيبه ميں چندون رہنے كى بناير مدنى بناديا۔ تعجب ہے كه حضرت بلال حبثى نے مدینہ شریف میں عمر گذاری سیکن وہ مدنی تہیں کہلائے بلکہ وہ حبثی ہی کہلائے گئے۔حضرت سلمان فاری مدینه شریف میں مدتوں برسوں رہے لیکن ان کومدنی نہیں کہا گیا بلکہ فارس ہی کہلائے گئے ۔حضرت صہیب رومی مدینه طبیبہ میں آخر دم تک رہے اور تیمیں پر دفن بھی ہوئے باوجوداس کے ان کو مدنی تہیں کہا گیا بلکہ وہ رومی ہی کہلائے۔رضوان اللہ علیهم اجمعین مسلمانوں جمعیة کےمولویوں کا فریب ویکھو کہ ہیہ لوگ خود بھی خوب جانتے ہیں کہ بیٹنے جی ضلع فیض آباد کے رہنے والے ہیں۔اب برسوں سے ہندوستان ہی میں مع اہل وعیال کے مقیم ہیں، مدینه طبیبہ ندان کا وطن اصلی ہے، نہ وطن اقامت۔ پھران کو مدنی کہنا كياعوام كوفريب دينانبيس باوركيابي جموث بولنانبيس كبلا يكاف فلعنة الله على الكاذبين -

. پھران میعتی ملوں کاان شخ جی کی شان رسالت میں گستا خیوں ،تو ہینوں ، گالیوں پر پر دہ و الدینا اوران کا پیغلط پروپیگنڈہ کرنا (جناب شخ کا اٹھنا ، بیٹھنا ، رہن ،سہن اورکل کام متبع رسول معلوم ہوتے ہیں ) کیا مسلمانوں کوفریب دینانہیں ۔کون ہیں جانتا ہے کہ بیدکا نگریسی جلسوں میں مشرکین و کفار اور مرتدین وفساق کے ساتھ استیج پر بیٹھتے رہے۔ان کارہن سہن ان کے ساتھ رہا اور بتاہے،تو کیا اتباع رسول ای کو کہتے ہیں۔ کیا کوئی ایسااور بھی منبع رسول ساری امت میں معلوم ہوا ہے۔ کیا بھی رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بھی بلاضرورت کفارومشرکین فساق ومرتدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پیندفر مایا، کیا

ومبت زائد معلوم ہوتی ہے۔العیاذ باللہ تعالی مولی تعالی ایسے قلب میں اپنے عبیب علیہ السلام کی عظمت ومجت بیدا کرے اور وشمنان رسول علیہ السلام کو سجی مذلت عطا فرمائے ۔ اور میعتی فریب کاریول عباریوں کو ناواقف مسلمانوں برطا ہر کرے اور ان نام کے مسلمانوں کی اصلی سیرت اور باطنی حقیقت کو اہل عالم یرآشکار فرمادے اور عامد اسلمین کوخل و باطل اپنے پرائے کے امتیاز کی توفیل عطافر مائے آمیں والله تعالى اعلم باصواب ٢- جمادى الاخرى ١٧ ١

كنبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمراجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله(۱۱۲)

کیا فر مانے ء ہیں علمائے دین ومفتیاں دین شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ ایک مولوی صاحب جوایے کوسی حقی کہتے ہیں ان کا رشاد ہے کہ تحذیر الناس میں نے برطی میرے خیال میں شروع ہے آخرتک کوئی علطی نہ معلوم ہوئی ، کتاب بندا میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخاتم انبیین کی صفت ہے سرفراز فرمایا گیاہے،اورمصنف کی کافی تعریف کی اورمصنف کو ہزرگ اور قابل ہستی تسلیم کرتے ہیں،ان مولوی صاحب کے متعلق کیا تھم ہے؟۔ استفتی مجد سعید کرنیل سنج گونڈہ

الجواسسسسامعاا

اللهم هداية الحق والصواب

تحذیرالناس میں خاتم انبیین کے معنیٰ آخرالانبیاء ہونے کاصاف انکار متعدد حبکہ موجود ہے۔ چنانچة تحذیرالناس کے صفحة الرموجودہے:

بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں کہیں اور کوئی نبی جو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے · پھرائ تحذیرالناس کے صفحہ ۴۸ پر ہے:

بلكه أكر بالفرض بعدز مانه نبوي بهي كوئي نبي پيدا موتو پھر بھي خاتميت محمدي ميں پچھ فرق تبيب آئيگا-چہ جائیکہ آپ کے معاصر سی اور زمین میں یا فرض سیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی حجو ہز کر لیا جائے۔ ان عبارات سے ظاہر ہوگیا کہ جب زمانہ نبوہی میں یااس زمانہ اقدس کے بعداور کسی نبی کا پیدا ہونا تجویز کیا جائےگا تو پھرخاتم انتہین جمعنیٰ آخرالا نبیاء ہونے کاصاف طور پرانکار ہو گیا۔

ان کے ساتھ رئین مہن کبھی گوارہ ہوا، کیا ان کے ساتھ موالات تعلقات حضور نے روارکھا۔ کیا مين صاف طور پرواردنه مو " لا نست عيس به شرك" تومسلمانو ذراسينه پر باته ركاكر بولو، كيااس يا طريقه رسول بي كانام اتباع رسول ركه ليا بــ لاحمول و لا قــوــة الا بالله حل جلاله و صلي تعالىٰ عليه وسلم وبارك وسلم .

پھر بیمزید صرت مجھوٹ ملاحظہ ہو( دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے ) مسلمانو اجمعیتی نہ ہوئے شخ جی حسین احمد کی تو دنیا میں نظیر نبیں ملتی ،اوراللہ کے صبیب ممتنع النظیر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ غالم ک نظیر ملتی ہے کہ یہی شخ جی حسین احمدان کی نظیر آتے ہے ہیں ۔ چنانچہ صاف الفاظ میں اس گستاہ

جب غور ہے دیکھتے ہیں تو سر کار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نقشہ نظر آتا ہے۔ تو اس کلام سے ظاہر ہو گیا کہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظیرتو یمی ﷺ جی حسین ہیں اورخودان سینے جی حسین احمد کا دنیا میں نظیر نہیں ملنا۔ تو حضور سر کا ردوعا کم میں تو بے نظیر ہونے کی ہ اور فضیلت مبیں اور مینے جی کے لئے بے نظیر ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ نیز مینے جی جیسے نا کارہ افکا ادب انسان کی تشبیه سیدانبیاء صبیب کبریا سرکار د د عالم فخر بنی آ دم صاحب لولاک رسول یاک علیه ا سن کر ہروہ عاشق جس کے قلب میں سر کارر سالت کی اوٹی محبت والفت ہے اس کو فقط چراغ یا ہوجا ا بی جان کوقر بان کردینا بھی ایمان کامفتضیٰ تھا۔اور ہروہ مسلمان جس کے گلے میں اس آ قائے ایکھ دوعالم کی غلامی کا پٹہ ہے وہ اس تو ہین کوئسی طرح گوارہ ہی تہیں کرسکتا ، تو اس کواس کے ایمان نے اعم کرنے کے لئے ضرور بے چین کر دیا ہوگا۔تو اس ایمان افر وزاعتر اض کو جو بری نظر ہے دیکھتا ہے آگا ک کی پاک سے تشبیہ جسے بھلی معلوم ہوتی ہے اس کے قلب میں عظمت محبت شان رسالت کا شاہد تہیں ۔ اس کا دل نورایمان سے خالی ہے، بلکہ وہ اللہ کے محبوب جہاں کے مطلوب مدنی تا جدار رسول 🖟 صلى الله تعالى عليه وسلم برايمان تبيس لا ياءاوراس فينخ جي فيض آبادي اجهريا باشي برايمان لايابه

الحاصل جس نے اس نا پاک تثبیہ پراعتراض کیااس کے دل میں ایمان اورعظمت ومحبت رسالت کےموجود ہونے کی روشن دلیل ہے،تو وہ سچامحتِ رسول اور عاشق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ا ثابت ہوا۔اور جواس محبت بھرےاعتراض کو براجا نتا ہےاوراس معترض کو نا کارہ انسان کہتا ہے اس قلب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے مقابلہ میں ان پینے جی فیض آبادی کی عظیم

# مسئله (۱۱۸ـ۱۱۱)

کیا فر ماتے ہیں علاءوین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل ہیں کہ

(1) زید پیش امام ہے اور وہاہیہ جیسے غیر مقلدین ویو بندیہ وغیرہ بدند ہبوں سے الحاق اور میل جول رکھتا ہے اور اپنے کوئی حقی کہتا ہے ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل مسائل ہرد سخط کر دوتو وستخطئيس كرناء السي صورت ميس زيدسي حقى بياو بالى ، اوراس كے پیچھے نماز پڑھنا جائز بيانا جائز ؟ -

<u>rai</u>

(۱) لا زم ہے اہل سنت و جماعت کو کہ غیر مقلدوں کو اپنی مسجد میں نہ آنے دیں۔

(۲)غیرمقلدین دہابیہ کے پیچیے نماز حرام ہے۔

(٣)غیرمقلدین وہاہیہ کے ذبیحہ میں احتیاط لازم ہے۔

(۴)غیرمقلدین و ہابیہ کے پیچھے نماز حرام ہے

(۵)غیرمقلدین و ہابیہ ہے شادی بیاہ کرناحرام ہے۔

(۲) زید کے متعلق علاء بریلی کا فتوی یہ ہے۔ زید ہر گز ہر گزشنی حنفی نہیں بلکہ یکا وہائی معلوم ہوتا ہے اور اس کو امام بنا نا تا جائز ، اس کے پیچھے نماز پڑھنی نماز وں کورائیگال کرنا ہے ، بلکہ بجائے ثواب کے عذاب مول لینا ہے ، زمانہ حال کے غیر مقلدین بقینا کا فریس ، زید کے شرکا بھی زید ہی کے حکم میں ہیں،ان ہےمیل جول رکھناحرام اور سخت گناہ ہے انتمٰی بلفظہ۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ زید جب کہ مسائل خمسہ مذکورہ سی صفی ہے یا وہائی اور زید پر تجدید ایمان و نکاح لازم ہے یا توبدلازم ہے؟ اور جوزید کے شریک ہوں ان پر بھی تجدیدایمان لازم ہے یا توبہ لازم ہے؟۔ بینوتو جروا سائل کمن خلیفہ ٹانڈہ حرمت گر بلاسپوررام بور یولی

اللهم هداية الحق والصواب

زید ندکور فی السوال کا مسائل خمسه پروستخط کرنے سے انکا رکرنا اور اسکا وہابید دیو بندیہ غیر مقلدین وغیرہ بدند ہبوں سے میل جول رکھنا ہی خوداس کے بدعقیدہ وہانی ہونے کی روشن دکیل ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن کریم میں ہے: ومن يتولهم منكم فانه منهم

علاوه برين ابتدائے كتاب تحذيرالناس كى عبارت ملاحظه مو

بعد حمد وصلوة کے قبل عرض جواب بیرگذارش ہے کہ اول معنیٰ خاتم النبین معلوم کر \_ تا كہ ہم جواب ميں مجھ دفت نہ ہو۔ سوعوام كے خيال ميں تو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابقین کے زمانہ کے بعداور آپ سب میں آخری نبی ہیں جگر روشن ہوگا کہ نقذم یا تاخر ز مانی میں بالذات کچھے فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ولکن رسول 🕵 النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکر سیچے ہوسکتا ہے ہاں اس وصف کواوصاف مدح میں ہے نہ کہا مقام کومقام مدح قرار نہ دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار زمانی سچے ہوسکتی ہے۔

اس عبارت میں مصنف تحذیر الناس نے خاتم النہین کے متواتر وقطعی معنیٰ آخر الانبیاء کو واحادیث وآ ٹارصحابہ واجماع امت سے ثابت ہیں ،انہیں خیال عوام بتایا ،اوراس معنیٰ کے بیان والول کوعوام اور نافهم شهرایا به تو اس مصنف کے نز دیک تمام سلف صالحین ۔صحابہ و تابعین بلکہ رہوں عليه تعسليم بلكه خودرب العلمين جل جلاله بهي معاذ الله عوام اورنافهم قراريائ \_لهذا حضرات سلف ۔ صحابہ و تابعین کوختی کہ خدا ورسول کوعوام و نافہم کہنا کیاان کی تھلی ہوئی گستاخی اور تو ہیں نہیں ۔ اور ا واحادیث اور آثار صحابہ واجماع امت کے بتائے ہوئے منعل کو خیال عوام کہنا اور اہل فہم کے خلاقیا كياصريح غلطى نہيں - اوراس ميں خاتم انتبين بمعنیٰ آخرالانبياء ہونے كا انكار كياصاف الفاظ ﷺ نہیں اور کتب فقہ میں ہے کہ جو ہمارے نی کوآخر الانبیاء نہ جانے وہ مسلمان نہیں۔

چنانچیر فناوی عالمگیری صفح ۴۸ اورالا شاہ والنظائر صفحہ ۲۲ میں ہے "ادالے میں استاری اللہ میں ہے اللہ محمدا صلى الله تعالى عليه و سلم احر الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات " اس عبارت ہے مصنف تحذیر الناس کا کافر ہونا آفتاب ہے زیادہ روشن طور پر ثابت ہو آ اب اس سی حنفی مولوی کا تھم بھی معلوم ہو گیا کہ جوا یسے کو بزرگ و قابل تعریف سیجھے اور قول کفری کی وحمایت کرے اوراس پررضا ظاہر کرے وہ خود کا فرہے کتب عقا کد کامشہور عقیدہ ہے" المرضا بيا كفر " بالجمله الم مولوي كا دعوى سنيت وحفيت غلط الماس كوچا بيخ كدوه اس غلط حيل سے باز آ توبهر عجديدا يمان كرے والله تعالى اعلم بالصواب ١٧٥ جب الرجب ١٧ ١ كتبه : أمعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمداً جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستبعل

ناوي اجمليه / جلداول

rar

كتأب العقائل

نآویاجملیه/جلداو<u>ل</u>

الامکان جومر ثیئے اشعار قدیم وجدید کے ہیں اور کتابوں میں درج ہیں پڑھتا ہے، کسی کومر دودومر مد و کا فر و فیرہ لکھ کرشا کع کرنے والا دروغ گوہے، زید کے چندا شعار درج ذیل ہیں۔

بہانہ سے خدابلوار ہاہے جس کو دن رات تھاصرف اڑنے سے کام

جسكوانل ولايت ميس حصه ملائي وهمشهور دنيا ميس شيرخدا

اس امام بن حيدريه لا ڪول سلام كفتار بانو درتعزيت على اكبر بانوكرتي تفيس توحه خواني بائ اكبرترى نوجواني

میری ایک بات تونے نہ مائی ہائے اکبر تیری نو جوائی امام حسین کوئلز کے کڑے کرتی ہے بینو حہ خوانی ہائے اکبر تیری نو جواتی ویا شمر تعین نے سرجدا کر۔ مرثیہ جسکا پڑھتی ہے ضلقت تمام

(٢)علاء بريلي مرادآباد كازيد كے متعلق بيفوى ہے كەزىد كے وہانى كافر مرتد ہونے ميں كوئى نک وشبہیں اورا سکے شرکاء بھی اس کی طرح وہائی معلوم ہوتے ہیں ،ان سب سے وہی معاملہ کرنا جا ہے جود ما بیوں سے کرنے کا حکم ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ زید سی حق ہے یا وہالی ، اور جو محص زید کااتباع کرے اوراس کاشریک ہواس کے لئے بھی وہی تھم ہے جوزید کے لئے یانہیں؟ اورزیداس کے مرکا پرتجد بدایمان ونکاح لازم ہے یا تو بدلازم ہے؟۔

السائل كلن خليفه ثا نثر احرمت ممر بلاسپورسلام بوريولي

اللهم هداية الحق والصواب

جب زید مدرسه سرائے خام بریلی کے سندیا فتہ کا شاگرد ہے اور رشید احمد وغیرہ علاء دیو بندیہ والبيرى كتابون كومانتا ہے اور اپنے آپ كومحدى لكھتا ہے اور غير مقلد وہاني كورهمة الله عليه لكھتا ہے اور غير مقلدین ہے منا کحت جائز بتا تا ہے اور اس کے بیاقوال ہیں جوسوالات میں خط کشیدہ ہیں اور اس کے بیہ اشعار میں جوسوال میں مذکور میں تو اس زید کے بدند ہب اور وہائی ہونے میں کیا شبہ باقی رہا۔ تو بیزید ہر گز ہر گزشنی حنفی نہیں بلکہ وہانی گمراہ بیدین ، ضال مضل ثابت ہوا۔ جوجان بوجھ کراس کی شرکت کرے گاوراس کا انتباع کرے وہ بھی اس کے حکم میں ہے۔الہٰدااس زید پرتو بہضر وری وتجد بدایمان و نکاح لا زم اور

یعنی جوتم میں سے ان کفار بدند ہوں کودوست بنائے وہ انہیں میں ہے ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدنہ ہوں سے تعلقا بارے میں فرماتے ہیں''ایا کہ وایاہہ "بعنی تم اپنے آپ کوان ہے بچاؤاورانہیں اپنے ہے بچاہے توجب بیزیدان بدند ہموں ہے نہیں بچنا بلکہ بجائے بیچنے کے ان ہے میل جول رکھتا ہے مجگم قرآن وحدیث انہیں میں سے ہوا۔لہٰداس زید کا وہائی ہونا ثابت ہو گیا تو اس کوامام بنانا جا 🕌 پھر جوکوئی جان بوجھ کراسکا شریک ہوگا وہ بھی زید کی طرح ہو جائیگا ۔ تو ان پرتو بہ لازم اوران 🌉 تجدیدایمان دنکاح ضروری ہےاورلوگوں کاان ہے میل جول اورمعاملات باتی رکھنا گناہ ومعصیہ 🚅 والندتعالى اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي دمرسل ، الفقير الى الله عز وجل العبد **حجمه الجمل** غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل.

مسئله(۱۱۹)

كيافر مات بين علماء دين ومقتيان شرع متين اس مسئله مين

که زیدخود کومولوی کهتا اور ککھتا اورخود کو مدرسه سرائے خام بریلی کے سندیا فتہ کا شاکر دیتا 🕵 رشید احمد گنگوہی وغیرہ کی کتابیں مطالعہ میں رکھتا ہے اور جابجا عبارت میں درود شریف وترضی اختصار بصورت - " - " کھتا ہے اور اپنے کومحمدی لکھتا ہے ، اور ایک غیر مقلد و ہانی کو ہے عليه لکھا،اورغيرمقلدوں ہے منا کحت جائز رکھتا ہے،اورخوداس کےلڑ کے کی بیوی غيرمقلدہ ہے، انج غیرمقلدہ عورت کے زیریسر پرستی مدرسہ کا منجر ہے، اور ولی میت کی نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد ا میت پر باجماعت نماز جنازه پڑھتاہے، زید کی چندعبارتیں درج ذیل ہیں۔

حضور کا ثانی ہوحق اور جائز عوام لوگول کی قبرول پر عمارت ،غلاف ، پھول، بوسه، ج وغیرہ نا جائز۔حدیث شریف میں ہے،حضور نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجھے کوتا کیدا فر مایا تھا 🕊 علی! جس جگه قبرین بلند دیکیمونواس کو بست کر دینا مسلمانوں کی قبریں پخته کی جائیں ،تو دیں دیں بیری قبرستان، ۵۰،۵۰ میگھ کے قائم کرنے پڑینگے، مذبوحہ مولیق کی آنت بٹ اور جھینگاوغیرہ سارے میں کھاتے ہیں اور رائج ہے ،سودخورا گرسودلیکرزکوۃ نکالےتو مردود ہے ،اورا مید ثواب رکھنے والا فاس کا فر، اگر کا فرہے تو تارک الصلوۃ بھی ہے۔ خاکسار گاہے گاہے خطبہ اردومیں پڑھتا ہے، خاکٹیا

آگاہ اس ہے بھی کوئی اس کے سوانہیں اس کا بھی حال کسی کو پچھ پیتہیں الثدومصطفيح كااست ذرذ رأنهيس مومن كاعقيده توبعقده كشانبيس كوئى بھى خالق اكبركے سوانبيں آ تانظرييسيدهاأنبين راستنبين تبخشش کی ایکے کوئی بھی صورت ذرانہیں کیامنع چاراماموں نے ان کو کیانہیں ان كوثبوت شارع كيا كجھ ملانہيں لکھنے کا ان کے پچھ بھی اثر ہوائہیں ونیامیں ان ہے بڑھ کر کوئی بے حیانہیں

بارش کے ہونے اور نہ ہونے کاعلم بھی كل كوامير كون بوكل كوفقيركون مو جوبوجتا بقركوكا غذكوبانس كو مشرک ہیں وہی مانگیں جوغیروں سے مدد کو يا گل بين ني كوجوكهين غيب كاعالم تقلید یوں کی چشم بصیرت ہے کور میں اتخذ کے حکم ہے باہریہ لوگ سب تكهاب بوحنيفه في تقليد كندز بن تقليد بريد بائے اڑے سبب سے بي عالم ہزاروں لکھتے ہیں تقلید کفروشرک سنتے ہیں سب طرح کی مگر مانتے نہیں

علائے بریلی ومرادآ باد کافتوی ہے، جبکہ اس کی وہابیت واضح وآشکار ہے اور تو بہ غیر محقق تو اس کا عرس بیں کرنا جا ہے اور نہ تی حقی کہنا درست ہے۔ دریا فت طلب امر کدزید غیر مقلد و ہانی ہے یاسی حقی ، اب جو تحض زید کاعرس کرتا ہے اور جواس عرس کا بانی برم بنتا ہے، اور جو تحض اس عرس میں شریک ہوتا ہے اس کے لئے بھی تھم ہے جوزید کے لئے ،اور جو تحض زید کاعرس کرتا ہے یااس عرس میں بانی بزم بنتا ہویا اس عرب میں شریک ہوتا ہواور ان کے شرکاء پرتجد بدایمان وتجدید نکاح لازم ہے یا تحض تو بداور جو تحص الیوں کوئی تنفی کے اس کے لئے کیا تھم ہے؟۔

(roo)

السائل كلن خليفة نا نذاحر مت تكر بلاسبور صلع رام بور يوني

اللهم هداية الحق والصواب

ز پد کا اپنے اشعار کی بنا پر تو سخت و ہا بی غیر مقلد ہونامتیقن ہو چکا ،اب باتی رہی اسکی اس تو بہر لينے کی خبر تو چونکداس کا کوئی شوت شرعی موجود نہيں تو اس پر کوئی تھم مرتب نہيں ہوتا، تو اس کی بدند ہميت تو مینی پس اس کی سنیت مشتبہ ہوئی ،اورایسے مخص کے لئے دعائے مغفرت اور عرس نہیں کیا جائے گا ،تو جو مخص [ دید کاعرس کرے ، بااس کے عرس میں شریک ہوگا تو وہ گناہ عظیم ومعصیت شدید کا مرتکب ہوگا ،ان کو بھی

جب تک بیتو به ندکری مسلمان ان سے ترک تعلقات کریں ،اس کوسلام کلام ندکریں ،اسکے ساتھ وبرخاست ندر تفيل \_ والتُّد تعالَى اعلم بالصواب

كتبعة: المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل إ العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجعل

مسئله(۱۲۰)

كيافرمات بيس علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس

کے زید نے ایک کتاب طبع کر کے شائع کی جس کے چنداشعار درج ذیل کئے جاتیں گئے ے جواب میں اہل سنت کی جانب ہے کتاب طبع ہوکر شائع ہوئی ،اس میں مصنف کوغیر مقلدو ہائی گیلاورجس شخص نے زید کی کتاب کاردشائع کیا تھااس مقام پر زید کا ایک مریدر ہتا ہے، وہ کہتا ہے نے سنا ہے کہ زیداس کتاب کے لکھنے کے بعد ایک تی حفی بیرصا حب سے مرید ہوگیا تھا ،اوراس کی ا مجمی مل گئی تھی ،اور اپنے عقائد فاسدہ ہے تائب ہو گیا تھا، اور اس کا وہیں انتقال ہو گیا، وہ ہیں ج جہاں رہتے تھے وہیں اسکی قبرہے،اور بیقبر پچھ لوگوں نے دیکھی ہے،اور وہاں کے لوگ زید کی قیم ہیں۔لیکن اس کہنے والے مرید کے پاس نہ زید کا خلافت نامہ ہے جواس کو ہیر سے ملا ہو، نہ تو بہا اور بند موقع کے گواہ ،اور ندزید کے مرید کے پاس زید کے سی حفی ہوجانے کے متعلق کوئی تحریر کے اں لی تحریر ہے جس نے اہل سنت کی جانب سے زید کی کتاب کا جواب لکھا تھا اور کسی شخص کے ا فتم کا ثبوت نہیں ہے،اب ندزید زندہ اور نداس کا بیرزندہ ہے اور ندزید کی کتاب کا جوب لکھنے والے اب يحض مسموعات يري توبه السربالسر وتوبة العلانية بالعلانية "كفلاف زيد كوش قرارو غیر مقلد و ہابی ،اور جو محص زید کاعرس کرے،اور جو محض اس عرس میں بانی بزم ہے ،اور جو محض آ میں شریک ہو، اور جو تحص ایسے عرس سے راضی ہو،اس کے لئے بھی وہی تھم ہوگا جوزید کے ا

معلوم اس كاحال سى كوذرانبيس

كيابه جنے گی کوئی اسے جانتانہیں

کب ہوگی اسکا سیجھی کسی کو پیتر ہیں ا

ہم س جگہ مرینگے کہاں دنن ہو تگے کیا جانے کوئی پیٹ میں مادہ ہے یا کہز اورایسے ہی ہے حال قیامت کے باب میں

104 وجماعت شرعاً نماز وجماعت ہےاگر چدوہ جماعت بالکراہت ہے۔لہذااس کراہت کی بنا پراعادہ نماز کا تلم ہے طبطا وی میں ہے۔

اميا النفياسيق فيالتصلاة حلفه اوليّ ( من الانفراد ) وهذا انما يظهر على ان امامته مكروهة تنزييها اما على القول بكراهة التحريم فل-ا

مر جو کمراہ بدوین بلکہ کا فرومر تد ہواس کے پیھیے تو نماز جائز ہی نہیں ہے کبیری میں ہے۔ روى محمد عن ابي حنيفه وابي يوسف ان الصلوه حلف اهل الاهواء لا تحوز توجب كافرعبادت كاابل بي تبين تواس كي نماز وجهاعت شرعا نماز وجهاعت بي تبين لهذا كافر کی نماز و جماعت کی شرکت لغوو بے فائدہ ہے اعتراض کرنے والے احکام دین سے ناواقف ہیں ۔اور ان کا اعتراض جابلانداعتراض ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

(٣) فرنس عصر وعشاء سے پہلے جو چارر کعت متحب پڑھے جاتے ہیں وہ بھی اس طرح پڑھے جا تے ہیں جس طرح اور سنن ونوافل کو پڑھتے ہیں ان کے لئے کوئی اور خاص طریقہ تہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ

( سم ) واڑھی منڈ ہے اور آنگریزی بال والے کا فاسق ہونا تو ظاہر ہے تو فاسق کا امام بنا نا مکروہ ہے جبیبا کہ جواب نمبر میں گذرا اور نماز میں گیریبان کے بٹنوں کا کھلا رہنا بھی مکروہ ہے۔اور جونماز براہت ادا ہوگی ہےاس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

> مراقى الفلاح من ب: وكل صلوة اديت مع الكراهة فانها تعاد لہذاان سب کے پیھیے جونماز پڑھی گئی اس کا اعادہ کیا جائیگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب يصفرالمظفر ريسح ساج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله(۱۲۵)

ایک مولوی صاحب ہیں انہیں اپنے علم پر ناز ہے،ان کا بیقول ہے کہ یزیدامیرالمؤمنین اوراولی الامرتها، ادران کی اطاعت واجب تھی۔اب علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں۔ یزید کوامیر المؤمنین کہنا اور اں کوامیر المؤمنین ماننا جائز ہے یانہیں؟۔اوراس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب تھی یانہیں؟ امید کہ توبہ کرلینی چاہئے، بلکہان کے لئے بھی تجدیدایمان و نکاح کرلینا بہتر واولی ہےواللہ اعلم بالصواب ۵ صفر المظفر را يساج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل الم العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنبيل مسئله (۱۲۱\_۱۲۲\_۱۲۳)

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں (۱) جو تحص اینے کو د ہانی کہتا ہواورا کابر د ہاہیہ کوا بنا پیشوا بھی جانتا ہوا ہے تحض کوامام

(۲)اس جماعت میں ندشر یک ہونے والے پر بیاعتراض کہ جماعت میں شرکت کر لیپا بعدمين نماز كااعاده كريليته اس اعتراض كي يوري حقيقت معدد ليل كتب تحرير فرما كرهيح مسئله واطلح فأ گاتا كەلوگ مرابى سے باز آئىس۔

(٣)عشاءاورعصر کی سنت بخیر مؤکدہ کے پڑھنے کاطریقہ بھی تحریر فرمایا جاوے۔ (۴) داڑھی منڈے کوامام بنانا جائز ہے یانہیں؟ ،اور جو گلے کے بٹن کھلےرکھتا ہوائں گا نماز کا کیاظم ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

جو تحص اسینے آپ کو د ہانی کہتا ہو۔اوران ا کابر وہا ہیر (جن پر علماء حرمین شریفین نے اور مج کے صدیامفتیوں نے ان کی تو ہین رسالت کی بنایر کفر کے فتوے دیتے ہیں کواپنا پیشواو عالم جانتا 🕷 ان کے تفریر مطلع ہونے کے بعدانہیں کم از کم مسلمان ہی سمجھتا ہوتو ایسا مخص خود کا فر ہوجائیگا۔ کتابے کامشہور قاعدہ ہے " السو ضدا بالکفر کفر "یعنی کفر کے ساتھ راضی ہوتا بھی کفر ہے تو جب سیجی بالكفر كى بناير كافر بوگيا تواس كاامام بونا كيت مح بوسكتا بـاورشرعا كافر برگز برگز امام نبيس بنا - والتدتعالى اعلم بالصواب

﴿ ٢) فاسق امام کے پیچھے جماعت میں شرکت کی جاسکتی ہے کہ وہ مسلمان ہے اس

د لأكل قاطعه وبرابين ساطعه ب اس كاجواب تحريفر ما كرعندالله ماجور مول،

المستقتی اسک درگاہ قادریت مشرف حسین قادری ہے ہاتھی بگان روڈ کھی

اللهم هداية الحق والصواب

یز بدے حق میں ہمارے سلف وخلف کے دوتول ہیں بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یزید کا فرتھا اور تسکتے ہیں وہ کا فرخبیں اس کے حق میں تو قف اور سکوت بہتر واسلم ہے ، چنانچہ عقا کد کی مشہور اور · کتابول مسایرہ اوراس کی شرح مسامرہ میں ہے:

قد اختلف في اكفار يزيد ابن معاوية فقيل نعم لما وقع منه من الاجراء على الله الـطـاهـرـة كالامر بقتل الحسين رضي الله عنه وما جرى مما ينبو عن سماعه الطبع وعلى لذكره المسمع وقيل لا اذلم يثبت لناعنه تلك الاسباب الموحبة للكفر وحقيقة الامزيا البطريقة الثابتة القويمة في شانه التوقف فيه راجع امره الى الله سبحانه لانه عالم الخفي والمصطلع على مكنونات السرائر وهو حبس الضمائر فلا يتعرض لتكفيره اصلا وهلك الاسلم الاسلم (مسامره شرح مسامره صفحه ١٣٦)

تو وه بزید پلیدجس کا مومن مونا بی محل خطره اورمعرض بحث وکلام مویهاں تک کهاس کوچی كافر كينے واليے بھى موجود ہوں تو اس كوكوئى مسلمان تو امير المؤمنين اوراو لى الامر كه نہيں سكتا۔ چنانچي عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس مخص کے لئے جس نے اس یزید کوامیر المؤمنین کہا تھا ہیں کو ج لگانے کی سزا کا حکم دیا۔ چنانچیصواعق محرقہ میں ہے:

قـال نـوفل بن ابي الفرات كنت عند عمر بن عبدا لعزيز فذكر رحل يزيد فقال امير المؤمنين يزيد بن معاوية فقال تقول امير المؤنين فامر به فضرب عشرين سوطاً (صواعق محرقه مصری صفحهٔ ۱۳۳۱)

پھر جب بیہ یزیدامیرالمؤمنین اوراولی الامر ہی تھا تو اس کی امتاع کس طرح واجب ہو عتی تھے طاعت تواس امیر کی واجب ہوتی ہے جوخوداللہ ورسول جل جلالہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کمٹے اور كماب وسنت برعامل ہو۔ چنانچ تفسير خازن ميں ہے:

قال العلماء طاعة الامام واحبة على الرعية ما دام على الطاعة فاذا زال عن الكا

والسنة فلا طاعةله وانما تحب طاعته فيما وافق الحق. (تفييرفازن مصرى جلداصفحه ٢٠٦٠) ادراس بزید کی سرکشی و نافر مانی اور بد کاری تو اس حد تک تجاوز کر چکی تھی کہاس نے نماز بھی ترک کر دی تھی۔ وہ شراب میں بھی مختور رہتا تھااس نے محر مات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات کورواج رے دیا تھا۔ تو ایسے نافر مان اور مخالف شرع کی اطاعت کو واجب وہی محص کہتا ہے جس کو ہزید ہے محبت ہواور اہل بیت کرام سے عداوت ہو، بالجملہ سوال میں جس مولوی کا ذکر ہے بیر حتمن اہل بیت اور بیدین غارجی و ہالی معلوم ہوتا ہے۔اس کا قول بدتر از بول ہے بلکہاس سے بھی زیادہ نایا ک ہے۔اگر اسکو پچھٹم موتا تؤوه إلىي جبالت كى بات مركز نهيس كهتا \_مولى تعالى اس كوبدايت كى توقيق و \_والله تعالى اعلم

٢ جمادي الأولى ١٨ يحتاج كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد حجمه اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله(۱۲۲)

كيافرمايتي بين علماء دين ومفتيان شرعمتين

زيداور ہندہ بوقت نکاح سن سحیح العقيدہ تصاوراب زيد نے عقائد باطله وہابيد يو بنديه مودوديد اختیار کرایا ہے اور مودودی جماعت کامبلغ بھی بن گیا ہے تو عندالشرع ہندہ کا نکاح درست رہایا سنخ ہوگیا اور ہندہ کا زید کے ساتھ زن وشو ہر کا تعلق رکھنا بحکم شرع شریف جائز ہے یا نہیں اور اس پرشریعت کا کیا

المستفتى مجمه غلام جيلاني مدرسها شرفيه اظهارالعلوم وبوسث ماجهي بوروايا سبور ضلع بها كليور بهار

اللهم هداية الحق والصواب

جب زیدا کا بروما بیدی کفری عبارات اوران کے عقائد باطلہ اور مودودی جماعت کی تصنیفات کو سنجے وحق جانتا ہے اور انہیں اسلامی عقائد اعتقاد کر کے ان کی تبلیغ کو دین کا کام سمجھتا ہے اور ان ہر دو جماعت کے اکابر و بانیان ند ہب کوعالمان دین ومفتیان شرع کہتا ہے بلکہ آئہیں کم از کم مسلمان اعتقاد کرتا ہے تو وہ کفر ہے راضی ہونے اور مرتدین کو عالم دین ومسلمان ماننے کی بنا پرخود کا فرہو گیا۔ شرح فقدا كرميس ب " الرضا بالكفر كفر "

الفاظ ادا کئے کہ تعلیم برمیں بیشاب کرتا ہوں۔ اب سوال ریہ ہے کہ ایسا کہنے والے ادر اس کے ہمنو او ہم خیال او گول کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

اللهم هداية الحق والصواب

ا گر مخص ند کور فی السوال نے فی الواقع بیکہاہے کہ تعلیم پر میں پیشاب کرتا ہوں اور اس تعلیم سے و ہی تعلیم مراد لیتا تھا جواس جماعت کی مقرر کر دہ تعلیم ہے جس میں دین تعلیم بھی داخل ہے تو اس کے قول ے دین تعلیم کی بھی تو ہین لازم آئی۔اور بلاشبہتو ہین علم دین كفر ہے۔

فاوی عالمگیری میں ہے " حاهل قال: انہا کیم می آموزندداستانہااست کہ آموزنداوقال بإداست انچ ميكوند ، اوقال من علم حيله رامكرم ، هذا كله كفر "-

شرح فقد اكبريس ب" وفي فتاوي الصغرى امن قال لاى شئى اعرف العلم كفر يعني حيث استخف العلم او اعتقد انه لا حاجة الي العلم "

ان عبارات ہے معلوم ہو گیا کہم دین کی تو بین اور استخفاف کفر ہے۔ تو شخص مٰدکور فی السوال ك قول يه توعلم دين كي سخت تومين اوراستخفاف لازم آيا، توسخص مذكور پرتوبه واستغفار لازم اورتجديد ایمان و نکاح ضروری ہے،اوراس نا یا ک قول میں جواس کے ہمنو ااور ہم خیال لوگ ہو تگے ان پر بھی تو بہ وتجديدا يمان ضروري برك " الرضا بالكفر كفر التوانسب يرتوبوفرا واجب ب-والله تعالى اعلم بالصواب\_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله(۱۲۸)

جناب محترم مولينا السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته مئود بانتكتمس بهول كه

میں بخیریت ہوں اور امید ہے کہآپ بھی بفضل رب انعلمین بخیریت ہو کئے۔میرے چھوٹے برادر حقیقی ذاکر مصطفیٰ سے نام سے تھیلوجی کلامیٹرتی سلادٹ جود حیور سے ہر ماہ میں قرآن پاک کی تغییر الكريزي مين آتى رہتى ہے گذشته ماہ جولائى ميں تفسير كے ساتھ ايك كاغذ ہندى زبان ميں موصول ہوا جس كاتر جمه (رسم الخط) بربان اردوحرف بحرف مندرجه ذيل ب

فأوى عالمكيرى وشرح فقدا كبريس ب"ان السحاهل اتبي بلفظة الكفر وهو لا يعلنها كفر الا انه اتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالحهل "

فأوى عالمكيرى ميس ب " اذا لقن الرجل رجلا كلمة الكفر فانه يصير كافرا" بحرالرائق ميں ہے " مسن حسس كلام اهمل الاهمواء او قال معنوى او كلام له 😓 صحيح أن كان ذلك كفر من القائل كفر المحسن "

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ گفر سے راضی ہونے والا ۔اور کلمہ کفر کواپنے اختیار سے کہنے ۔ اور دوسرے کوتبلیغ کرنے والا اور تصدیق و تحسین کرنے والا۔ اوراس کے معنی کوچیج بتانے ولا بھی کا جاتا ہے۔لہذاانعبارات سے زید کا حکم ظاہر ہو گیا کہ جب وہ وہانی اور مودودی جماعت کے عقا کہ 🐙 اور كفريات قبيحه كوسيح جان كراورحق مان كراختيار كرر ما ہے اوران كى تبليغ وتلقين كرر ما ہے توبيذيد بلاشبي مرتد ہوگیا۔لہذااس پراحکام مرتد جاری ہوگئے اوراس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی۔تو اس کا نکاح کٹخ ہوگیا۔ بھرا گراس زید نے تو بہ کر لی تو وہ اس ہندہ سے تجدید نکاح کرسکتا ہے اور اگر دوہا و ہابیت ومودود بت سے تو بہیں کرتا تو یہ ہندہ اس سے جدا وعلیحد ہ رہے کہ اب ان کے درمیان زن وہ ك تعلقات ختم بو گئے اور بير بنده اس زيد كے نكاح ہے خارج بوگئ والله تعالی اعلم بالصواب،

فيم ذى الحجدر 2 يرساج كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبد محمراجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

مسئله (۱۲۷)

كيافرمات بي علاء دين مسائل ذيل بيس

ایک جماعت میں بچوں کو دینی دونیوی دونوں قشم کی تعلیم دیجاتی ہے اور اس کے اخراجا جماعت کے پیشہ کے او پر کچھ روزینہ مقرر کر کے پورے کئے جاتے ہیں،اوراس کے مطمین جماعت بھ کے افراد ہوتے ہیں جوعام چناؤ سے متخب ہوتے ہیں، پچھلے دنوں جب چناؤ ہوا تو اس میں جماعت 🚅 ایک فرد کا انتخاب ہوا جو نائب صدر کے عہدہ پر آیا، اس نے آتے ہی تعلیم کی آمڈ کا ایک صیغه بند کرائی ، جب عوام الناس میں مشورہ ہوا اور اس ہے بوچھا گیا کہ بیآ مدنی کا صیغہ کیوں بند کیا گیا ،اس ہے تو گان کی امداد ہوتی تھی ،مساجد کے انتظامات ہوتے تھے الحلیم کا کیا حشر ہوگا ،تو اس نے غصہ میں آگر ہو

كتاب العقا تدييل (777)

(منافقوں کے کئے نہیں ہے اسلام کا قانون ) قرآن یارہ ہیں ہے کہ مہر مقرر کرنے ہے طلاق دے دیے میں کچھ گناہ نہیں ۔اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مہر طے کئے بغیر بھی نکاح ہوتا ہے اگر نکاح سے پہلے مہر طے کیا جائے تو نکاح ہے پہلے ہی دینا بھی پڑیگا، اگر کوئی نہیں دیے سکتا ہے نکاح نہ کرے۔سورہ نور میں ہے کہ جن کے پاس اتنائبیں ہے کہ جس سے نکاح حاصل کریں تو جہ ان کواپے فضل سے اتنادے جب تک وہ یا کدامنی سے زندگی بسر کرتے ہیں''یا تو مہر طے کئے بغیر کرومبر پیچھے طے ہوتار ہیگا، یا مبر طے کرتے ہوتو نکاح ہے پہلے ادا بھی کرد\_اسلام قبول کیا ہے تو اس قانون بھی قبول کرو۔

لوٹ : (۱) نکاح ہونا عربی میں صحبت جائز ہونے کو کہتے ہیں \_(۲) مہر کی تقسیم اُماکیک ا یک مئوجل بیر حقی مذہب میں ہے رسول اللہ کے مذہب میں نہیں ہے کوئی عنظی ہوتو تو اطلاع دونگا ﷺ مت بنو تھیولوجی کلاس جودھپوراس مضمون کے نوٹ نمبر (۲) کو پڑھکر ذا کرمصطفیٰ نے معلوم کیا کہ ج سمجھ میں نہیں آیا کہ حنی ندہب اور رسول اللہ کا ندہب دومختلف مذہب ہیں ۔اس کے جواب میں جو چھ سے جوانی خطآ یا اس کی مل بیہے۔

تقل خط بسم الله الرحيم

ازتھیولو جی کلا میٹرتی سلاؤٹ جودھیور علیکم السلام ورحمۃ اللہ

بجواب چھی آنجناب موصلہ۔۸-۸-۴ تحریر کیا جاتا ہے کہ ہم نے نوٹ نمبر۲ میں اس حقیقہ واصح کیا ہے کہ رسول اللہ کا غد ہب دوسرا ہے اور حقٰ غد ہب دوسرا ہے ، بید دونوں غد ہب ایک تہیں ہیں ہیں کے ثبوت میں تقسیم مہر کی ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اگر مہر کی پیقسیم وتعریف رسول اللہ فرمائی ہوتو ان علاء سے آیت یا حدیث دریافت کر کے اطلاع دیجئے جو حقی مذہب کورسول اللہ کا مذہبے جان کر (حفی ندمب کو) اسلام کاند مب خیال کرتے ہیں۔

اس دریافت کے بعد آپ کے تمام سوالات خود بخو دحل ہو جائمنگے جوانی کارڈ بھیجا جا تا 🌉 آیت یا حدیث در یافت ہونے پرضرور اطلاع دیں ورندا ہے دریافت کے نتیجہ ہے واقف کریں! وانسلام مورخه كاكست ١٩٥٨ء جودهيور

\_\_\_\_\_ (ram) رسول الله ندبب يعني اسلام براه كرم نوث نبمر ٢ اور خط مندا كا جواب بحوالياً يت وحديث كي تحرير فرمائين جواب مع مبراور دستخط كے موفقظ والسلام حافظ مياں جان انصاري راجا كاسهسيو رضكع مراد اباد

اللهم هداية الحق والصواب

فرقهٔ مقلدین کی گراہیوں میں ہے اہم گراہیاں یہ ہیں کہوہ اپنی جہالت سے ائمہ اربعہ کو مشرک کہتے ہیں اور ان نداہب اربعہ کو اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام کے خلاف قرار دیتے ہیں۔اور ا پنی لاعلمی ہے اپنے آپ کو عامل بالحدیث کہہ کرمسلمانوں کوفریب دیتے ہیں اور احادیث کواپنا مذہب تھراتے ہیں۔ باوجود کیدا نکاعامل بالحدیث ہونے کا دعوی بالکل باطل وغلط ہے۔اورا نکا اعتقاد وعمل ان کے اس دعوی کے خلاف ہے۔مثلا وہ اپنے اعتقاد ومل میں مقتدی کے لئے قر اُت خلف الا مام کوضروری جانتے ہیں باوجو یکہ احادیث کثیرہ اس کی ممانعت میں وارد ہیں۔ میں نے ایک سواحادیث ای قرائت خلف الا مام کی ممانعت میں جمع کر کے ان کے مشہور پیشوا مولوی ثناء الله امرتسری کے پاس امرتسر کے اخبارالفقيه ميں چھپوا کر مجموا ئيں کيکن وہ نہ ټو ان سواحاديث صحيحه کا کوئی جواب دے سکا۔ نہ ان سواحاديث كواپناندېب مانكراپنااعتقاد وممل بدل سكا - اسى طرح بيفرقه هرمسئله مين احاديث صيحه كي صريح مخالفت کرتا ہے۔اور اپنا مذہب وممل خلاف حدیث تیج قرار دیتا ہےاور نہایت دلیری سےایے آپ کو عامل بالحديث كہنے ميں شرما تانہيں \_اب خاص اسى مسئلہ مہر كے معجل وموجل ہونے كود تيجھے كہ غير مقلدين كا دعوى تويد ہے كد مذہب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبر كے معجل ومتوجل ہونے كے خلاف ہاور حدیث مهرکی اس تقسیم کاا نکار کرتی ہے۔ تو اگر غیر مقلد کا بیدعوی سچاہے تو وہ ایک ہی ایسی چیج صرت کے حدیث بیش کرے جس ہے مہر کی معجل ومتوجل کی طرف تقسیم کا صاف انکار ہویا اس میں بیصراحت ہو کہ ند ہب رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم مهر مع مجل ومؤجل مونے كے خلاف ب- پھرا كروه السي حديث پيش نه كر سكے تو اس كو ند جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تس بنيا و پر قرر ديتا ہے۔ تو كيا اس كاليمي رسول التُصلي التُدتعاليُ عليه وسلم يرافترا إنهين به يقيناً بهافترا بهاوررسول التُصلي التُدتعاليُ عليه وسلم يرقصدا افترا كرناج بنمي كافعل بكروديث شريف ين واروب " من كذب على متعمدا فليتبؤا مقعده من النار " بلكة حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي احاديث مين مهر كے مجل ومؤجل مونے كا اشار ه موجود

مروى ہے " اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و لا تستدبرو ها ولكن شرقوا او غربوا " (مڤكوة شريف صفحه ۳۸)

یعن جبتم یا مخاند کے لئے آؤٹو قبلہ کو مندند کرواور ند پیچھ کرولیکن مشرق کومند کرویا مغرب کو۔ اس مدیث سے ثابت ہوگیا کہ قبلہ ندمشرق کی طرف ہے ندمغرب کی طرف ، تواس مدیث سے ند برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مية ثابت مواكة قبله جانب مغرب مين بيس سي - اوريهال كے غير مقلدین پنجوقته نمازیں جانب مغرب کی طرف بیاعتقاد کرکے پڑھتے ہیں کہ جانب مغرب میں یقیناً قبلہ ہے توان کے نزدیک قبلہ جانب مغرب میں ہوا۔ لہذا فد جب غیر مقلدین فد جب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم كے بالكل خلاف ثابت مواتو اب غير مقلدين بنائيس كدانهوں نے يہاں جس قدر نمازيس مغرب کی طرف قبلہ اعتقاد کر کے پڑھیں ہیں وہ اس حدیث کے حکم سے غیر قبلہ کی طرف قراریا ئیں ،تو آگرتمهارے اندرعلم وحیا کا اوئی شائیہ بھی ہوتو اپنی نماز وں کوچیح شابت کرواوراس حدیث بخاری ومسلم کا جواب دو۔ اور اپنے عامل بالحدیث ہونے کا دعوی ثابت کرو۔ ورنہ ہر ذی عقل اس فیصلہ کرنے پر مجبور ہے کہ غیر مقلدین منکر ورحمن حدیث ہیں اور انکا ند جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مذہب کے خلاف ہے۔مولی تعالی قبول حق کی توقیق دے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

٨صفرالمظفر ٨٨ ١٣٤٠ ج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله(۱۲۹)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ تبلیغی جماعت کے عقائد کیا ہیں اور اس میں شریک ہونا کیسا ہے؟۔ اٹکا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور اپنی جماعت کاممبر بناتے ہیں۔اس کے قصل جواب سے مطلع فرما کرممنون ومشكورفر مائيس بحواله كتب معتبره فقظ والسلام

محرنصيرالدين إشرفي سريرست مدرسه جنامنا يوسث اسلام بورضكع بورسيه

يبيق شريف مين حديث مروى بي ان عليا لماتزوج فاطمة بنت رسول الله ص تعالىي عليه ومسلم اراد ان يدخل بها فمنع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعطيها شيئا فـقـال يا رسول الله اليس لي شئي فقال له النبي صلى الله تعالىٰ عليه اعطها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بها " (بيهق شريف مطبوع حيدرآ بادجلد يصفح ٢٥١) جب حضرت علی کرم الله وجہ نے حضرت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی صاحبز ادی 🕵 فاطمه کے ساتھ نکاح کیا اوران سے صحبت کا ارادہ کیا تو آئییں رسول انڈ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فاطمہ کو بچھودیں۔حضرت علی نے عرض کیا: کہ یارسول الله میرے پاس بچھ ہیں ہے، قات ا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا که تو اس کواپنی زرہ دیدے، تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کواپی ویدی پھران کےساتھ صحبت کی)

(ryr)\_\_\_

ای بیم میں دومری بیصدیث مروی ہے " ان رجلا تزوج امرأة و کان معسرا فامر ان ترفق به فدخل بها ولم ينقدها شينا" (بيهي شريف جلد عصفي ٢٥٣)

ا کی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ، وہ ننگ دست مخص تھا ،تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی اس عورت کواس مرد کے ساتھ مہر بانی کرنے کا حکم فر مایا، تواس مرد نے اس سے محبت کی اور اس کو آ

تو پہلی حدیث سے مہر معجل اور دوسری حدیث ہے مہر مؤجل کی طرف اشارہ ہوا۔ تو اب مہر وموجل کوحدیث کےخلاف قرار دیناصرت کافتر انہیں ہےتو اور کیا ہے۔علاوہ برین غیرمقلدین زائد زائد بیکہیں گے کہا حادیث میں مہر کے معجَل ومؤجل ہونے کاصرح و کرنہیں تو ان جاہلوں ہے دریا كر و كه عدم ذكر ذكر عدم كونومتشازم نهيس ،تو پھرتمہارا رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم كا مذہب مہرکو 🕵 وموجل نههونا ثابت كرنا كيساصرت كذب وافتر اقرار پايا\_

· حاصل کلام بیر ہے کہ حقی مرجب یقیناً مرجب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہی ثابت ہوا آ احادیث سے بیمستفاد ہے۔اورغیرمقلدین جس کو مذہب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ﷺ صراحة نسی حدیث سے ثابت تہیں تو انکا قول کذب وافتر ا ثابت ہوا اور وہ دونوں مذہب ایک ثابی ہوئے۔اور حقیقت بیہ ہے کہ ند ہب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے خلاف مذہب غیر مقلدین ہے۔ بخیال اختصار صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ بخاری شریف وسلم شریف میں ایک حدیث

تے ہیں۔ابر ہااس جماعت کو کلمہ شریف کی بلیغ کرنا تو وہ عوام کوایے دام تزویر میں پھانسے کے لئے بے چنانچہ کتاب ''مولا نامحمدالیاس اور ان کی دینی وعوت'' ملاحظہ ہو۔

' ' آب مسلمانوں کی اس وسیج اورمنتشر آبادی میں دین کا احساس وطلب پیدا کرنے کا ذریعہ ہی ہے کہ ان سے اس کلمہ ہی کے ذریعہ تقریب پیدا کی جائے اورا سکے ذریعہ خطاب کیا جائے۔ ( کتاب نہ کورمطبوعہ جیدیرِلیں دہلی صفحہ ۲ سے ملفظہ )

اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ اس تبلیغی جماعت کا کلمہ پڑھا نامحض لوگوں سے قربت حاصل کر نے اور خطاب کا ذریعہ بنانے کے لئے ہے، پھر جب لوگوں سے تعلق اور گفتگو کا موقع مل جائیگا تو آہتہ آہتہ لوگوں کو ان کے عقائد وہا بیت دمسائل دیو بندیت کی تلقین و تبلیغ شروع کردی جائیگی ، اس طرح اس جماعت کی تبلیغ صلوۃ بھی ایک زبر دست فریب ہے۔ چنا نچہ اس سلسلہ میں بانی جماعت الیاس صاحب کے الفاظ سنتے ۔ اور اس کوفر اموش نہ سیجئے ۔ اس کتاب کے صفحہ ۲۲ پر ہے۔

ظہیر انجس میر امد عاکوئی یا تانبیں ،لوگ سمجھتے ہیں کہ پیخریک صلاق ہے ، میں قتم سے کہتا ہوں کی بیہ گرتم کے صلاق ہیں ۔ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں طبیر انسان کی تی دعوت صفحہ ۲۷)

( کتاب مولا ناالیاس اوران کی دینی دعوت صفحہ ۲۷)

اس عبارت نہاہی میں بلکہ اس کے پرد سے میں نئی قوم بعنی دیو بندی جماعت بنانی ہے۔ عوام کے سامنے ابتداء کلمہ ونماز کی تبلیغ ہوگی۔ لیکن تعلقات کے دسیع ہوجانے کے بعد عقائد وہابیت و مسائل سامنے ابتداء کلمہ ونماز کی تبلیغ ہوگی۔ لیکن تعلقات کے دسیع ہوجانے کے بعد عقائد وہابیت و مسائل دیو بند بت کی تبلیغ ہوگی۔ چنا نچاس وقت یہ مشاہدہ کر لیجئے جوشی المعقیدہ خض اس جماعت میں شریک ہو جاتا ہے تو قلیل عرصہ میں اس اکا برعاماء دیو بند سے عقیدت پیدا ہوجاتی ہے اور عاماء افل سنت سے نفرت ماصل ہوجاتی ہے اور عاماء افل سنت سے وہ بیز ارجوتا عاصل ہوجاتی ہے اور عقائد وہا بیداس میں سرایت کرنے گئتے ہیں اور مسائل افل سنت سے وہ بیز ارجوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اس جماعت کی شرکت وصحبت کا بہتیجہ مرتب ہوتا ہے جس سے ہزار ہائی آئ وہابی دیو بند سے ہیں بندی ہیں گئی ہو اس میں شرکت کرنا گویا ہے آپ کو وہا بیت و دیو بندیت کے لئے پیش کر دیتا ہے تو کوئی شی مسلمان نہ اس بیرین وہابی جو سے میں شرکت کی فاہری کلہ پڑھانے اور نماز کی تبلیغ کرنے کے فریب میں آگے یہ بر ذہب بیرین وہابی جماعت کی فوری کی ہو۔ نہ اس سے دورر ہو۔ اس سے تعلق بیدا مت کرواس جماعت کی پوری

اللهم هداية الحق والصواب یہ تبلیغی جماعت کو کی نئی جماعت نہیں نہ اس کے اصول وعقا کد ہی جدید اور نئے جین اہلسنت و جماعت کی کوئی سیجے العقا کد جماعت ہے بلکہ بیروہابی دیو بندی جماعت ہے جومیلا دوقا عرس و گیار ہویں شریف کی مخالفت میں مشہور ہے۔جس کا شان الوہیت ورسالت میں تو ہین و تنفیقی شعارین چکاہے، جو ہر دور میں نئے نئے روپ بدل کرمختلف نام رکھ کرعوام الناس کوفریب دیا کرا اورسید ھے ساد ھے مسلمانوں کواینے دام تزویر میں پھائس لیا کرتی ہے، یاس نے ادھرسیاس فدائیوں وجاہت کے شیدائیوں کے لئے ایک جماعت علیحد ہ بنا دی ہے جس کا نام جمعیة العلم دیا ہے،اس میں سیاست دانوں و جاہت کےخواہش مندوں مغربی دلدادوں کوممبر بنا کرسنر باغ 📆 کرتی ہے،ادھرناخواندوں نا واقفوں دیہا تیوں کے لئے ایک مستقل ایک جماعت تیار کر دی ہے نام نسى مقام پرتبلیغی جماعت اورکہیں الیاسی جماعت اورکہیں کلمہ والی جماعت اورکہیں نمازی والی چیاہ مشهور کردیا ہے، اوران نی نئی جماعتوں مختلف ناموں ہے ان کی بدنام و ہابیت ودیو بندیت پر دہ پر پر اورعوام کاان کی اصل بداعتقادی و بدند ہبیت کی طرف خیال بھی نہیں جائیگا۔ بالجملہ یہ نیانا متبلیغی جا ر کھ کرسادہ لوح مسلمانوں کو بیہ باور کرا نا چاہتے ہیں کہ بیکوئی نئی جماعت ہے، باو جود کہ حقیقت ایک بالكل خلاف ہے۔اس جماعت كے بائي مولوي الياس صاحب ہيں جنكا قديم آبائي وطن جمن جيا مظفر نگر تھا،ان کی ابتدائی تعلیم گنگوہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی کے پاس ہوئی، گنگوہی جی کیج ہوئے ، دیو بند میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ،تمام ا کا برفر قہ وہا ہید دیو بند ریمولوی اشرف علی تھا نو **ی** مولوی حلیل احد البیضوی مولوی محمود الحن دیو بندی کے سیمعتقد شاگر دہوئے ، تو ان کے وہی عقابیہ جوان کا برعلائے دیو بند کے عقا کد تھے۔ بیالیاس صاحب اینے ان اکابر کی شان الوہیت ورسالی تو بین آمیزعبارات اور کفری اقوال کی تائید وتصدیق کرتے تنصے۔ان کواپنا پیشوایان دین وعلاء آت ومفتیان شرع مانتے ہتھ، علماء عرب وعجم وحرمین شریقین نے جو ان اکابر دیو بند پر کفر کے ا صادر فرمائے ہیں انکویہ بیچے نہیں جانتے تھے، آج بھی اس جماعت کے افراد بظاہر تو کلمہ پڑھاتے اور کی تبلیغ کرتے ہیں کیکن در حقیقت وہا ہیت ودیو بندیت کی تبلیغ کرتے ہیں ،وہا ہیہ ہی کے عقائد 🛃 مسائل آہتمہ آہتہ لوگوں کوسکھاتے ہیں اور ملک میں اس تبلیغ ہے دیو بندی جماعت اور وہابی قوم 🕊

## مسئله(۱۳۲)

كيا فرمات عبي علماء دين ومفتيان شرع عظام دامت بركاتهم ال مسكه ميل كه زید کہتا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہو جا کینگے، ایک ناجی باقی ناری، ناری فرتوں میں قادیاتی، وہائی، رائضی وغیرہ ہیں۔اس صدیث شریف کے يەمىنى بىي كەدە بميشەنار مىں نەر مېنگے بلكەاپخ اپنے عقا كدواقوال كفرىيە كى بناپرحسب مراتب كم دېش سزايا كر بخشے جا كينگے \_اورحضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم ان كى شفاعت فرمائيں گے \_اہل سنت كے علاوہ بِإِلَى كويدنه فرمايا كه يه بميشه جہنم ميں رہيں گے۔اوروہ فرقد انہي تہتر فرقوں ميں سے فرقے ہيں اگران كى تخصیص کی جائے اور اہل سنت سے علحد ہ کئے جائیں تو چند نفوس اہل سنت کے لئے جنت نہیں ہے۔ المستفتى ،سيد صفدرعلى بيلي تعيتي

(PY9)

اللهم هداية الحق والصواب

اس حدیث میں بہتر فرقوں کو ناری قرار دیا ہے اس کے یہی معنی ہیں وہ ہمیشہ نار میں رہیں گے کہ جب ان کے عقائد واقوال کفریہ ثابت ہو چکے تو کفر کی سز اخلود فی النار ہی ہے۔ تو ندید دوزخ سے نکل سكتے ہیں ندان كى مغفرت ہوسكتی ہےندكوئي شفيع ان كى شفاعت كرسكتا ہے ندان كوشفاعت بجھ نفع دے سكتی ہے۔اور بحد اللہ اکثریت اہل سنت و جماعت ہی کی ہے بیتمام کمراہ فرقے اپنی مجموعی تعداد کے باوجود بھی الل سنت کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں ۔ ہاں جب قیامت بہت قریب ہوجا لیکی تو اہل حق اقلیت میں رہ جائیں گے اور گمراہوں کی اکثریت ہوجائی للکہ یک وقت وہ آئے گا کہ اہل حق سے کوئی ہاتی خدرہےگا۔ والله تعالى اعلم بالصواب. ٨ جمادى الإخرى رك يحتاجي

كتبه : المعتصم بزيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل، العدمجمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۱۳۳۱/۱۳۳)

كيافر مات بين حضرات علاء كرام مفتيان شرع معظم وامت بركاتهم اس مسئله مين (۱) کافر ،مشرک ،مرتد ،منافق کی کیاتفصیل ہے برائے کرم تفصیل سے آگاہ فرمایں۔

PYA كتاب العقائب تفصیل میرے رسالہ 'اسلامی تبلیغ والیاسی تبلیغ' میں ہے۔ بیمبسوط دمفصل رسالہ ہے جس میں ہی كافى بحث اور بهت ثبوت پیش كئے گئے ہیں۔واللد تعالی اعلم بالصواب،

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبد محمدا جمل غفرلهالاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

مسئله (۱۳۱٫۱۳۰)

كيافر مات بي علماء كرام ومفتيان شرع عظام دامت بركاتهم ان مسال ميس (۱) کا فرکی بخشش ہوگی یانہیں؟ کیاوہ ہمیشہ جہنم میں رہیگا جو تحض کیے کافر کی بخشش ہو گی

(٢) قادياني ،رافضي وغير ہا جواپے عقائد كفرىيە كى بنا پر حقيقة كافر ہو گئے ہيں كيا يہ جميع میں رہیں گے۔ نیزان پر حکم تکفیر کس بنا پر عائد ہوا ہے؟ ۔ تفصیل ہے آگاہ کیا جاوے۔ جو تحص کیے و ہانی رافضی کو کا فرنہیں کہنا چاہئے نہ مجھنا چاہئے۔ گنہگار ہیں،ان کی بھی بخشش ہوگی۔ایسے مخص پر پھر

المستقتى سيدمحم صفدرعلى بيلي بحتى

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) کا فرکی ہرگز ہرگز مغفرت نہ ہوگی اور کا فر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جوان دونوائی خلاف كہتا ہے وہ عقا كداورآيات قرآنيكى خالفت كرتا ہے اس پرتوبدلا زم ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصون (۲) قادیانی ،وہابی ،تیرائی رافضی جب اپنے اقوال کفرید کی بناپر کا فرومر تد ہو چکے توہ ہر گڑ قابل مغفرت نہیں اور میہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ان پر حکم تکفیران کے اکابر کی شان الوہیت ورسال میں تو ہین آمیز اقوال کفری کی تا سکیداور تصدیق کی بناپر ہے جوان کے کفری اقوال وعبارات پرمظی جانے کے بعد پھران کو کا فرنہ کہے وہ خود کا فرہے۔ درمختار میں ہے:

" من شك في كفره وعذابه فقد كفرو الرضابا لكفر كفر" والتدتعالي اعلم بالصوام كتبه : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمراجمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

كتاب العقائلي

(121) " قال العلماء يعني لا يغزى على الكفر "(زرقاني جلد ٢٥٣٥) علماء نے فرمایا یعنی مسلمان اہل مکہ سے کفریر جنگ نہ کرینگے۔ توان شروح حدیث سے ثابت ہوگیا کہ حدیث تر مذی کامطلب اور مرادیہ ہے کہ فتح مکہ کے

دن ہے تاروز قیامت مسلمان اہل مکہ ہے ان کے کا فرہونے کی بنا پراسلامی جنگ بھی نہ کریں گے۔ تواس حدیث کابیمطلب تہیں ہے جوزید نے کہا کہ اب یہاں پر بھی بھی کا فرکی حکومت نہیں ہو گی ،تو زید کا پیقول مضمون حدیث نہیں تو اس کا قول کچے نہ ہوا۔ادرعمر و کا قول سچیج ہے کہ حدیث شریف میں ب حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: يقول في حجة الوداع ان الشيطان قدينس ان يعبد في بلدكم هذا ابدا ' (مشكوة شريف صفح ٢٣٣)

ججة الوداع ميں فرماتے ہيں بينك شيطان جميشہ كے لئے اس بات سے مايوس جو چكا ہے كم تمہارے اس شہر مکہ میں اس کی پرستش کی جائے۔اس حدیث سے بیٹا بت ہوگیا کہ بھی مکہ مرمد میں كفر وشرک نہ ہوگا۔لہذا قول عمر و کی صحت اس حدیث شریف ہے ٹابت ہوگئی۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ۲۸ جمادی الاخری *رے کو ا*ھ

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

### مسئله(۱۳۵)

کیا فرماتے ہیں حضرات علماء کرام ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم اس مسئلہ میں کہ یہاں پرایک عالم صاحب آئے ہوئے ہیں ،انہوں نے ایک مقام پرتقریبا حالیس پچاس آدمیوں کے جمع میں فرمایا کہ کا فرہمیشہ جہنم میں نہیں رہیگا،اس کی بھی شفاعت اور بحشش ہوگی ، کا فر سے مراد قادیاتی ، وہابی ، رافضی وغیرہ لیتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوجا کینگے ایک ناجی باقی ناری کیکن ناری ہمیشہ نار میں ندر ہیگا ا پی سزایا کے بخشا جائیگا اللہ تعالی نے تہیں قرآن پاک میں نہ فرمایا کہ کا فرہمیشہ جہنم میں رہیگا ۔آئہیں تہتر فرقوں میں سے قادیانی وہابی رافضی وغیرہ ہیں۔ان عالم صاحب کا بیان س کرعوام کے خیالات بہت منتشر ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنہگارا ور فرقۂ باطلہ میں کیا فرق رہا۔ مستحق عذاب تار گنہگار بھی اور کا فر بھی بہر حال گنهگارمسلمان تم سزایا نمینگے اور کافر زیادہ دریافت طلب بیامرہے کہ عالم صاحب کا قول کیجے

(۲) زید بیکہتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد میفر مایا کہ ایک یر بھی بھی کا فرکی حکومت نہیں ہوگی ،اورسند میں تر ندی شریف کی حدیث شریف پیش کرتا ہے ، ا كبتا ب كه بعد فتح مك يحضور عليه الصلوة والسلام في بيفر مايا كداب كعبه معظمه بميشه بت یاک ہو گیااورشرک یہاں بھی نہیں ہوگا۔ دریافت طلب بیامرہے کہ زید کا تول سیجے ہے یا عمرو کا جہا المستفتى بسيد محمر صفدرعلى بيلي جفيتي

اللهم هداية الحق والصواب (1) کا فروہ ہے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کسی ضرور ی

مشرک دہ ہے جوالو ہیت میں کسی کوخدا کا شریک ثابت کرے۔ مرتدوہ ہے جوایمان لانے کے بعد کوئی گفری بات کیے۔ منافق وہ ہے جوایمان کا ظہار کرے اور اپنے کفر کو چھیائے۔

یہ ہرایک کی مخضر تعریف ہے تفصیل کے لئے ایک دفتر بھی نا کافی ہوسکتا ہے۔واللہ اللہ

(۲) زیدنے جو تر مذی شریف کا حوالہ دیا ہے غالبا وہ بیصدیث ہے جو حضرت حارث عند عمروی بانہوں نے کہا کہ سمعت النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم يوم في يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم الى يوم القيامة " (ترندى شريف سيمي صفة ١٩٣)

میں نے بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ بروز فتح مکہ فر ماتے تھے آج کے دن سے کےدن تک اس مک پرمسلمان کفریراسلامی جنگ جیس کرینگے۔

نغت حدیث الفائق نے اس کے معنی بیان کئے: اے ما فتح مکه قال لا تغزی فریش اى لا تكفر حتى تغزى على الكفر " (الفائق جلد اصفي ال

جب مکہ مح ہوا تو حضور نے فر مایا اس کے بعد قریش پرمسلمان جنگ نہیں کریکھے۔ ایکھ قریش کفرند کرینگے بہال تک کہ سلمان اس سے کفریر جنگ کریں۔ علامدزرقانی شرح مواجب لدنید مین فرمات بین:

فآوی اجملیه /جلداول

كتاب العقائل

فآوى اجمليه /جلداول

ہے یانہیں اگرنہیں تو عالم صاحب پرشم عاکیاتھم ہے؟۔ المستفتى مسيدمحمه صفدرعلى بيلى تفيتى شوز مرجنث بإزار

**121** 

اللهم هداية الحق والصواب

اس عالم کی اتن بات توسیح ہے کہ اس امت میں تہتر فرقے ہوئگے ۔ان میں کا ایک فرق ہےاور باتی بہتر فرقے ناری ہیں اور رافضی قادیاتی ، وہانی وغیرہ ناری فرقوں میں سے ہیں۔اس می اس کا حدیث شریف پر بیافترا ہے(۱) کہ ناری فرقوں کے لئے خلود فی النار نہیں ہے(۲) اور قابل مغفرت ہیں (۳) اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل کفر کی شفاعت کریں گے۔این تنوں باتیں قرآن وحدیث کے بالکل خلاف ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن کریم میں ہے:

﴿ وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نا رجهنم لخلدين فيها ﴾ سوره أوبه؟ کیعنی اللہ نے منافق مردوں عورتوں اور کا فروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں وہا

اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ کفار ومنافق کے لئے ضلود فی النار ہے کہ وہ ہمیشہ ہو میں رہیں گے۔اس طرح اللہ كفرى مغفرت بين فرمائے گا۔قرآن كريم مين ہے:

﴿ ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (سوره أءركوع) '' یعنی بیشک اللہ اے بیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفرے نیچے جو کچھے عاف فرمادیتا ہے''

اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی کفر کی مغفرت تہیں کرتا۔ تو اگر کا فرکی مغفر ہے لی جائے تو اس سے تفرک مغفرت لا زم آئیگی اور بیقر آن شریف کی صریح مخالفت تو ثابت ہوگی**ا اللہ** کافر کی مغفرت میں فرمائیگا۔ای طرح بیجمی قرآن کریم میں ہے:

🎺 ﴿ فماتنفعهم شفاعة الشافعين ﴾

کفارکوشفاعت کرنے والوں کی شفاعت پچھر نفع نہ دیگی۔

اس آیت کریمہ اور پہلی آیات ہے بیرثابت ہو گیا کہ کا فرقابل مغفرت تہیں اور اس ﷺ \* اعت نافع نہیں تو کوئی شفیع ان کی شفاعت نہیں کریگا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آ

سريح كتاب العقا كدوالكلام شفاعت نہیں کرینگے۔ بلکہ جارے نبی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت مومنین میں سے اہل کہار فساق ك لئ ب يناني حديث شريف كالفاظريني "شفاعتى لاهل الكبائر من امتى" یعنی میری شفاعت میری امت میں ہے کمیرہ گناہ والوں کے لئے ہے۔

ای طرح اورانبیاء کرام علیهم السلام کی شفاعت فساق کے حق میں ہوگی نہ کہ کا فروں کے لئے۔ الہذااس نام کے عالم کا قول غلط و باطل ہے اور آیات قر آئی اور حدیث شریف اور کتب عقائد کیخلاف ہے اور خدا اورسول جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم كا صريح مقابله اور مخالفت ہے ،تو اس پر تجدیدایمان ضروری ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب- ۲۸ جمادی الاخریٰ رے بھ<u>اچے</u>

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله(۱۳۲)

كيافر ات بيعلاء وين ومفتيان شرعمتين مسئله ذيل مين

ا يك مسماة سى المذبب كانكاح اس كتايان جوخود هفى سى المذبب إيك رافضى كرديا مهاة كاوالدياكتان تها- نكاح مندوستان مين موا-اب مسماة كاباب اپني صاحبزادي كوياكتان كة يا ہے۔اڑی کی عمر بوقت نکاح کا سال تھی اب ٢٣ سال ہے۔سوال بدے کہ مسماۃ کا نکاح ہوایا ہیں؟۔کیا ووسرا نکاح کرستی ہے؟۔ برائے کرم استفتاء ہذا کا جواب شرع محمدی سی حقی کی روشن میں دے کرعنداللہ

المستفتى ،احقر العبادمجمراحسان الحق دفتر وزارت تنجارت امپورٹ ( ٹو ) برایخ کرا چی

اللهم هداية الحق والصواب

آج کل کے عام طور پرروافض ضروریات دین کے منگر ہیں اورخصوصا۔ جوحضرات سیخین یعنی امير المؤمنين خليفه اول حضرت ابو بكرصديق وامير المومنين خليفه دوم حضرت عمر فاروق رضى التدعنهما ير سب وشتم اور لعن وتبرا کراتے ہیں یااس ہے راضی ہیں ، وہ بلا شبہ کا فرومر تدین ہیں۔

فأوى عالمكيري مين مع" الرافضي اذا كان يسب الشيخين ويلعنهما والعياذ بالله فهو كافر ( وفي ايضا ) من انكر حلافة عمررضي الله عنه في اصح الاقوال كذافي الظهيرية ( الَّد

اللهم هداية الحق والصواب

شیعوں اور بدند بہوں سے نکاح وقر ابت داری کرنا اور اس کی بناپران سے میل جول اور اختلاط
رشتہ داروں کی طرح کرناممنوع وخلاف شرع ہے۔ حدیث میں ہے " ان الله اعتباد نبی و اعتباد لبی
اصحاب و اصهبار او سیباتی فوم یسبونهم وینقصونهم فلا تحالسوهم و لا تشار بوهم و لا
تواک لوهم و لا تناکحوهم" یعنی بیشک اللہ نے مجھکو منتخب کیا اور میرے لئے اصحاب خوایش وا قارب
منتخب کئے اور عنقریب ایک قوم آگی جوانہیں گالیاں دیگی اور ان کی تنقیص شان کریگی، پس تم ان کے
پاس مت بیشو وران کے بہاں مت کھاؤ پیؤاور ان کے ساتھ مت نکاح کرو۔

(r2a)

اس عدیث ہے تمام بدند ہوں ہے عمو ما اور شیعوں سے خصوصا نکاح وقر ابت کرنے ان سے میل جول اور اختلاط رکھنے کی مخالفت ثابت ہوگئ اور زید ندکوراگر چہنی العقیدہ ہے وہ اگر شیعوں کے ساتھ نکاح وقر ابت کرتا ہے اور ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ کھاتا بیتا ہے اور ان سے قر ابت کی بنا پرمیل جول کرتا ہے تو وہ کھلی ہوئی حدیث کی مخالفت کرتا ہے جواس کے شق کو سترم ہے پھر جب کہ اسکاریستی فلا ہر ہوگیا تو اس کے بیچھے نماز مکر وہ واجب الا عادہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب کے شوال الحکم مردے سالھ

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

مسئله (۱۳۸)

زوالحجد والكرم حضرت مولانا صاحب زالت شموس افاضتكم طالعة الى يوم القيمة السلام عليكم ورحمة الله بركانه

جناب کی خدمت میں گزارش ہے کہ حدیث ذیل کس حدیث کی کتاب میں ہے اوراس کی سند کیا ہے، پوری حدیث کی حدیث کی حدیث میں ہوتو جس کتاب میں ہوطلع فرمائے جناب کا بہت شکر گزار ہونگا۔اوریہ بھی تحریر فرمائے کہ کس کے بارے میں ہے؟۔

ان مرضواف لا تعودهم و ان ما توافلا تشهدوهم و ان لقيتموهم فلا تسلمو اعليهم ولا تحالسوهم ولا تصلو اعليهم ولا

وفيه اخر احكامهم وهو لاء القوم خارجون عن ملة الاسلام واحكامهم حكام المركبة كذا في الظهيرية "

(r/r)

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ عام طور پرروافض منکرین ضروریات وین ۔ اور خاری الاسلام اور کا فرمر تدین ہیں ۔ پھر جب ان کا کا فر دمر تد ہونا ثابت ہو گیا تو اٹکا کسی سی المذہب عجمیٰ ہے تکاح بالا تفاق باطل اور حرام ہے۔

فقاوی عالمگیری میں ہے " تصرف السرتدای ردته علی اربعة اوجه منها ما هو باللہ بالا تبغاق نحوالت کیا جائے ہیں۔ الا تبغاق نحوالت کیا جو لا دمیة ولا جو المائة مسلمة ولا مرتدة ولا دمیة ولا جو لامملو کة "لہذااس مسماة فی المذہب کا جواس رافضی سے نکاح کیا گیا ہے تو بلاشہ بینکاح شرعا باللہ ہے کہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا، تو بی عورت اپنا دوسرا نکاح کسی فی المذہب سے یقینا کر کتی ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔ 72 رومضان المبارک کے 11جو

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۱۳۷)

کیافرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ

زیدی العقیدہ ہے اور ایک مسجد میں پیش امام ہے اس کی شادی سی العقیدہ شخص کے یہاں ہو ا ہے زید کی بیوی بھی سی العقیدہ ہے زید کی بڑی سالی کا نکاح ایک شیعہ کے ساتھ ہوا ہے اور ابھی زید کی خسر نے اپنی دولڑ کیوں کی شادی سی العقیدہ کے ساتھ کی ان شادیوں میں پیش امام اور ان کا ہم زلف فی خسر نے اپنی دولڑ کیوں کی شادی بھی وہائی العقیدہ کے ساتھ کہ اللہ وعیال شریک رہان میں سے ایک داماد نے اپنی بہن کی شادی بھی وہائی العقیدہ کے ساتھ کر دی اس پر جماعت میں تفریق ہوگئی۔

کیاا یسے تخص کے پیچھے جو باوجود تنی ہونے کے شیعوں میں قرابت داری کرے نماز جا ئز ہے؟ صورت مسئولہ میں شرع تھم ہے مطلع فر ما کرعنداللہ ماجور ہوں۔

> سائل عبدالجبار خان صاحب کول مرچنٹ و برمکان حاتی دحیدالدین صاحب محلّہ کھٹیک جبلپور مدھ پر دیش

## مسئله (۱۳۹)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں

زید کہتا ہے کہ اہل قبلہ کوہم کا فرنہیں کہتے ،اور اہل قبلہ زیداس کو کہتا ہے جو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو۔ میرے خیال سے قادیا نی ۔ وہا بی ۔ رافضی ۔ چکڑ الوی ۔ اور جس قدر فرق باطلہ نظر میں آتے ہیں سب قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں ۔ زید کے قول کے بمو جب اس فرقہ والوں کو نفر کا فتوی ویٹا خلاف شریعت ہوا۔ یا اہل قبلہ کی شرح شریعت نے اور طرح کی ہوگی؟ چا ہتا ہوں کہ اہل قبلہ کی شرح مطابق شرع شریف مفصل اور مدلل طور پر فر مائی جائے۔

744

دوسرے زید کا قول ہے ہے جس شخص میں نانو ہے وجہ کفر کی ہوں اورا یک وجہ اسلام کی ہوتو اس کوسلمان ہی کہیں گے۔ زیداس قول کوامام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا مسئلہ بتا تا ہے۔ عمرویہ قول پیش کرتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی زبان ہے کوئی ایسا کلمہ سرز دہو جائے کہ جس میں نانو ہے بہلو کفر کے نکلیں اورایک پہلواسلام کا تو اس کو اسلام ہی کی طرف لیجا ئیں گے۔ زیداور عمرو کے قول میں شرقی اعتبار سے اورامام صاحب کے قول کے مطابق دونوں میں کون حق بجانب ہے ، امام کا قول کیسا ہے؟ براے کرم جلد سے جلد جواب سے فیضیا ب فرمایا جائے۔

العبدقاضي ممتاز الهي اشرفي چندوي سرے پخته مراداباددورازه ۱۲۳ پريل سيمي-

الحوال نحمد ه و نصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الصلوة والسلام ـ

زیدجائل ہے اور اپنے اس تول (کہ اہل قبلہ وہ ہے جوقبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو)
میں کا ذہ اور مفتری ہے۔ اہل قبلہ کے اس معنی کے لی ظرے تو جو تحص یا نجوں وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوا ور صرف ایک وقت بت کو بحدہ بھی کرتا ہوتو زیداس کی بھی تکفیر نہیں کر یگا۔ کہ وہ خودہ ہی کہتا ہے کہ ہم اہل قبلہ کو کا فرنہیں کہتے ۔ بلکہ زید کے نزدیک روافض وغیرہ فرق ضالہ کی بھی تکفیر غلط قرار پا تی ہے کہ وہ بھی اہل قبلہ ہیں یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ زید کے نزدیک منافقین کی وہ تکفیر جو قرآن وصدیث ہیں وارد ہوئی اور خلف وسلف تمام امت سے منقول ہے۔ وہ بھی غلط اور باطل مہرتی ہے کہ منافقین بھی تو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ، تو وہ بھی اہل قبلہ ہوئے اور زید بایں

معنى ابل قبله كى تكفيرنېيں كرتا \_لهذازيدا د كام قرآن كامخالف،احاديث كامتكر،سارى امت كےعقيدہ كو

تصلوامعهم -امید که جناب بواپسی مطلع فرما ئیں گے۔ خاکسار بدلیج الزمال فتح پور۳ راکتو بر ۲۲۲،

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

هقیقة میددوحدیثیں ہیں۔ابوداؤ داورابن ماجه میں ہیں۔

دوسری حدیث کوعلامدا بن جربیهی صواعق محرقه مین عقیل سے ناقل ہیں:

عن انس ان الله اختبار نبي واختبارلني اصحابا واصها راوسياتي قوم يسبونها وينتقصونهم فلا تجاتسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم (زاواتن من عنه) لا تصلوا عليم ولا تصلوامعهم ـ

ان احادیث کی سنداور راویوں کے نام یہ ہیں جو ندکور ہوئے۔ اب رہا یہ امر کہ یہ س کے ہار ہیں ہیں جو خرور یا جس ہیں ہیں۔ تو بین ظاہر ہے کہ بیدالفاظ حدیث امت اجا بت کے ہراس گروہ اور فرقہ کیلئے ہیں جو خرور یا جس دین سے سی چیز کا مکذب اور منکر ہو، اگر چیا حادیث میں خطاب ومور دخاص ہے لیکن تھم تمام منکر ہی ضرویات دین اور اہل اہواء کو عام ہے۔ یہ کارڈ ہے ور نداس پر مسبوط کتاب پیش کی جاسمتی ہے اور عالی اس کی کوئی مخالفت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کارڈ ہے ور نداس پر مسبوط کتاب پیش کی جاسمتی ہے اور عالی اس کی کوئی مخالفت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یا لجملہ بین مم تمام فرق باطلہ اور اہل ہواء وہا بی مغیر مقلد۔ قادیا ہے۔ چکڑ الوی۔ رافضی وغیر ہم کو شامل ہے ۔ لہذا آپ کا استفسار جس قدر تھا اسکا عمل جواب حاج ہے۔ چونکہ سوال اس قدر تھا اس پراکتفا کیا گیا ور نہ بدند ہموں ہے جانب کے سلسلہ میں بکثر ت ا حادیا ہیں مروی ہیں جوان احادیث کی شاہد ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكلُ نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد المحمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

كتاب العقا ئدول

غلطاور بإطل قرار ديني والأثعيراب

الحاصل زید کی میداہل قبلہ کی تعریف غلط اور باطل ہے ۔ کتب عقا کداور فقہ میں اہل قبلہ ا تعریف موجود ہے۔عقائد کی مشہور کتاب شرح فقد اکبر علی القاری میں ہے:

(7<u>2</u>A)

اعملم الالمراد با هل القبله الذين اتفقواعلى ما هو من ضرورات الدين كحد العالم وحشر الاحساد وعلم الله بالكليات والحزئيات وما اشبه ذلك من المسائل واظب طول عمر ه على الطاعات والعبادت مع اعتقاد قدم العلم او نفي الحشر او عــلـمـه سبـحــانه بالحزئيات لا يكو ن من اهل القبلة وان الـمراد بعد م تكفير احد من الـقبلة عند اهل السنة انه لا يكفر ما لم يوجد فيه من امارات الكفر وعلاماته ولم يصديهم شيء من موجباته\_ (شرح فقدا كبرمصري ص ١٢٠)

جان لو که اہل قبلہ ہے مراد وہ لوگ ہیں جو تما م ضرویات دین میں موافق ہوں، جیسے ﷺ حادث ہونا۔ اجسام کا حشر ہونا۔ اللہ تعالی کاعلم تمام کلیات وجزئیات کومحیط ہونا۔ اور جواہم مسئلے اس مثل ہیں ۔تو جوعمر بھرطاعتوں اور عبا دتوں میں رہے اور اس کے ساتھ پیاعتقاد بھی رکھتا ہو کہ عالم آ ہے۔ یا حشرنہوگا ، یا اللہ سبحانہ کو جزئیات کاعلم نہیں ، وہ اہل قبلہ نہوگا ، اور اہلسنت کے نز دیک اہل قبلہ کسی کو کا فرند کہنے سے بیمراد ہے کہ اسے کا فرنہ کہیں گے جب تک اس میں کفر کی کوئی علامت اورنشا یائی جائے اور کوئی موجب کفریات اس سے صادر نہو۔

یمی علامیلی قاری اس شرح فقد ایرمین چند صفحات کی بعد فرماتے ہیں:

ولاينخفي اذ المراد بقول علما ثنا لا يحوز تكفير اهل القبلة بذنب ليس م التوجمه الى القبلة فا ن الغلاة من الروافض الذين يدعون ان جبريل عليه السلام غلطي الـوحـي فـا نـ الـلـه تعالى ارسله الى على رضى الله عنه وبعضهم قالوا انه اله وان صلو الله القبلة ليسوا بمو منين وهذا هوالمر اد بقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من صلى صلي واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الحديث (شرح فقد اكبرمصري ص ١٣٨)

اور مخفی نہیں کہ ہمار ہے علماء جوفر ماتے ہیں کہ سی گناہ کے باعث اہل قبلہ کی تکفیر جا ترجیس رہے تصاس سے فقط قبلہ کی طرف رخ کرنا مراد نہیں کہ غالی رافضی جو بکتے ہیں کہ جبرئیل علیہ السلام کو دحی 🐔 سہوہوا، انہیں اللہ تعالے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کی طرف بھیا تھا۔ اور بعض نے تو یہ کہا کہ حصر

فأوى اجمليه / جلداول ٢٤٩ كتاب العقائدوالكلام مولی علی خداہیں۔ بیلوگ اگر چیقبلہ کی طرف نماز پڑ ہیں مسلمان نہیں ،اوراس حدیث کی بھی یہی مراد ہے جس میں فرمایا کہ جو ہاری نماز پڑھے اور ہارے قبلہ کورخ کرے اور ہاراذ بچہ کھائے وہ مسلمان ہے۔ فقد کی مشہور کتاب ردامختار جاشیدور مختار میں ہے:

لا حلاف في كقر المحالف في ضرويات الاسلام واذكا نا نمن اهل القبله المواظب طول عمره على الطاعات \_ (رواكتمارص ٣٩٣ تا)

ضرور بات اسلام ہے سی چیز میں خلاف کر نیوالا بالا جماع کا فرہے آگر چدوہ اہل قبلہ ہی ہے ہو اورتمام عمرطاعت میں گذارے۔

ان عبارات ے ظاہر ہوگیا کہ اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو تمام ضرویات دین پرایمان رکھتے ہوں۔ ندان میں کوئی کفر کی نشانی یائی جائے ، ندان سے کوئی بات موجب کفرصا در ہو، تو فقہائے کرام اہل قبلہ کے بیمعنی مرادلیکر تھم فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز تہیں ،اورجس پرکوئی کفر کی علامت ہو، یااس سے کوئی کفری قول صادر ہوا ہو، یا وہ کسی کفر سے راضی ہواوہ اہل قبلہ ہی میں داخل نہیں، جا ہے وہ قبلہ کی طرف رخ کر ہے ہماری سی نماز پر ھے ،شرعایس کی تلفیر کی جائیگی ۔لہذازید بخت جاہل ہے ،کوئی کتاب اسكى موافقت نبيس كرسكتي اوراسكاية ول سراسرغلط اور باطل ہے والله تعالى اعلم بالصواب -

اس طرح زبید کابیدو دسرا قول بھی باطل اور طغیان ہے اور حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ پر افتر ااور بہتان ہے۔زیداگر بات کا یکااور تول کا سیا ہے تو دکھائے کہ بیفقہ فی کی کوئی معتبر کتاب میں ہے، مگر انشاء الله تعالى وه تا قيامت نبيس وكھاسكتا۔ پھرية ما ياك قول امام تو امام كسى او نى بے پڑھےمسلمان كاتھى تہیں ہوسکتا کہ اس قول کی بنا پر دنیا میں کوئی کا فر ہی تہیں ،مثلا کوئی محص دن میں کوئی اسلامی کا م کر لے اور ننانوے باربت کی بوجا کرے ،تو زید کے نزدیک وہ بھی مسلمان ہے کہ اس میں اگر ننانوے باتیں کفر کی ہیں تو ایک بات اسلام کی بھی ہے، بلکہ اس بنا پرمشر کین وہنود \_نصار ہے ویبود بلکہ دنیا بھر کے تمام کفار حجو دسب کے سب مسلمان قرار یاتے ہیں کہ ان میں آگر چہ کفریات بھی ہیں تو کم از کم اسلام کے سب سے بڑے مسئلہ وجود خدا کے قائل بھی ہیں، تو بنابر ند ہب زید کے دنیا میں کوئی کا فر بی نہیں رہا۔ العیاذ باللہ تعالی الحاصل بدزید کی فقہائے کرام پرافتر ایروازی اور بہتان طرازی ہے،حضرات فقہاء کرام نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان ہے کوئی ایسا کلمہ صادر ہواجس کے بہت سے بہلو کفر کی طرف کیجاتے ہول اور ایک پہلواسلام کا بھی ہوتوممکن ہے کہ اس نے اس عبارت میں اسلام کا پہلومرادر کھا ہوتو وہ کا فرنہ ہوگا با

كتبه: المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد البمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل 

کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل ہیں

(١) غيرمقلدين زمانه جواية كوابل عديث كهاكرت بين ان كاعقا كدكيم بين؟ ان كعقا كد كى بنابران بركفرلا زم آتا ہے يائيس؟ \_ اگرنبيس آتا تواليا سجھنے والے اور كہنے برشر عاكياتكم ہے؟ -۲) اگراال حدیث شخفی جماعت میں امام کی اقتدا کریں اور رفع پدین کریں اورآمین بالجمر

بھی کہیں توان صورت میں حفیوں کی نماز میں کیا نقصان ہوتا ہے؟۔

(٣) سن منفي مسلمان كي نمازان كے پیچھے جائز ہے يا ہيں؟ -

( س ) غیر مقلدین کوسنی حنفی مسلمان اپنی مسجد ہے روکیس یا ان کو بخوشی اپنی جماعت میں شریک

(۵) غیرمقلدین کے ساتھ تعلقات شادی بیاہ کھانا پیٹا سلام علیک رکھنا جائزیانہیں؟۔

(٢) جولوگ غیرمقلدین اور سنی حنفی مسلمان کے زمبی اختلا ف کومثل اختلا فات حنفی شافعی اور اللي كي مجهة بين يابتات بين يدهم بي يابين؟-

(۷) اس شہر کندرا یا ڑہ ضلع کٹک کی جامع معجد کے بانی سنی حنفی مسلمان تھے۔لیکن ان کی اولا د میں جواس وقت متولی ہیں ان کے غیر مقلد ہو جانے کی وجہ سے غیر مقلد اور حنفیوں کی درمیان اختلاف پیدا ہوکر مقدمہ بازی ہوئی اور حکومت ہے یہ طے ہوگیا کہ دونوں فریق صرف ای مسجد میں الگ الگ جماعت کر سکتے ہیں ۔کوئی نسی کوروک خبیں سکتا۔اور یہاں کی نسی دوسری مسجد میں غیرمقلد جانبیں سکتے ۔ ای بنا پر ہروقت دو جماعتیں ہوتی ہیں۔ باوجوداس کے کہ حفیوں کے امام پہلے سے مقرر تھے اور اب بھی ہیں اور جب سے حکومت کا فیصلہ ہواغیر مقلدین بھی امام مقرر کرتے ہیں بھی نہیں لیکن جماعت ضرور کرتے ہیں،اور جمعہ کی نماز پہلے غیر مقلد حسب فیصلہ حکومت پڑھتے ہیں۔ان کی جماعت کے بعد حفی لوك بمعه كى نماز برصتے بيں اور مغرب كے وقت دونوں جماعتيں بيك وقت ہوتی بيں ،غير مقلدين كى جماعت اندر ہوتی ہے اور صرف امام کیسا منے کا درواز ہ جو چے والا ہے بند کر کے حقی امام برآ مدہ میں نماز پڑھاتے ہیں۔اور دونوں امام (غیرمقلداور حفی) کی قرات وتکبیر کی آواز ایک دوسرے تک صاف صاف

وجود یکداس کے بارے میں فقہا کرام یہ بھی فر ماتے ہیں اگروا قع میں اس کی مراد کوئی پہلوئے گئی تو پھر ہماری تاویل اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی وہ عنداللّٰد کا فر ہی ہوگا اور اسے وہ پہلوئے اسلام 🐔

۲۸۰

چنا نچه شرح فقدا كبرمصري ص ۸ ۱۷ \_ اور در مختار وردانمختار مصري ص ۲۹۸ ج۳ ص ۹۳ وفتاوے عالمگیری مطبوبہ مجیدی کانپورص ۹ ۲۸ ج۲ وفقا وے خیر بیمصری ص ۲۰۷ج ۱۔ وجموی کشوی ۲۲۰ میں با تفاق الفاظ اس کی تصریح ہے۔

اذا كما نا في المسئلة وجواه توجب التكفيرو وجه واحديمنع التكفير المفتى الا يميل الى الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم ثم الكان نيةالقائل الـذي يـمنـع التكفير فهو مسلم وان كان نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا ينفعه 🌉 المفتى ويو مر بالتوبة والرجوع عن ذلك و تحديد النكاح بينه ويبن امرأته \_

جب مسئلہ میں چندالی وجوہ ہوں جوموجب تکفیر ہوں اور ایک الیی وجہ ہوجو تکفیر سے مانگ مسلمان کے ساتھ بلحاظ جسن ظن مفتی کا میلان اس وجہ کی طرف لازم ہے جو تکفیرے مانع ہے ، تووہ أَ مسلمان ہے۔اوراگراس کی مرادوہ وجہ ہے جومو جب تکفیر ہے تواسے مفتی کا فتو ہے تقع نہ دیگا اوراہی سے توبداوررجوع کاظم دیا جائیگا اوراس کے اوراس کی بیوی کے درمیان نکاح کی تجدید ہوگی۔

ای طرح خلا صه - بزازیه - بحرا لرائق محیط عما وی تظهیر بیه ـ تنا ر خانیه ـ درر \_ 🔩 الفصولين بجمع الانهر - حديقه نديد وغره كتب فقه ميں ہے۔

اس عبارت سے روشن ہو گیا کہ فقہائے کرام کا حکم اس صورت میں ہے جب ایک کلام میں پہلونگلیں اور اس میں صرف ایک پہلو اسلام ہواور باقی کفر کے پہلو ہوں ، ندایک ذات کہ اسمیں صرف ا یک بات اسلام کی ہواوراس میں بہت ہی با تیں کفر کی یائی جائیں۔ابزید کااس نا پاک قول کوامام ا یا کتب فقد کی طرف نسبت کرنا غلط اور باطل اور افتر او بهتان ہے بلکہ تصریحات فقہ کے خلاف کوئی فیگیا کتاب اس کے قول باطل کی تائید نہیں کر سکتی اور عمر و کا قول سیجے ہے اور کتب فقہ کے موافق ہے۔ بیلی اختصاریہاںسترہ کتابوں کا حوالہ دیا گیا،اگر مزیداس کی تائید میں سعی کی جائے تو اور بھی کتابوں میں آ ک تصریح ملے گی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

ا ناوی اجملیه / جلداول

<u> کافرشرک گفرایا توان غیرمقلدین برحکم کفرومشرک کیوں نہ پلٹے گا۔</u>

قاضى عياض شفاشريف مين فرمات بين: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا ينوصل به الى تضليل الامة . (شرح شفائعلى القارى ص ٥٢١ ج ٢)

یعنی جو شخص ایسی بات کہے جس ہے امت کے گمراہ شہرنے کی راہ نگلتی ہوتو ہم اسکنے یقیناً کا فر

معهدامه غير مقلدين كتاب التوحيد \_ تقوية الايمان \_ تنويرانعينين محويالي - بثالوي امرتسري و ، ہلوی کی تصنیفات کوحق وسیح جاتے ہیں جن میں اہل اسلام پراحکام شرک لگائے گئے ہیں ۔اورخدااور رسول جل جلاله والطبيع كي شانو ل مين جوتو ہيئيں بي تمين ہيں انہيں كفرنہيں جانتے ہيں۔ان پر رضا ظاہر کرتے ہیں اور ان کے مصنفین کواور ان کے اکابروہا ہیکوجن پر علاء حرمیں شریقین نے احکام کفردیے۔ بیہ لوگ أنہیں اپناامام وپیشوااورعلماء دین مانتے ہیں۔ آنہیں کا فرنہیں کہتے با دجود یکہ مسلمانوں کا بیاجماعی متلدروا كتاريس بي ـ "احمع المسلمون ان شائمه كافر حكمه القتل ومن شك في عذابه و كفره فقد كفر ... (ردا كتار م ٢٩٩ ج٢)

یعنی مسلمانوں نے اس بات پر اجمع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہین کرنے والا کا فر ہاور اسکا تھم لک ہے۔

شرح فقد اكبري ب: الرضا بالكفر كفر سواء كان بكفرنفسه او بكفر غيره -شرح فقها کبرمصری ص ۱۳۰۰)

یعنی کفر کے ساتھ راضی ہونا کفر ہے۔اب خودوہ اپنے کفر کے ساتھ ہویا غیر کے کفر کے ساتھ۔ ان عبارات واحادیث سے واضح ہوگیا کہ ان غیر مقلدین پر کفر لا زم ہوگیا۔ واللہ تعال اعلم

جب ان غیرمقلدین کاهم جواب اول مے معلوم ہو گیا تو انکااحناف کی صف میں کھڑا ہونا اس مف کے اتصال کوقطع کرتا ہے اور احناف کی نماز کیلئے انکا ہر دوقدم کو چیر کر کھڑا ہونا اور بجمر آمین کہنا خلل انداز ہوجا تاہے جو کراہت کو مشکزم ہے۔

لان افعالهم تشغل قلو بهم وتحل خشوعهم والله تعالى اعلم بالصواب (٣) بلاشك احناف كى نماز غير مقلد كے بيجھے ناجائز ب، اسكى بورى تفصيل ادر بكثير دلائل فآوی اجملیہ / جلداول کتاب العقائق پہنچتی ہے۔ حنفیوں کی تعداد غیر مقلدوں سے دس گئی ہونے کی وجہ سے برآ مدہ محبد میں نماز پڑھنا تا کہا گرنمازی کثرت ہے آئیں تو دفت نہ ہو،الی صورت میں حنفیوں کی نمازخصوصا مغرب کی جعد کی ہوتی ہے یانہیں۔اگر تہیں تو حنفیون کو کیا کرنا جا ہے؟۔

(۸) اگر غیر مقدین از ان دے کیے ہوں تو ای اذان پر حنفی اپنی نما زادا کریں اور روز كرين يادوبارهاذان كهينء

(۹) غیرمقلدین کو کا فر کہنے اور سمجھنے والے پرشرعا کیا تھم ہے؟۔ کیاان کی اقتدا کی جاسکتی

اللهم هداية الحق والصواب

غیرمقلدین کے بعض عقائد کفریہ ہیں بعض ضلال ۔جبیہا کہ جامع الشواہد وغیر کتب رہے غیرمقلدین میں بقیدنام کتاب معصفحه ومطبع منقول ہیں ۔اوران غیرمقلدین کے اقوال وایمان 🚅 بات تو ظاہر ہے کہ بیلوگ نہ فقط ممنوعات ومکروہات پر بلکہ بکثرت مباحات ومستحبات پرجھی عظم م تے ہیں اور گیارہ سوبرس کے ائمہ دین فقہاء وجہتدین عاملین واولیائے عارفین تمام مقلدین م مشرک قرار دیتے ہیں۔ احادیث صیحہ میں ہے کہ جو تھی کہی ایک مسلمان کو بھی کا فر کے وہ خود کا فرز مسلم شرف وتر مذى شريف مين حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يم موى:

ايما امرء قال لا حيه كا فرفقد با ء بها احدهما ان كا ن كما قال والارجع (جامع صغيرم مري ٩٨ ج١)

بخارى شريف ميس حضرت ابوذررضى الله تعالى عنه يصمروى:

قال رسول الله و لا يرمي رجل رجلا با لفسوق ولا يرميه بالكفر الاارتدت على لم يكن صاحبه كذلك (مشكوة شريف ص اام)

یعنی بنی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: جو شخص اینے مسلمان بھائی کو کا فر کہے تو ان میں ایک برضرور میکفریز یگا اگر جیسے کہا وہ هیقة کا فرتھا سے جب تو خیر ورند میکفراس کہنے والے 🕵 اور فرمایا کوئی شخص کسی کونسق یا کفر کاطعن نه کریگا مگریہ کے وہ اسی پراولٹا پھریگا اگر جس پرطعن کیا تھیا

اورغیرمقلدین نے نہایک مسلمان کو ہلکہ لا کھوں کروڑ وں علماءاوراولیائے اکثر امت مقلبہ

یعنی ہمارے الل سنت و جماعت میں سے سی کوان کے ساتھ نکاح کرنااوران کے ذبیحون کا کهانااورائکے مردہ کی نماز جنازہ پڑھنا حلال ہیں۔

لهذا غيرمقلدين عايسة تمام تعلقات منوع وناجائز اور تكاح كرنا تومحض باطل وزنا ب والله

تعالى اعلم بالصواب.

(٢) حنفی شافعی مالکی حنبلی کااختلاف صرف فروعات میں ہےاصول میں نہیں۔اور اہلسنت وغیر مقلدین کا ختلاف نه صرف فرهنات ہی میں ہے بلکہ اصول میں بھی ہے، تووہ ائمہ اربعہ کا اختلاف تو رحمت بجس کے لئے حدیث موجود ہے۔ احتلاف امتی رحمة۔

اس لئے علام جمع طاہر جمع البحاريس فرماتے ہيں۔"اسا الا احتساد ف في استنباط الفروع والمنا ظرة لا ظهار الحق فيها فمحمع على جواز هـ

اس سے ظاہر ہوگیا کہ فروعات کا اختلاف وہ ہے جس کے جواز پراتفاق ہے۔اورغیرمقلدین نے جواہلسنت سے اصول وفروع میں اختلاف کیا یے گرائی وضلالت ہے کہ

علامهاحرمصری طحطاوی میں فرماتے ہیں:

ومن كا ن خارجا عن هذه الاربعة في هذا لزما ن فهو من اهل البدع والنا رـ یعنی اس زماندمیں جوان حار مداہب، حنفیہ۔شافعیہ۔ مالکیہ ۔ صنبلیہ سے خارج ہووہ بدعتی جہمی ے ۔ توبیا ختلاف صلالت ہوا۔ اور وہ ائمہ اربعہ کا اختلاف رحمت ہوا۔ لہذا بیا ختلاف اس اختلاف کے متل كس طرح بوسكتاب والله تعالى اعلم بالصواب.

(۷) جب غیرمقلدین کا کفروضلال ثابت ہو چکا تو پھران کی جماعت شرعا جماعت ہی نہیں اور خفیون کی نه فقط مغرب و جمعه کی جماعت بلکه هروفت کی جماعت شرعا جماعت ہے،ان کی نمازیقیناً ہوتی ب، يرفض اس بات براين جماعت ترك ندكرين والله تعالى اعلم بالصواب -

(۸)غیرمقلدین کی اذان شرعااذان ہی نہیں توان کی اذان پر ندافطار کریں ، نداین جماعت کی ال پر بنا كريں بلكة حفى اپنى عليحدہ اذ ان حفى او قائت پرلہيں واللہ تعالى اعلم بالصواب \_ (٩) او پر کے جوابوں ہے معلوم ہوگیا کہ غیر مقلدین کو کا فرسجھنے اور کہنے والاسچے العقیدہ تی ملمان ہے، تو محض اس بنا پراس کی اقتد اکس طرح نا جائز ہوسکتی ہے۔ بلکہ احناف ایسے ہی شخص کوا مام

ميرے مرشد اللحضر ت مجددين وملت قدى سره كے 'رساله النهى الاكيد عن الصلاة ورا التقليد" مين نهايت شرح وسط كرماته بين بدر سالدى اى سوال كرواب مي تحرير موا تعالى اعلم بالصواب.

´ (۴)غیرمقلدین کے زدیک شراب خون منی نجس نہیں ،توان میں ہے کسی چیز گا بدن یا کپڑے پر ہوناان کے مذہب میں تو نجاست نہیں اور ہمارے مذہب میں پیاشیاء بجس ہیں پیا نجاست والامتجدين داخل نبيس موسكتار چنانچه علامه شامي فقاوے عالمكيري سے ناقل مين: لايد خل المسجد من على بدنه نجاسة \_ (روالحثارم صرى ١٣٦١ ج الإ

توغیرمقلدین کومبجدے روکا جائے گا، نیزان کے آنے میں بہت سے فتنے وفساد کے درج تفلتے ہیں،لہذا بحسب طاقت وقدرت ان کواحناف کی مسجدے روکا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالقب (۵) جب غیر مقلدین کا کفروضلال ظاہر ہو چکا تو ان کے ساتھ تعلقات شادی بیاہ او 🐔

پینے سلام کرنے کا وہی تھم ہے جواہل صلال کا تھم احادیث میں وار د ہے۔ عقیلی وابن حبان وابن نجار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور دارقطنی نے حضرت انہائے رضى الله تعالى عند على باختلاف ترتيب الفاظ مروى ب\_ "فلا تدحا لسوهم ولا تشاربون تواكلو هم ولا تنا كحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلواعليهم \_

ابوداؤدوحضرت ابن عمرضی النعنهم سےمروی بــوان مـر ضوافلا تعود و هم وال فلا تشهد وهم \_

اورائن ماجدنے حضرت جابر رضی اللہ عندسے بیالفاظ اور زائدروایت کیے۔"ان لقیت فلا تسلموا عليهم \_

ان احادیث کا خلاصه مضمون بیہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی البّد تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: النّ عنلال ) کے پاس نہ بیٹھو۔ان کے ساتھ یائی نہ ہیو،ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ،ان کے ساتھ شادی کرو،ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو،ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو،وہ اگر بیار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ،وہ آگ مرجا نیں توان کے جنازہ پر حاضر نہ ہو، جب ان سے ملوتو سلام ند کرو۔

حضرت علامه على قارى شرح شفاشريف ميل فرمات ين-"لا تحل اى لاحد من السنة مناكحتهم ولا اكل ذبا تحهم ولا الصلوة على ميتهم (شرح شفامصري ا٠٥٠

MAZ من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس احمعين لا يقبل الله اورانہیں کا فرومشرک اور منافق وجہنمی کہنے سے زیادہ اور کیاسب وشتم اور تو ہین و بے تو قیری پوگی۔لہٰذا بیامام ندکور بلاشک ایسے عقا کدواقوال کی بناپر کافر ومرتد ہےاوراللہ تعالیٰ اورفرشتوں اورسب

اوگوں کی لعنت کا مستحق ہے۔ میخص ہرگز ہرگز مسلمانو ں کا امام نہیں بن سکتا ہے۔والٹد تعالیٰ اعلم بالصواب

۵ارشوال المكرّم۳ پرساچه

كتبه : المعتصم بزيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل، العبد **حجمه اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة** سننجل

مستله (۱۵۸ اها اها اها اها اها اها اها اها احمالها)

کیا فر ماتے ہیں علادین شرع متین اس مسلم میں کہ

(۱) دیوبندیوں کے جاریا نجے عالم جیسے اشرفعلی اور گنگوہی وغیرہ کو کا فرکہنا درست ہے یانہیں؟ان کے اسکول کے بڑھنے والے اور ان کو ماننے والے اشخاص جا ہے ملاز میں میں سے ہول یا پبلک میں سے ہوں ان کے پیچھے ہم سنت جماعت والوں کی نمازیں ہوسکتی ہیں یائییں؟۔

(۲) اگر نمازین نہیں ہوسکتیں تو بعد پڑھنے نماز کے نماز کھرے دھرالیا جائے ۔ایسے موقع پر جماعت کا یانماز کا تواب ملے گایائہیں؟۔

(٣) ان سے بول حال کرنا۔سلام و کلام کا جواب دینا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تیا داری کوجانا، ان کے جناز ہے میں شریک ہونا ، کھانا کھانامہمان بنتا ہمہمان داری کرنا ،تقریر واعظ میں جانا جائز ہے یا جمیں؟اس کےعلاوہ ان کےاسکول میںلڑکون کو پڑھا نا اوران کے یہاں شادی بیاہ کرنا کیسا ہے؟ اور جو ِ ثاری بیاہ کے تعلق بہلے سے ہیں ان کو کیسے کیا جائے ؟ ان کے اسکول میں لڑ کے پڑھا نیس یا جاہل رھیں ، جب کہ ہمار ہے ضلع میں کوئی سنت جماعت کا اسکول نہیں ہے،اور نہ دوسر سے ضلع کے اسکول میں بھیخے کی تو فیق ہے۔مندرجہ بالا جو باتیں کھی گئی ہیں ان کے کرنے میں اہل سنت وجماعت اعمال وایمان میں خرابی ہو جائی گی یانہیں؟ برائے کرام اس مصلحت کو مد نظرر کھتے ہوئے تحریر فرمائیں جب کہ وہ دونوں فریق کے اندر جھکڑا ہونے کا اندیشہ ہوجس کا اثر جھکڑے کے سبب غیر قوم زور آور ہورہی ہے۔ (٣) ایک سنت جماعت کی معجد کا امام ایک دیو بندی کے پڑھے ہوئے عالم کے یہاں مہمان

مقرركرين جوانبين كمراه وبيدين - كافروضال جانتا كيتامو- والله تعالى اعلم بالصواب \_ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عزويا العبد محمداجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتيج مسئله (۱۲۹)

MY

کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ میں کہ

ا یک شخص جوسنیوں کی مسجد کا امام ہے وہ بیعقبیدہ رکھتا ہےاوراس کی لوگوں میں تبلیغ کرنتا رسول التدصلي التدنعالي عليه وسلم كے صحابيوں ميں مشرك دمنا فق ومسلم دعا دل و فاسق و فاجر سيج حضرت سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه کواسلام کا باغی وزانی وشرا بی وجہنمی بتا تا ہے۔ بیعقا نمریکی مفصل بیان فرمائیں اورا یسے عقیدہ والاحض ال سنت کا مام ہوسکتا ہے؟ بینوا توجروا۔ حاجی ولی محمر حلوائی مدنپوره جمبئی نمبر ۸

اللهم هداية الحق والصواب

صحابه كرام كاخيرالقرون وخيرامت بهونااور مستحق رحمت ورضائح حق بهونااور حقدار فضل ہونا اور سرایا اخلاص ہونانصوص قرآن دحدیث سے ثابت ہے۔ ·

علامه ابن عبدالعزيزني 'استيعاب في معرفة الاصحاب' ميں امت كا اجماع تقل فرمايا 🚅 اجمع اهل الحق من المسلمين و هم اهل السنة و الجماعة على انهم كلفيم

علام على قارى شرح شفامين فروات مين: ان الصحابة لا شك انهم او لياء الله ـ بچراس امام مسجد کاان صحابه کرام کوفاسق و فاجر کهناحتی که انہیں کا فرومشرک اورمناقق و ما 🕵 قرار دیناا درصاف الفاظ میں انہیں جہنمی گھہرا ناتھلی ہوئی نصوص قِر آن وحدیث کی مخالفت \_اجمار 🕏 کاصریح انکارہے۔

اور حضرت مهل بن عبدالله نے فرمایا:

لم يو من بالرسول من لم يو قراصحابه\_(شفا شريف) خود حدیث تمریف میں ہے۔

كتاب العقال

MA گیا۔اس کے ساتھ چندآ دی سنت جماعت کے بھی شامل تھے۔بعد مہمانی کے اس پیش امام کے پڑھنا درست ہے یانہیں؟اب ایسے پیش امام کے پیھیے ایک مخص خاص نماز کے وقت پر یعنی آیا جماعت کھڑی ہےاورا کیے طرف اس مسجد میں دوسری جگہ تنہا نماز پڑھ رہاہے تو اس محف کی نما جگ

(۵) ایک شخص کی دو بیمیاں ہیں اور بیآ دمی حج کو جانا جا ہتا ہے۔ حج شریف جاتے وہا بیوی کا مہراس طرح ادا کرتا ہے کہ مہر کے عوض میں ایک مکان دیدیتا ہے اورعورت اس وقت را کے لیتی ہے بعد والیس کچے کے اس بیوی کوطلاق دیدیتا ہے۔ کچھ دنون بعد وہ عورت گھر نہیں لیے بلكه مهركا نفقدرو پيدلينا حياجتى بيتواس عض كو پهرروپيدديناير يكاكه مهرادا موكيا بي؟ (۲) اللہ کے حاضر و ناظر ہونے اور رسول کے حاضر و ناظر ہونے میں کیا فرق ہے؟ ' کیا یہی فرق ذاتی اورعطائی یااورکوئی فرق ہے برائے کرم علمائے دین ہم کوسمجھا نیں۔ (2) إِذَّ اللَّهَ وَ مَلْيِكَتَهُ يُصَلُّو ذَت نَسُلِيماً تككاشان زول كياب؟

(٨) ان الذين يو ذو ن الله ے عذا با مهينا تك ــ

(ب)والذين يو ذو ن رسول الله لهم عذاب اليم -كاشان زول كياج؟

(۹) ایک دیو بندی شخص نماز پڑھار ہاہاں موقع پرسنت جماعت کے چندآ دمی آ گھے

کو یہ بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھ کراپنی نماز پھر سے دھرائیں یا کہ جماعت میں نہ شامل ہوں ہے گا المستفتى: حافظ مجمراسحاق هردو كَي صَلَع بانده يويي

اللهم هداية الحق والصواب

(۱-۲) وہابیہ کے اکابر تھانوی ، آنگوہی ، نانوتوی کی تو ہین آمیز عبارتوں برعلائے عرب مج یہاں تک کہ حرمین شریقین نے بھی کفر کے فتو ہے دیئے ہیں جس کا تفصیلی بیان حسام الحرمین اور العظم الهنديييس ہے۔ توانکو کا فراعتقاد کرنا ضروری ہوا۔ پھر جولوگ ان اکا برو ہابيہ کوان کي عبارات مي نے کے بعد بھی مسلمان مجھیں وہ یقینا اہل ہوا ہوئے اور ان کے پیچھے اہل سنت و جماعت کی نماز ہے گز جائز نبیں ۔ تو ندان کی جماعت موجب ثواب ، ندان کی شرکت میں اپنافریضہ نماز اُداہوا۔ البذااس جماعت میں آگر کوئی شریک ہوجائے تواس پرنماز کا اعادہ کرنا شروری ہے۔ واللہ

أعكم بالصواب-(٣) جب ان و ہابیکا کا فر ہونا ثابت ہو چکا توان سے بول حیال کرنا۔ انہیں سلام وکلام کرنا۔ یا جواب وینا۔ان کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا ،کھانا کھانا ،ان کی مہمان داری ، یا تیار داری کرنا ،ان کے جنازے میں شریک ہونا ،ان کے وعظ میں جانا ،ان کے مدرسوں میں لڑکول کا پڑھانا ،ان کے ساتھ شادی بياه كرنا اوريهل كے تعلقات كو باقى ركھنا وغيره معاملات نا جائز جيں -

ا حاويث من ع: ايا كم و ايا هم لا يضلو نكم و لا يفتنو نكم ـ لیتن تم ان ہے بچواورا پنے سے ان کو دورر کھو کہ دو تمہیں گمراہ نہ کردیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ و ان لقيتمو هم لا تسلمو عليهم \_ لعن اكران علوتوان عصلام نمرو-و لا تراكلو هم ولا تجالسو هم و لا تناكحو هم ـ لینیتم ان کے ساتھ کھا نانہ کھا وَان کے پاس نہ بیٹھو۔ان سے نکاح نہ کرو۔ ( روا ها المه الحديث في سننهم اخر جها السيو طي في الحامع الصغير )

والله تعالى اعلم بالصواب ( ہم) جب امام ایسا وہا بی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا تو اس کی نماز حقیقتهٔ نماز ہی نہیں اور اس کی جما عت درحقیقت جماعت نہیں لھذاایے بدندھبامام کی اقتدانا جائز ہے اورالی نماز و جماعت کے ہو تے ہوئے سی کا تنہا نماز پڑھ لیٹا بالکل سیح ودرست ہے واللہ اعلم -

(۵) جب پہلے وہ عورت اپنے مطالبہ مہر کے عوض شوہر سے مکان لینے پر راضی ہو چکی تواب بعدطلاق اےمہر میں نفذرو بید کا مطالبہ کرنے اور مکان سے انکار کرنے کاحق نہیں۔واللہ تعالی اعلم

(٢) عاضركم عنى فقد عنى كي مشهور ومعتبر لغت مين بيرين الحساصر والمحاضرة اللذين حضر والدارالتي بها مجتمعهم" لعني عاضر كمعني وهخض ب جومكان مين عاضر بواور نظر كمعني شرح موافق بين النظر مع صلة الى حقيقة تقليب الحدقة "العنى تظرجب اس كاصل الى" آكتو اس کے معنی حقیقی آئکھ کے ڈھلے یا سیاہی کا گھمانا ہے۔ تو ناظر کے معنی آئکھ کے ڈھلے کا تھمانے والا ہوا تو ان معانیٰ کے اعتبار ہے حاضرو ناظراسی ذات کی صفت ہوسکتی ہیں جومکان میں حاضر ہو میکے اور آٹکھے کا وصیلا تھما کرد کھیے سکے یو ظاہر ہے کہ می خلوق ہی کی صفت ہو سکتی ہے۔اور عقا کد کا کھلا ہوا میعقبدہ ہے کہ الله تعالی مکان وجسم اوراعضائے جسم سے پاک اور منزہ ہے۔تو حاضرونا ظراس معنی کے اعتبار سے اللہ

والله تعالى اعلم بالصواب ٥٠٤ ي الحجم ٣٥ه

كتبه : أمعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمه البمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

## مسئله (۱۵۹-۱۲۱۱۲۱)

کیافر اتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین ن مسائل میں کہ

(۱) خوجہ ند بب والا فرقہ ورحقیقت روافض کی شاخ ہے یانہیں؟ اگر ہے تو روافض کی اقسام ثلثہ میں ہے سے مقتم میں وافل ہے۔ اورا گرنہیں تواس فرقہ کا اصل ندھب کیا ہے؟ بیفرقہ ناجیہ میں وافل ہے يانبين يخوجه ندجب كي حقيقت واضح فرما تمين -

(۲) مُوجه ند بهب والے کی نماز جناز ہسنیوں کو پڑھنی پڑھانی شرعاً جائز ہے یائہیں؟ نیزخوجہ ندہب کے دیگر ندہبی امور میں ان کے کھانے پینے میں سنیوں کی شرکت شرعاً جائز ہے یا ہیں؟ جو با وجود علم کے خوجہ مذہب یائسی ممراہ فرقہ سے تعلقات مذہبی قائم رکھے ان کے بتائے مشورہ میں ان کے کھانے ینے میں شرکت کرے ایسے لوگوں کوشرعا کیا حکم ہے؟۔

(m) جو تحض اس کا قائل ہو کہ جمع فرقہ ضالہ جنہیں حدیث شریف میں ناری فر مایا گیا ہے وہ

سب مسلمان ہیں سوافرقہ قادیاتی۔ بیعقیدہ کیما ہےادرایسے تحص کاشرعا کیا حکم ہے؟

(٣) آغاخال كس عقيده كا آدمى ہے؟ اس كى اتباع شرعاً درست ہے يائيس؟ جو تحص آغاخان كو ا بنانہ ہی پیشوامقندا جانے امام فی المذہب عقیدہ رکھے اور اس کو بالا علان آقاو نا مدار کہے، ایسے محص کا و شرعا كياتكم ہے؟ اور بيآ عاخال كي تعين كوشرعا كافر ومريد سجھناروا ہے يانہيں؟ بينواتو جروا۔ فقط

المستفتی نور محمر ساکن درگ اا راگست ۴<u>۵ و په</u>

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) خوجہ ند بب فرقد روافض ہی میں داخل ہے اور بیفرقہ برگز برگز فرقد نا جینہیں ہے کہ فرقہ نا جیہ صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ حدیث تر مذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا: تنفتر ق امتی علی ثلث و سبعین ملة كلهم في النا ر الا ملة وا حدة قا لو ا من هي يا (مڤكُوة شريف ص٣٠) رسو لُ الله قال ما انا عليه و اصحابي ـ

تعالی کی صفت ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتے ۔اس کئے میرحاضرونا ظراسائے الہیہ میں سے نہیں ۔اور کتب میں ان الفاظ کا اطلاق اللہ تعالی کے لئے وار ذہیں ۔ بلکہ بجائے حاضر و ناظر کے شرع میں شھید وبصیرہ ے الہیہ میں دارد ہیں۔ادرمخلوق کے لئے مکان کا ہونا ادرجہم واعضاء واعضائے جسم کا ہونا یقینا وا ہے تو حاضر و نا ظرخالق تبارک و تعالی کی صفات ہے ہیں بلکہ مخلوق کی صفت ہے ہے اور حضور رسول کرا صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بلا شبه مخلوق ہیں تو حاضر و نا ظرحضور کی صفت ہوئی کہ حضور کے لئے مکان بھی ٹاپھی ہے اور اور جسم واعضائے جسم بھی ثابت۔

لهذااس معنى سے الله تعالى كا حاضرونا ظر ہونا عقيده اسلام كے خلاف ہے كہ الله تعالى مكان ا جسم وجسمانیت ہے بھی منزہ ہے۔

اورا گرحا ضرکوبمعنی عالم کے ،اور ناظر کوبمعنی رائی جمعنی دیکھنے والے کے لئے لیا جائے تو اللہ تعالی کاعلم ورویت ذاتی قندیم غیرمتنا ہی متنع الزوال ہے۔اورحضورصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کاعلم ورویت عطاقیہ د شاورممکن الزوال ہے۔ تو اس معالی ہے اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضرونا ظر ہوئے میں بیہ چارفرق نہایت واضح ہیں ۔اوران فرقوں کے باوجود جومساوات اور برابری کا خیال کرے بھیجیا جابل ونادان ہے واللہ اعلم۔

(۷)اس آیت کریمه کا کوئی خاص شان نزول تو با وجود تلاش کے مل نه سکالیکن ظاہر ہے کہ 🕊 آیت حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لئے نازل ہوئی واللہ تعالی اعلم۔ (۸) ایذ ائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی مضامین کی اکثر آیا ت ان کفار ومنافقین کے 🐑 میں نازل ہوئی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوروحانی اور جسمانی ایذ اکمیں یہو نیجا

میں ۔ جیسے ان کاحضور کی تکذیب کرنا،طرح طرح کی تہتیں لگا نا، چ<sub>بر</sub>ہ انورکوزخمی کرنا، دندان مبارک کی شهبيد كرناءا ورانبيس ساحر ومجنون وغيره كهكر كتناخيال كرنا \_ والله تعالى اعلم باالصواب

(۹) جب ایسادیو بندی و ہابی امام نماز پڑھار ہاہے جس کا ذکراد پر گزر چکا توان کی جماعت میں بھی شریک نہ ہو کہاں کی نمازنماز ہی نہیں ۔ بیسب احکام اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں جن میں سرا سر صلاح ومصلحت ہی ہے۔ دین اسلام کے احکام کی یا بندی ہے بھی سی جفکڑے کا اندیشہیں ہوتا ہے بلکہ دین میں مداہنت کرنا ، بے دینوں سے اخوت کرنا اور معاملات کا پا ر کھنا ہی کثیر فتنوں اور فسا دوں کا موجب ہے۔مولی تعالی مسلما نوں کو دین پڑمل کرنے کی تو قبق دیگے

فآوى اجمليه / جلداول ١٩٢ كتاب العقائلة میری امت تہتر مذہب پرمتفرق ہوجائے گی لیکن سوائے ایک مذہب کے سب بیں ۔صحابہ کرام نے عرض کیایارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کونسا ہے؟ فر مایا وہ مذہب پریس ادرمیرے صحابہ ہیں۔

اس صدیث سے ثابت ہو گیا کہ جوفر قد صحابہ کونہ مانے اوران کے طریقہ پرنہ چلے وہ یقیناً ہاور ظاہر ہے کہ جب خوجہ مذہب رواقض ہے ہے تو وہ ندصحابہ کرام کو مانتا ہے ندائے طریقہ پر ﷺ توان کادوذ خی ہونا حدیث ہے ثابت ہو گیا۔

وارفطنی کی حدیث میں ہے جوحضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ عليه وسلم في فرمايا :سيئا تبي من بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فان ادركتهم فالمي فانهم مشركون قبال قبلت يبارسول الله ما العلامة فيهم قال يفرطونك بما ليس ويطعنون على السلف \_ (صواعق محرق مصرى ص ٣)

عنقریب میرے بعدایک قوم آے گی جس کالقب رافضی کہا جائےگا۔ تو اگر انہیں یائے تو ال کرڈ النا کہ وہ مشرک ہیں۔حضرت علی نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ ان کی علامت کیا ہے ؟ فریا لوگ تیرے متعلق حدسے تجاوز کرینگے یہا نتک کہ جو بات تجھ میں نہیں ہے وہ بھی کہیں گے اور سلف پر پا

اس حدیث شریف نے روافض کا نام اور علامت و حکم سب کچھ ہی ظاہر کر دیا تو بیفر قہ را گھ ہونیکے باوجود فرقہ ناجیہ کیتے ہوسکتا ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۲) جب فرقه خوجه کمراه ردافض میں ہے قرار پایا تواس فرقہ کے سی شخص کی نماز جناز ہسنیوں مس طرح جائز ہوسکتی ہے، حدیث شریف میں تو یہانتک ممانعت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 🌉 قرمایا؛ الا مرضو ا فلاتعو دوهم وال ماتوا فلاتشهدوهم و (مشكوة شريف ص٢٢) ادر بدمذ هب بيار هول توان كي عيادت نه كرداورا كرمرجا تين توان كي نماز جنازه مين ها ضربنه ج ای طرح ان کے مذہبی اموراور کھانے پینے میں سنیوں کونٹریک ہونا جائز نہیں ۔ حدیث شریف میں ہے جس کوعقیلی حضرت الس رضی اللہ تعالی عند سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الله احتمارني واحتمار ليي اصحاباواصهاراوسياتي قوم يسبونهم ويتقصونهن فلاتحالسو هم ولاتشاربوهم ولاتواكلوهم ولاتناكحوهم \_(صواعق بس)

فآدى اجمليه /جلداول ٢٩٣٠ كتاب العقائدوالكلام بینک الله تعالی نے مجھے متخب کیا اور میرے اصحاب ورشتہ دارخاص منتخب کیے اورعن قریب ایک قوم آئے گی جوان کو گالی دے گی اور ان کی تنقیص شان کرے گی تو ان کے پاس مت بیٹھوان کے ساتھ مت کھاؤپیواوران ہے نکاح مت کرو۔

ال حدیث شریف سے ظاہر ہوگیا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا بینا شرعاممنوع ہے۔اب باوجوداس کے جوان کے امور میں شرکت کرے ان کے ساتھ کھائے ہیے وہ فاسق اور مرتکب حرام ہے اور ان احادیث کے احکام کے خلاف ہے۔ مولی تعالی انتاع شریعت کی توقیق عطا کرے۔ واللہ تعالی اعلم

(m) جو تخص بيكة الم كرجميع فرق ضاله مسلمان بين تو ده اس عديث كے خلاف ہے۔جوجواب اول میں مذکور ہوئی کہ بہتر (۷۲) فرق ضالہ سب جہنمی ہیں اور مسلمان بھی ہمیشہ کے لئے جہنمی نہیں ہوتا تو ثابت مو گيا كه فرق ضاله سي طرح مسلمان نبيس موسكت اوراس قائل كومخالف حديث كيني كى وجه توب كرتى جائية \_والله تعالى اعلم بالصواب-

(4) ندہب خوجہ اور آغا خال کی کوئی کتاب اگر نظر سے گزری ہوتی تو اس سے ان کا پوراعقیدہ اوران کے ند بہب کی بوری حقیقت پیش کردی جاتی کیکن چونکداس ند بہب کی مراہی وصلالت اور آ غاخال كاكروه ضال ہے ہوناعلم میں نہیں ہے۔اس لئے مجمل احكام تحرير كئے گئے -لبذااس كا اثباع كسي طرح شرعاً درست نہیں اور جو تحض اے اپنا پیشوا ومقترا اور امام فی المذہب یا آ قائے نامدار مانے اور اس کا ا تباع و پیروی کرے وہ یقیناً تمراہ وضال اور بیدین وخالف اہل سنت و جماعت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبد محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله (۱۲۱ ۱۳۱ ۱۹۵ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۸۲۱)

جب امیر المونین حضرت معاویدرضی الله تعالی عند نے یزید کواپنا خلیفه بنایا تو حضرت حسین ابن على رضى الله عنهما- كويزيد كى بيعت ضرور كرنى حياسية هي - كيونكه جناب امير المومنين حضرت معاويه رضى الله عنه كوحضرت حسن بن على رضى الله عنهمان بيخلا فت تفويض فريا أي تقى اور خليفه وصيت يجمى موتا باور اجماع ہے بھی اور استعلا ہے بھی اوریز بیر تینوں طرح سے خلیفہ تھا،تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی

(4912)

كتأب العقاقي

فآوى اجمليه /جلداول

عند کوانکی بیعت کرنی جاہے تھی۔

(۱)ورندالزام بغاوت ان برقائم کیاجائیگا۔

(٢) حضرت منصور كوكا فرمانين بإمسلمان؟ \_

(٣)عشق برتر ہے یا شریعت؟۔

(٣) جناب رسالت مآب صلی الله نعالیٰ علیه وسلم کا نو رجس جس شکم میں رہا وہ سب نا ۔آیاس محص کاعقیدہ جوام ندکور کامنکر ہے کیا تھم رکھتا ہے؟۔

(۵) فرقه وہاہیکا فرہے یانہیں؟ ۔ فرقه شیعه کا فرہے یانہیں؟ ۔ تہتر گروہ نے ایک دوہر تکفیری ہے یائبیں؟۔

. (۲) صحابه کرام رضی الله تعانی عنهم اجمعین میں کوئی مرتد بھی ہو گیا تھایانہیں \_عترت رہوا صلی الله تعالی علیه وسلم میں ہے بھی کوئی مرتد ہوایانہیں؟

سائل۔الہام ثناہ درا۔ بجنٹیہ ضلع مرادآ باد۔

نحمد ونصلي على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه الصلوة والتسليم حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كي خلافت إس خلافت راشده ہے ہے جسلي مقدار خود ا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے صدیث شریف مین بیان فرمادی ہے۔ حسلا فقر بعدی شالا تون علیہ یعنی میرے بعد خلافت تیں سال تک ہے۔تو خلفاءراشدین کی حیاروں خلافتوں میں تمیں سال کی میں پوری ہونے میں چھہاہ چھایام کم تھے انہیں چھ ماہ اور پچھایام تک حضرت امام حسن رضی اللہ نے امور خلافت انجام دیئے ،اسی بناپر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند آخر الخلفاء الراشیدین کہلاتے ہیں ۔ پھر 🌓 تنمیں سال کے بعد خلافت جمعنی امامت وملک گیری ہے ءکہلانے لگی ۔تو حضرت امیر معاویہ رضی انڈہ

-حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند ہے کے کرنے کے بعد بالا تفاق خلیفہ برحق قرار پائے۔ اس کے بعد جوحضرت امیر معادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کوخلیفہ نہ مانے وہ خارق اجماع مسلمین 🏩 اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مخالف ورحمن ہے بلکہ در حقیقت اسمیس شائیہ رفض ہے ۔ حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه یزید پلید کے قسق وفجور پرمطلع نہیں تھے اور انہین اس کے نقاق وعیوب کاعلم نہیں تھااور میا پی برحملی اور متق و فجو رکوان سے چھپا تار ہااورائے پاس ایسے لوگ بھیجار ہا

فآدى اجمليه /جلداول ٢٩٥ كتاب العقا كردالكلام اسکے حسن عمل کا ذکر کیا کرتے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پرید کے حسن عمل پراعتا دکر کے اسے اپناولی عہداورا بے بعد میں خلیفہ بنادیا۔ اور اگرانہیں اسکے شق وقجور کی کوئی ادنی بات معلوم ہوجاتی تووہ اے اپنی ولی عہدی سکیلے ہرگز ہرگز تبحویز نہیں فر ماتے حصرت علامدا بن حجر' دنظم پیرا لبحان واللسان'' میں فرماتے ہیں:

وزيان له من يزيد حسن العمل وعدم الانحراف و الحلل كل ذالك لما اشار اليه الصادق المصدوق صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من انه اذا ارادالله انفاذ امره سلب ذوى العقول عقولهم حتى ينفذ ما اراده تعالى فمعاويه معذور فيما وقع منه ليزيد لانه لم يثبت عنه نقص فيه بلكان يزيد يدس على ابيه من يحسن له حاله حتى اعتقد انه اولى من ابناء بقية اولا د الصحابة كلهم فقدمه عليهم مصر حابتلك الاولوية (وفيه ايضا) ولو ثبت عنده ادنے ذرة مما يقتضى فسقه بل اتمه لم يقع منه ما وقع (حامش صواعق محرقه معرى ٥٣٥) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے استخلاف کے بعدییہ خطبہ دیا جس کو تاریخ

خطب معاوية فقال اللهم ان كنت عهدت ليزيد لما رائت من فضله فبلغه ما املت واعمنه وان كنت انما حملني حب الوالد لولده وانه ليس لما صنعت به اهلا فاقبضه قبل ان يبلغ ذالك\_ (تاريخ الخلقاص ١٠٠٠)

حضرت معاویہ نے خطبہ پڑھااور بیدعا کی اے اللہ میں نے بزید کو دلی عہدا گراس کے فضل کو و کیے کر کیا ہے پس اسے تو میری امید تک پہو نیا اور اسکی مدوفر ما اور اگر محبت پدری نے مجھے اسکے لئے ابھاراتھا اور وہ میری ولی عہدی کا اہل نہیں پس تو اسے اس منصب پر پہو نیجے سے پہلے ہی موت

اب ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنداس بزید کے استخلاف میں معذور ہیں۔ان پر شرعا کوئی مواخذہ ہیں کیا جاسکتا ہیکن جن لوگوں پراس کافسق وفجور ثابت ہو چکا تھا تووہ ایسے فاسق وفا جرگی کس طرح بیعت کرتے اور اسے کیوں اپنا خلیفہ مانتے۔حضرت امام حسین رضی الله عنه بھی انہیں حضرات میں سے تھے جن پر یزید کافت و فجور ثابت ہوچکا تھا۔ تو حضرت امام کا تقوی انہیں پیاجازت ہی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اپنی جان کی خاظرا یسے نا اہل فاسق وفا جرکے ہاتھ پر بیعت

إله تعالى وذلك مما ينبغي ان يعتقد في الحلاج رحمه الله في قوله انا الحق (وفيه ايضا \_) والحلاج والاكان محقابل عالماربا نياكما قاله ابن الحنيف الخروالله تعالى اعلم

(٣)عشق سے اگر بني آدم كے وحسينوں كاعشق مراد بتو درحقيقت سيشق بى نہيں ہے۔مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں:

عشقهائے كزير نگے بود عشق ند بودعا قبت نگے بود

تواس عشق کوشر بعت کے مقابل بنانا ہی شخت بے اولی ہے اور اگر اس عشق سے اللہ تعالی اور اسكے رسول صلى اللہ تعالی عليه وسلم كاعشق مراد ہے توبیعشق شریعت سے جدائمیں تواس عشق كاشر بعت سے

تقابل وہی کرسکتا ہے جو بخت جاہل و تا دان ہو یا گمراہ و بیدین ہو۔ واُللّٰہ تعالی اعلم بالصواب۔ (س) بعض محققین نے تصریح کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء وامہات آمٹر کین نہیں تھے بلکہ اہل تو حید ہے تھے۔ تو جواس عقیدہ کا معتقد ہے وہ علامہ سیوطی اور علامہ رازی کا تنبع ب سكے السنت ہونے میں كيا كلام موسكتا ہے۔لبذااسكا جلم ظاہر ہواللہ تعالى اعلم بالصواب-(۵) اکا بروہا ہید کے وہ کفری اقوال جن پر علماء حرین شریقین نے ان پر کا فرومر تد ہونے کے ا فاوے صاور فرمائے جو وہانی ان اقوال كفريد يرمطلع ہوجانے كے بعد بھی اينے ان اكا بركومسلمان كے اوران اقوال کو کفرند مانے وہ بھی کا فرہے۔ کتب عقائد وفقہ میں تصریح موجود ہے۔السرصا بالکفر كفر ومن شك في كفره فقد كفر -اس طرح جورافضي تيرائي مواور حصرات يتحين كي شان ميس كسي طرح کی گنتاخی کرتا ہوا گرچہ اسقدر کہ ان کوخلیفہ وا مام نہ مانے وہ کتب فقہ کی تصریحات سے کا فرہے۔ فآوی عالمگیری میں ہے:

البرافيضي اذا يسبب الشيحين ويلعنهما والعياذ بالله فهو كافر ومن انكر امامة ابي بكر البصديق رضي الله عنه وكذا لك من انكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كا فر في

اسى طرح جوحضرت امير معاويد رضى الله عنه كى صحابيت كالمنكر مويا ان كى شان ميں گستاخ مووه جی گراد اور ضال اور رافضی ہے۔ تہتر گروہ سے ایک گروہ اہلسنت و جماعت تو ناجی باقی بہتر گروہ کو بھکم صدیث شریف ملحم فی النار کے ناری وجہنی کہتے ہیں۔

فآدى اجمليه /جلداول ٢٩٧ كتاب العقائد و کریں اوراہل اسلام کی نتا ہی اورشرع واحکام دین کی بےحرمتی کی پرواہ نہ کریں ۔حضرت امام 🎚 فاسق کی بیعت کر کیتے تو اسلام کا نظام درہم برہم ہوجا تا۔اوریزید کی ہربد کاری کے جواز کے لئے آ بیعت سند ہوجاتی ۔اورشر بعت اسلامیہ وملت حنفیہ کا نقشہ ہی مث جاتا ۔تو حضرت امام حسین رضی اللہ کی ذ مہداری کا یہی اقتضا تھا کہ وہ پزید جیسے فاحق و فاجر کی بیعت نہ کریں مگر سائل کی یہ بزی دلیرڈ کا سخت نا دائی ہے کہ وہ بیر کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیز بد کی بیعت ضرور کرنی جا ہے تھی۔ اسکی اس سے زاید جرات اور انتہائی لاعلمی بیہ ہے کہ وہ بیب بھواس کرتا ہے کہ حضرت امام پراسکی بیعت ٹیکھ بناپرالزام بغاوت قائم کیا جائے گا۔لہذا سوال کا بیاب ولہجہ یہ پیۃ ویتا ہے کہ سائل غالبا خارجی ہے ہے اب باتی رہاسائل کا بیقول کہ خلیفہ وصیت ہے بھی ہوتا ہے اور اجماع ہے بھی اور استعلامی اور پزید تینول طرح خلیفہ ہے اس کا جواب ہے ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پزید کو بھی مجویز کرنا جب بیاستخلاف اسکے حال کی لامملی یا خطا اجتہا دی کی بنایر ہواتو انگی وصیت کو**ثی** خلافت بزید کیلئے دلیل قطعی قرار دینا کافی نہیں ۔اسی طرح خلافت بزیدا جماع ہے بھی ثابت نہیں کہ جب حضرت امام حسین ۔حضرت عبداللّٰہ بن زبیر۔حضرت عبداللّٰہ بن عباس 🚅 الله عنهم جیسے بکثر ت صحابہاس خلافت کے مخالف تھے تو اجماع کا وجود ہی تحقق نہیں ہوا،ای سے صرف استعلاجھی نسی خلافت کو ثابت کرنے کے لئے کافی دلیل نہیں ۔ کہ پھرتو ہر متعلقہ مفقو دشرا بكاخلا فت جھى تحض استعلاء كى بنا پرخليفه ثابت ہو جائيگا \_لہذا خلافت بزيد نه وصيح سے ثابت ہوئی نہ اجماع سے نہ استعلا ہے۔ بالجملہ حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ ہر کزیا 🛍 تہیں تھے۔ان پر بغاوت کا الزام اسی کے ذہن میں پیدا ہو گا جو خار جی سیرت ہواور دیمن ایس بیت ہو۔ سائل کا ان الفاظ میں ذکر کرنا بھی سوءاد بی ہے اور یزید پلیدعلیہ ماعلیہ کے لئے اثبا 🚅 خلافت کی سعی بیکار ہے جب اسکا اسلام ہی خطرہ میں ہے۔ والله تعالی اعلم بالصواب به

(٢) حضرت منصور حلاج رضى الله عنه بلا شك مسلمان تضے اور عالم ربانی مصوفی وحقانی ﷺ حضرت علامه این حجرکے فتاوے حدیثیہ میں ہے:

وممن اعتمد هذا المسلك الشبها ب السهروردي المحمع على امامته في العلوي الـظـاهـرـة والبـاطـنة فـي عـوارفه حيث قال وما حكى عن ابي يزيد رضي الله عنه من قو سبحاني، حاشا الله ان يعتقد في ابي يزيد ان القول مثل ذلك الاعلى معنى الحكاية عرفي

(۲) آل حضرت فداه ابی وامی کا جنازه اقدس پر اجواتھا اور اصحاب مع خلفائے ثلاثة حضرت علی کے گھر کے کواڑ تو ژکر اندر کھس گئے کواڑ تو ڑکی شدت میں خاتون جنت کاحمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ تھے اصحاب۔ نیز اصحاب نے خاتون جنت کے مکان میں آگ لگا دی تھی۔

(۳) سرکا ردوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل درجہ اہلبیت کا ہے صحابہ کا دوسرادرجہ ہے۔

(4) حضرت سیدنا حمزه سیدالشهد انہیں ہیں ان کے سیدالشہد اہونے کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ مفرت امام حسين عليه السلام سيرالشهد ابير-

(۵)زید فرکورسلسله قادریدیس بیعت ہے۔

(۲) زید مذکور کا دعوی ہے کہ ایک دوسرے مرشد ہے وہ چار دن سلاسل میں خلافت بھی حاصل

(۷) زید ند کورمیلا دشریف پڑھتا ہے اور برغم خور تبلیغ کا بردا شاکق ہے، ہر جگہ کوشش کرتا ہے کہ اسکونبلیغ کاموقع دیاجائے ۔

براه کرم بحوالہ قران مجیدوا حادیث شریفه فتوی صا در قرمایا جائے۔

(۱) كيازيد ند كوركى بيعت سلسلة قادر بيطيبه بين قائم ربى اور فتخ نه موئى ؟ - "

(۲) كيازيد مذكور كي خلافت اربعه سلاسل مين قائم ربي اور نسخ نه بهو كي؟ -

(٣) كيازيد ذكوركوشفى تى مسلمانان كے مجمع ميں ميلا دشريف پر ہنے اور تبليغ كرنيكا حق ہے؟۔

(٣) كيازيد ندكوركوان جمله حقوق مع محروم ندكيا جائ اورشدت كے ساتھ روكانه جائے ؟۔

(۵) کیاز ید مذکور نے طلع تعلق کرنا ضروری نہیں ؟۔

(٢) كيازيد مذكور ي تعلقات اسلاميد كفي والا كنهار تبيس؟ -

(نوٹ)زید ندکورکا میھی بیان ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوقت وصال ارشاد فرما یا تھا کہ قلم دوات لاؤ تا کہ میں ایک وصیت لکھ دول جس ہے آئندہ تہارے درمیان نفاق باقی نہ رہے۔اس سے زید کا منشابہ ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ انگریم کوخلیفہ اول مقرر کرنا جا ہے تھے لیکن جان شاران رسالت نے بیعرض کیا کہ ہم کوئسی وصیت کی ضرورت مہیں ہم سب کیلئے کتاب اللہ کافی وائی ہے۔

اب باتی رہی بہتر کی آپس میں تکفیریا ان کا گروہ حقداہلسنت و جماعت کو کا فر کہنا تو 🕵 كيوں دريا دنت كرتا ہے؟ - كيا اس ہے كوئى علم شرعى ثابت ہوگا يا اہلسدت و جماعت انكى تكفير 🚅 یا جا ئیں گے یاان کی تکفیر ہے جواہلسدت و جماعت نے کی ہےوہ غلط ثابت ہوجائے گی۔تو سائل ے کیا غرض ہے اسکا اظہار کرے یا بیرا یک لغو جاہلا نہ سوال ہے۔اس سوال سے توبہ پنة چاتا ہے سائل انتہا درجہ کا جاہل دین ہے نا واقف عقا کداسلام ہے بے خبرا حکام شرع ہے نا آشنا شخص ہے

(۲) اس قدر کس کوفرصت ہے کہ ان لوگون کی ایک فہرست بنائی جائے جوایمان لا کھی گئے۔ پھرسائل کے لئے یہ بے فائدہ سوال ہے۔ کیا سائل کوتما م صحابہ کرام اور عترت یاک کی آ تفصیلی نام بنام فہرست یاد ہے؟اگر یاد ہے توالی سلمل فہرت پیش کرے جس ہے کوئی صحا**بی اور** یا ک کا کوئی فرد با تی ندرہ جائے اوراگر یادنہیں ہےتو مرتدین کی فہرست کی کوئی اہم ضرورت 📆 ہے۔ ہاں اگر بیسائل ان میں ہے کسی ایک فرد خاص کے متعلق سوال کیا ہوتا تو اس کا جواب جا تالیکن معلوم ہوتا ہے کہ سائل کسی کا نا م کیکر اسلئے سوال نہیں کرنا جا ہتا ہے کہ اس ہے اسکی بدنیں پتہ چل جائے گا، پھر بھی سوال سے بطور اقتضابہ پتہ چلتا ہے کہ سائل یا تو رافضی ہے یا خار جی ہے۔ جابل ہے۔اب وہ ابہام میں تحض اس لئے سوال کررہاہے کہاس سے اسکی جہالت کا اظہار نہ ہو ہے وخروج کاپردہ فاش نہ ہوجائے۔مولی تعالی اسکوتبول حق کی تو فیق عطافر مائے۔

والله تعالى اعلم بالصواب - كتبه والصفر المظفر ٢٠١١ه-كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجنمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل. مسئله (۱۲۳۱–۱۲۵ در ۱۲۸ کار ۱۲۸ (۱۲۸ کار

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زید جو حنفی سنی مسلمان ہونے کا دعوی کرتا ہے سنی مسلمانوں کے مجمع میں اپنے مندرجہ ذیل فیا اعلان کرتا ہے اس استحکام کے ساتھ کہ اگر مارتے مارتے مارجھی ڈالا جائے تو عقا کدنہ بدلوں گا۔ (۱)روحی فداو آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت علی کرم اللہ وجہ متصالح

خلیفه حضرت حسن ان کےعلاوہ کوئی خلیفہ حق نہیں ،خلفائے ثلاثہ ہر گر خلیفہ نہیں؟۔

كتاب العقا ئدوالكلام

**[7.1**] آئيگي جوانبين گالي ديگي اورانگي تنقيص شان كريگي توتم اينكے ساتھ مت بيھو۔اينكے ساتھ مت كھا ؤاور پيو الخيساتھ نکاح مت کرو۔

ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ جوحضرات صحابہ رضوان اللہ علیم کو گالیان دے۔ یا انگی تنقیض شان کرے۔ یا ان پر افتر اکرے۔ یا ان پرجھوٹا الزام لگائے۔ یا ایکے لئے خلاف واقعہ باتیں گڑھ کر ملمانوں کوفریب دے۔اس سے طع تعلق کا اسلامی حکم خودحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔زید کے ان عقائد واقوال میں صحابہ کرام کو گا لیاں بھی ہیں۔ انکی تنقیص شان بھی ہے۔ان پر افتر ابھی ہے۔ان پر جھوٹے الزام بھی ہیں۔تو زید سے قطع تعلق کا تھم حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔لہذا اس زیدے سلام وکلام کرنا۔اسکی عزت وعظت کرنا۔اسکا وعظ وتبلیغ سننا۔اسکے ساتھ کھانا پینا۔اس سے نکاح کرنا۔اس سے بیعت کرنا۔اس کے پیھے نماز پڑھنا۔اور تعلقات اسلامی بر تناسب ناجائز وحرام ہیں۔اور جواس سے تعلقات باقی رکھے گاوہ گنہگاراور مرتکب حرام ہے۔مولی تعالی مسلمانوں کواحکام أسلام پر پا بندر ہنے کی تو فیق عطا فرمائے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ۱۰۔صفر انمظفر ۴ سے اجھے كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله(۱۲۹)

كيا فرمات بين حضرات علائے كرام ومفتيان شرع عظام دامت بركاتهم النوريدمسائل حسب

کسی مسلمان کو بلاعذرشری مرتد کہنا کیسا ہے۔ نیز جو مخص کسی مسلمان کو بے وجہ شرعی مرتد کہاں

پرشرعا کیا حکم ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

جوکسی مسلمان کو بلاوجہ شرعی مرتد کہتا ہے اور اپنے اعتقاد میں اسے کا فرہی جانتا ہے تو خود کا فرہو گیااوراگروہ اینے اعتقاد میں کا فرنبیں جانتا تو کا فرنہ ہوگا۔ردامختا رمیں نہرے اوروہ ذخیرہ سے ناقل المختار للفتوي انه ان اراد الشتم ولا يعتقد كفر الايكفروان اعتقده كفرا أ فحاطبه بُهـذا بـنا ء على اعتقاده انه كا فر بكفر لا نه لما اعتقد المسلم كا فر ا فقد اعتقد

**F...** سائل حقیر فقیرمبارک علی صرصر میرخمی ناظم جمایت قادر به چشتیه دار ثیدا کبریه مولودخوال میری

اللهم هداية الحق والصواب

(١و٢) زيد ند كوراپ عقا كدمندرجه في السوال كي بناير هرگز هرگز حقى سني مسلمان نهين ملكيًّ اتبرائی رافضی کا فرمرتد ہے اسکے عقیدہ نمبر ایر ہی ردامختار میں تصریح فرمائی -

وان انكر خلافةالصديق وعمر فهو كافر. (ازردالحتارمصري ص٣٩٣)

اگر حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما کی خلافت کاا نکار کیا تو وه کا فریجی توجب زید کا کا فرہونا ثابت ہو چکا تو خوداسکی سلسلہ قادر رید کی بیعت اور سلاسل اربعہ کی 🌯 فتخ اورقطع ہوگئ تو بینہ کسی کو بیعت کرسکتا ہے نہ کسی کواسکی بیعت کرتی جائز۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب (۳) زید مذکورمسلمانوں کے کسی مجمع میں نہ میلا دشریف پڑھ سکتا ہے نہ ان عقا کد کی میلیا

ہے کہ ان میں اس کی تعظیم لازم آئی ہے وقد وجب اها نته شرعا۔ والله تعالى اعلم بالصواب ( ۴ و ۲ ) زید ندکور کا جب کفر ثابت ہو چکا تو اس ہے قطع تعلقات اسلامی ضروری ہے

شریف کی حدیث ہے جوحضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے مروی کہ رسول اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وہ ا

يكون في أخر الزما ن دجا لون كذابون يا تونكم من الا حاديث بما لم تسم انتم ولا آباء كم فايا كم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم \_

آ خرز مانہ میں ایسے فرین اور جھوٹے ہو نگئے جو تمہارے پاس الیی باتیں لائیں گے جنکو نہ سنا نہ تمہارے باپ دادانے تو تم اپنے آپ کوان سے بچاؤ اور انہیں اپنے سے بچاؤ کہ وہ تمہیں گراہ محردین اور فتنه میں نہ ڈالدیں۔

دوسری حدیث شریف میں ہے جسکوعقیلی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی کہ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا۔

ان الله احتارني واحتارلي اصحابا واصها راوسياتي قوم يسبونهم وينتقضون فلا تحالسوهم ولا تشاربو هم ولا تواكلوهم ولا تنا كحوهم

الله تعالى نے مجھے جن لیا اور میرے کئے صحابہ اور رشتہ دار جن لئے ہیں اور عنقریب ایک

دين الاسلام كفرا \_

- (از درالحخارمصری \_ص ۱۸۹ ج۲) والله تعالی اعلم بالصواب

كتاب العقائل

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي دمرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل ا

### مسئله (۱۷۰)

کیا فرماتے ہیں حضرات علائے کرام ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم النوریہ مسألک

زید ریکہتا ہے کہ میں وہا بیوں۔رافضیو ں۔قادیا نیوں۔دیو بندیوں کو کا فرنہیں کہتا ، میں اِلْہِ نہیں سمجھتا ، یہ کا فرنہیں ان پر تکفیر کا تھم نہیں ہے ۔ سوال دریافت میہ ہے کہ زید جو کہتا ہے اس پر شرق

اللهم هداية الخق والصواب

زید و ہابیوں ، رافضیوں ، قادیا نیوں ، دیو ہندیوں کے عقا کد کفریہ پرمطلع ہوکر بھی اگر ایک مبیں جانتا اور ان کے عقائد کفریہ کافرنہیں کہتا، تو بیرزید یقیناً کافر ہے۔ فقہائے کرام کا م ب: دالرضا بالكفر كفر والله تعالى اعلم بالصواب

كتبعه: المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبد محمدا جمل غفرلها لادل، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجابًا

## مسئله (۱۷۱)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ یباں کے امام صاحب اہل سنت والجماعت عقائد کے ہیں ۔متندعالم بھی ہیں فاصل اور حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں حتی کہ تبجد گز اربھی ہیں مگر جماعت اسلامی کے زبر دست حامی ہیں 🕻 حب جماعت اسلامی نمبر بھی تقسیم کرتے ہیں ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے۔ جماعت اسلام جب چندمسلمانوں کے نظر سے گزری تب بہت زبردست انتشار بیدا ہوا۔ کیا دافعی ایسے معتبہ چھے نماز درست نہیں ۔ بید چندمسلمانان چکر دھر پور کی کندؤہنی ہے کہا یہے معتبرا ام کے چیھے نماز

، ہائز قرار دیتے ہیں۔ براہ کرم از روئے کتاب وسنت تفصیلات سے اور مدلل اور چندعلاء کرام کے دستخط معة عهده کے جلداز جلد مطلع فرمائیں تا کہ فرآوی و کھنے کے بعد مسلمانان چکر دھریور کی انتشاری دور ہوفقط

(mom)

اللهم هداية الحق والصواب

ابوالاعلی مودودی کے رسائل میں بعض ضروریات دین کاصراحة انکار ہے۔عقائداسلام کی صریح و خالفت ہے۔ احکام قرآن وحدیث سے صاف روگر دانی ہے۔ بلکہ اس کی تصنیفات عقائد باطلہ خیالات و فاسده پرمشمنل ہیں ۔اس کے نز دیک تمام صحابہ و تابعین اسمہ سلف وخلف صالحین علماء اولیا کاملین بلکہ اس آ قرن اورِقرون ماضیه کے تمام مسلمین گمراه ومشرک ہیں۔ توبیہ مودودی گمراه ، ضال ، کافر ، خارج از اسلام ے۔جو تحص اس کے رسائل اور اسلے کفریات وعقائد باطلہ پرمطلع ہو کر اسکو اسلام کا رہبر و پیشوا یا عالم ا مولوی، بلکہاس کوئم از کم مسلمان جانے یا کہتو وہ بھی کا فرہے۔تمام کتب عقائدہ ہیں ہے۔

الرضا بالكفر كفر كركفركماتهدها ظامركرنا بهى كفرب-

کتب فقه درمخنار و دامخنار و تجمع الانهر و درروعز روفنا وی خیریه و برزازیه و بحرالرائق میں ہے:

من حسن كلام اهل الاهوا اوقال معنوي او كلام له معنى صحيح ان كان ذلك كفر امن القائل كفر المحسن ومن تلفط بلفظ الكفروكل من استحسنه اورضي به يكفر. جوبد مذہبوں کی بات کو اچھا بتائے، یا کہ بچھ معنی رکھتی ہے، یا اس کلام کے کوئی سیجے معنی ہیں، اکر کہنے والے کی وہ بات کفر تھی تو جواسکوا چھا بتا تا ہے وہ بھی کا فر، جو کفر کی بات کہے وہ بھی کا فر، جواسکو اچھابتائے اور جواس پر راضی ہووہ بھی کا فر ہو جائے گا۔

تو جو جماعت صراحة كفركرر ہى ہے، يا كفركى تا ئىد و ہمدر دى كرر ہى ہےاور كفركى اشاعت وبليغ كر ران ہے اسکو اسلامی جماعت کہنا گینا معظیم ہے۔اس سوال میں جس امام کا ذکر ہے جب بیعالم فاصل کہلاتا ہےاورمودودی کے رسائل کونقسیم بھی کرتا ہے توبیان رسائل کے تفری مضامین پر بھی مطلع ہوا ہوگا، الار کھر جب اس کے کفریات پر مطلع ہونے کے بعد بھی اسکی زبردست ہمدردی کرتا ہے،تو گویا پیعقا کد ۔ انفریہاور خیالات باطلبہ اور مسائل فاسدہ کی ہمدر دی کرتا ہے،تو بیامام بھی بیدین و کا فر ہوا اسکے عابد تہجیر الزار ہونے پرشرع سے مرفوع القلم نہ ہوجائیگا۔اس کا حافظ و قاری ہونا اس کوشری فتوی ہے نہ بچا سکے

سسسس پر تنقید کرناا کثر اسکی تو بین و تنقیص کوستلزم ہوا کرتی ہے،اور جو تنقید کا عادی بن جائے تو اس سلسلہ میں تنقید میں الی باتیں کہے گا جوتو بین و تنقیص کوستلزم ہوں گی۔لہذا تخص مذکور فی السوال سے شان صحابه کرام میں اگرالیں تنقیص اتفا قاصا در ہوگئ ہے تو اس پر توبہ لازم ہے اور پھر جب وہ ایبا آئندہ نه کرے تواسکی افتذامیں کوئی حرج مجھی نہیں۔ اوراگر وہ حضرات صحابہ کرام پرالی تنقیص کرنے کا عادی ہی موگیا ہوتو وہ منقیص کنندہ شان صحابہ کا گستاخ و بے ادب ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے ، اسکے ماتھ میل جول ندر کھا جائے ،خود حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے أرابإ:لا تسبوا صحابي فانه يحيء قوم في آخر الزمان يسبون اصحابي فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وان مرضوا فلا تعودوهم

(شرح شفا،ج۲\_20۵۵)

میرے سحابہ کو برامت کہو بیٹک آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جومیرے صحابہ کو برا کہے گی تو ال کی نماز جناز دنه پڑھو، ایکے ساتھ نمازنه پڑھو، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، ایکے ساتھ نہ بیٹھو، اوراگروہ کیار ہوجا نمیں تو ان کی عیادت مت کرو۔

اس حدیث میں شان صحابہ کرام کے گستاخ و بے ادب کا حکم ظاہر ہوگیا کہ نداسکوا مام بنایا جائے ، نهاس سے معاملات باقی رکھیں جائیں۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفر له الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل مسئله (۱۷۳)

کیا فر ماتے ہیں علائے وین وشرع متین اس مسلد میں کہ

ا کیستخص اینے کو قاری کہلا تا ہےاور وہ اپنے کو ماسٹر اشرف خان جمبئی کا خلیفہ بنلا تا ہے۔ ماسٹر ِ اثْرِف خان مٰدکور بمبئی میں قلم کمپنی میں ایکٹر ہیں اور ان کی روز انہ پانگ پر داڑھی مونڈی جاتی ہے۔ وہ ا ڈاڑھی منڈے ہیں۔قاری صاحب مذکورلوگوں کومرید کرتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے ہیں جاتے ،فریج کٹ داڑھی ہے،خودا کے اوراشرف خان ندکور کے اور بڑے بیرصاحب کے فوٹو بتلائے جاتے ہیں،اور ان پر پھول ہار چڑھاتے ہیں، مکان میں لگے ہوئے ہیں ۔بھی بھی نماز پڑھتے ہیں اور سنیما و کیھنے کی ار غیب دیتے ہیں ،اور خاص کراس فلم کے دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں جس میں اشرف خان مٰدکور کا پاٹ

گا۔اس کا عالم و فاصل ہونا اسکے لئے کفرروانہ کر دے گا۔اور جب بیا ہام عقا کد کفریداور کفری ز بردست ہدرد ہےتو وہ ہرگز اہل سنت و جماعت کے عقائد پر نہ ہوا پھر جن لوگول نے اس ا پسے حالات دیکھکر اسکے پیچھے نماز کو ناجائز قرار دیا۔انہوں نے دین کاسیجے حکم بتایا۔ کتب فقیہ کا فرگمراہ اورابل ہوا کے پیچیے نماز کونا جائز قرادیا ہے ،خود ہمارے امام اعظم امام ائمہ سراج الا امام ابوصنیفہ ہے مروی ہے کہ کبیری میں ہے۔

روى محمد عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله ان الصلوة حلف اهل ( کبیری بس ۴۸) لا تجوز ـ

حضرت امام ابوصنیفہ اورامام ابو پوسف ہے امام محمد راوی کداہل ہواء گمراہوں کے پیچھے

تو اہل اسلام ایسے امام کے پیچھے ہرگز ہرگز نماز نہ پڑھیں۔اوراس سے ترک موالات بھ

كرين \_ والله تعالى اعلم، بالصواب، \_ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجال - المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجال العبدمجمرا جمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتيط المعالم

### مسئله(۱۷۲)

كيافرمات بين علمائدين ومفتيان شرع متين اسمسكمين كه

جوامام صحابه کرام کی تنقید کرتا ہواور ساتھ ساتھ ریھی کہتا ہواگر چیتنقید کرتے ہیں تو اسکا ہے کہ ہم ان کی تنقیص وتو ہین کرتے ہیں۔ کیا ایسے عقا کدوالے امام کے پیچھے نماز درست ہے 🖰 عقیدہ صحابہ کرام کی تنقید کسی حد تک درست نہیں ، جب سرکار دوعالم کی بیرحدیث ہے۔ ہماری خلفائے راشدین کی سنت کواینے ادیر لازم رکھواورا ہے دانتوں سے پکڑلو، پھر ہم اسے تقید کرنے اور یہ بھی کہتے ہیں کہاس کا میمعنی نہیں کہ ہم اسکی تنقیص وتو ہین کرتے ہیں تو کیا اس تنقید کر ہے خلاف سنت کا فتوی عائد نبیس ہوگا؟ \_ براہ کرام مفصل و مدکل اطلاع فرمائیں ، تا کہ فتوی و ﷺ آپس کا نفاق وقع ہو۔

اللهم هداية الحق والصواب

كتاب العقافي

ہوتا ہےاورروز ہنماز کی ہدایت نہیں کرتے ہیں اور داڑھی منڈ انابر انہیں سجھتے ہیں اور تیجے مسکنہ پر ا درشر بعت کا کوئی اوب واحتر امنہیں کرتے۔اور بیٹھی کہتے ہیں کہلوگ مولوی گھرانے میں مر میں اور اشرف خان طریقت اوحقیقت میں مرید کر کے نذرانہ مانکتے ہیں،لہذا براہ کرم جو ہے فرمائیں کہا ہے تحص کی بیعت جائز ہے یا ناجائز اور جولوگ مرید ہو گئے ان کے لئے کیا تھم ہے؟

اللهم هداية الحق والصواب

تشخص مذکور فی السوال اینے افعال دحرکات کی بنا پر کھلا ہوا فاسق و فاجر سخت مجرم گنهگاہی مرتکب کبائر وحرام ہے۔ اور جب وہ شریعت کا احتر امنہیں کرتا ہے تو اور زیادہ بدترین بد بخت 🚰 تخص ہےابیا خلاف شرع شخص خود ہی ہدایت کامختاج ہے چہ جائے کہاس کور ہبر دمرشد بنا نمیں 🚅 غلط معل اور دعوی شیطان ہے۔ جب وہ خود اپنے نفس کو شیطانی افعال ہے نہ بیجا سکا تو دوسروں اصلاح ورہبری کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیر بنانے میں اس کی تعظیم وتو قیر ہے اور فاسق المالی بير \_ بداريين هـ: والفاسق من اهل الاهانة \_ تواس كى بيعت ممنوع باوراس كالمراب حقیقت میں مرید کرنا شیطانی کروہ کا اضافہ کرنا ہے۔جولوگ اس سے بیعت ہو گئے وہ اسکی بیعی ویں مولی تعالیٰ ایسے پیر کو ہرایت کی توقیق دے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنسجل مسئله (۱۷۵–۱۷۵)

کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے کرام ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم النوریہ مسأنک

(۱) وہانی دیو ہندی ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور دونوں کا فریس یا صرف وہانی کا ایک د یو بندی کافرنہیں؟ ۔ ایک امام دیو بندی عقیدہ کا نماز پڑھا تا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسکے آ جائز ہوئی کہ وہ دیو بندی ہے وہانی نہیں، کہ وہانی کا فرین، دیو بندی کا فرنہیں، کیا تھم ہے دیو ہو کے پیھیے نماز پڑھنااس کوامام بنانا کیساہے؟۔

(۲)زید کہتا ہے کہ سی مخصوص عقیدہ رکھنے والے کو و ہائی کہنا غلط ہے بلکہ ہر مخص و ہا 🚰

مسلمان وبإبى ہے، كمالله تعالى كااسم صفاتى وباب ہے يعنى الله رب العزب كا ايك نام وباب ہے۔ ليذا اس کی نسبت لیتے ہوئے اس کی طرف اپنے کومنسوب کرتے ہوئے ہر محص ہرمسلمان وہائی ہے۔ کسی فرقے کو وہانی کہنا ہے نہیں ۔ سوال دریافت طلب بدہے کہ زید کا قول کیسا ہے اوراس پر کیا تھم ہے۔ ایک امام جو وہانی ہے جب اس امام کو وہانی کہا گیا اس پر زید نے میہ جو کچھا در مذکور ہوا کہا ہے۔ نیز میجھی بتایا عائے کدویانی س کو کہتے ہیں اور بیفرقہ وہابیکب سے اور کہال سے نکلا ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

(1) و بابی دیوبندی میں عام وخاص کا فرق ہے یعنی ہر دیوبندی تو وہابی ہے، اور ہر وہابی کے لئے د یو بندی ہونا ضروری تبیں ۔ کہ غیر مقلدین و ہائی تو ہیں لیکن دیو بندی تبیں اور جن کفری باتوں کووہا بی مانتا ے دیوبند ک بھی مانتا ہے، بلکہ دیوبندی اور زائد کفریات کو مانتا ہے۔ تو دیوبندی بینسبت وہانی کے زائد کفریات کاماننے والا قرار پایا تو جب وہالی امام کے پیچھے نماز ناجائز تو دیوبندی امام کے پیچھے بھی بدرجہ اولی نماز ناجائز، اور جب اس کوامام بنا نا ناجائز ہے تو اسکوامام بننا بھی ناجائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(٢) تول زيد غلط و باطل ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی کے مانے والے کو دہائی کہتے ہیں، خود مقتدائے وہا ہیمولوی رشید احد کنگوہی کے فقاد ہے رشید بید حصد اول کے صفحہ ۸ پر ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے مقتر بور) کو وہائی کہتے ہیں۔اسکی عبارت سے بیکھی ظاہر ہوگیا کہ بیدوہائی فرقد ابن عبدالوہاب نجدی کے ہی زمانے میں بیدا ہوا اور بیفرقہ نجد ہی ہے فکلا ہے تو اب فرقہ وہابیای جماعت کو کہا جائے گا جواس عدى كو مانے اور اسكے مقتد يوں كو اچھا جانے۔اس وقت سلطان تجد حجاز جو ابن عبد الوماب نجدى كا جم تقیدہ وہم مسلک ہے تو اسکوسیاس نامے اس دیو بندی فرقے نے پیش کئے ،اس نے انہیں دیو بندیول کو میں دیں ،تواس جماعت دیو بندی کا تعلق ظاہر ہو گیا کہ بیاال نجد کے ہم خیال وہم عقیدہ ہیں۔اس بناپر . د ہانی کہلاتے ہیں۔واللہ تغالی اعلم بالصواب۔

كتبه المعتصم بذيل سيدكل نبي دمرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العندمجمراجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۲۷۱–۱۷۷)

كتاب العقائق

(F.9) ا کابر پرصرف اعلیٰ حضرت قدس سرہ ہی نے کفر کا فتوی صادر نہیں فر مایا ہے بلکہ صدیا ا کابرعلا ءعرب وعجم نے ان پر کفر کے فتوے دیتے جس کو تحقیق مقصور ہووہ ان رسائل کو دیکھیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۱۷۸–۱۷۹)

كيا فرمات بين حضرت علمائ كرام ومفتيان شرع عظام دامت بركاتهم النوربيحسب ذيل مسائل میں کہ

(۱) زید جوایک گاؤں میں امام ہے اور بچوں کو پڑھا تا ہے۔ جب میلا دشریف میں بلایا جاتا تو نہیں جاتا اور اگر جاتا بھی ہے تو قیام میں شر کیے نہیں ہوتا، قیام ہونے سے پہلے چلا آتا ہے۔اولیائے كرام ہے استعانت و مدد چاہئے كا قائل نہيں ۔ سوم تجاو چاليسوال وغيرہ ميں نہيں شريك ہوتا۔ فاتحہ نیاز میں نہیں جاتا، نہ فاتحہ نیاز کا خود کھاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کرقبر پر فاتحہ پڑھنے کومنع کرتا ہے، بچول کودیو بند کی کتابیں منگا کردیا۔ووسری جگہ ہے دیو بندگی کتابیں منگا کریڑھا تا ہے۔اور سالہ دار العلوم دیو بند کا دو عار کوخریدار بنا کررسالہ بندا جاری کرا دیا ہےخوداس کے پاس دیو بندگی بہت سی کتابیں ہیں اوروہ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے ۔لوگوں کو پڑھنے کے واسطے دیتا ہے، قبر پراذان پڑھنے کا مخالف ہے ۔لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔اس کے پیچھے نماز سیح ورست ہوگی یانہیں؟۔ اس سے بچوں کو پڑھوا نا جائز ہے یائییں ،کیا تھم شری ہے؟۔

(٢) امام ندكور بالا سے فقير كى بات چيت موئى وہ ومابيوں ديو بنديوں اشرفعلى تھانوى قاسم نانونوی وغیرہ کو باو جود کہان کے عقائد کفریہ کو بتاتے ہوئے مسلمان گردانتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح اشر تعلی کی عبارت حفظ الایمان صفحه ۸ پر ہے، اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمہارے نزديك توبين كىتم اس كوكا فركهتيه هواورمولا ناتقي على خان اورعلى رضا خان رضى الله تعالى عنبمان بهي مثل انثر فعلی کے حضور کے علم غیب کولکھاان کو کا فرنہیں کہتے ۔حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ا پے مرید ہے رسول کہلوایا پھر مرید ہے تو بہ کرائی ان کو برانہیں کہتے ہو۔ اشرفعلی کے مرید نے خواب میں کلمہ پڑھا تو بچائے محمد کے اشرفعلی پڑھا اس پر اعتراض کرتے ہو وہ خواب کی بات ہے،حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی عند نے تو یبداری میں اپنے آپ کواپنے مرید سے رسول کہلوایا۔اس پراعتراض

کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے دین ومفتیان شرع متین دامت بر کاتہم العالی مسائل بھی (۱) جو تحف یہ کیے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جدید نبی پیدا ہو جائے ہے۔ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اب بھی نبی پیدا فر مادے۔ ایساعقیدہ رکھنے والا کون ہے 🚅 کے چھے نماز پڑھنااس کوامام بنانا کیماہے؟۔

(۲) اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولا نا الحاج مجد داعظم دین وملت شاه محمد احد رضا خان 🚅 رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی حیات ہی میں یا آپ کے دنیا میں جلوہ فر ما ہونے سے <u>پہلے ہے</u> نے وہا بیوں دیو بندیوں پر تکفیر کا حکم دیا۔ان کے کا فرہونے پرفتوی صادر فرمایا ہے یا نہیں؟۔اور تعلق دیاان کے کا فرہونے پرفتوی صادر فر مایا ہے تو وہ کون کون سے علاء کرام ہیں ، اور کون کون سی کہا 🔐 ان کے فتاویے ہیں؟ مفصل مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) جو خض نبی کریم صلی اللہ تعالی عابیہ وسلم کے بعد کسی جدید بنی کے بیدا ہونے کا قائل 😭 كافرىهــالاشاه والظائر مين هـ: اذا لـم يعتقد ان محمدا صلى الله تعالىٰ عليه وسلام الانبياء فليس بمسلم لا نه من الضروريات \_ (الاشاهمع شرح كشوري ص٦٧٥) .

نيزال في آية كريمة ما كان محمد ابا احد من رحالكم ولكن رسول الله وي السنبيسن يك محكذيب كركالله تعالى كيك كذب ثابت كرنے كى سعى كى باور محالات پرالله تدرت تابت كرك قدرت كماته التهزاكيا ب-اور وحديث لا نبي بعدى "كاصاف الله ہے۔لہذااس بیدین کافر کے پیچھے نہنماز جائز نہاس کوامام بنانا درست ہے کہ بیضروریات دین 🛃 عقیدہ کامنکر ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۲) اعلی حضرت قدس سرہ سے پہلے تکفیرا کا برد ہا ہید حضرت مولا نامولوی مفتی غلام وشکیر میں قصوری نے براہین قاطعہ کے رد میں'' رسالہ تقریس الوکیل عن اہائة الرشید والخلیل''تحریر فرمایا جزر مقتدائے وہابید دیو بندید گنگوہی البیٹھوی صاحبان پرانکی کفری عبارات کی بناپر تکفیری علماء حربین م نے اسکی تصدیق کی۔ان پر کفری فتو ہے صادر فرمائے۔ایکے اساء اس رسالہ میں مطبوعہ موجود ہوجا حسام الحرمین اور الصوارم البندید میں صرح ا کابر علماء اسلام کے بکثر ت فقاوی طبع ہو چکے تو وہائیے

نہیں کرتے، جب فقیرنے کہاتم بالکل غلط کہتے ہو۔مولا نائقی علی خان صاحب اورمولا ناعلی رہا صاحب رضى اللد تعالى عنهمان كهيس برجهي حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم علم غيب كوجا یا گلوں جیسامثل اشرفعلی کے نہیں لکھاتم غلط بکتے ہو۔ ثبوت میں کتاب فسادی ملالا یا اور لوٹ پھیریکی کوئی عبارت ڈھونڈنے نگا۔فقیر نے کہا یہ کتاب دیو بند کی ہےاس کوثبوت میں پیش کرنا غلط ہے 🕊 تقی علی خاں صاحب اور مولا نا رضاعلی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کماب ہے ثابت کروہ لوگوں کو بہکانے کے لئے یہ بھی کہتا کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہا دیو بندیوں کولہیں کا فرہیں لکھا ہے۔ نیز فقیرے بیچی کہا کہ کیااللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ جدید 🐩 فرمائے ۔اللہ تعالیٰ جدید نبی پیدا فرمادےوہ اس پر قادر ہے۔ان تمام بدّ باتوں پرغور *کر کے مقص*ل جواب تحریر فرمائیں تا کہ لوگ اس سے اس کے عقائد کی بنا پر دور ہوجائیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) جب زیدمیلا د وقیام استعانت از اادلیا ،سوم ، چهلم ، فاتحه نیاز وغیره مسائل شعار الل سے اجتناب کرتا ہے اوان امور خیر کونا جائز و بدعت جانتا ہے تو وہ یقیناً و ہابی دیو بندی ٹابت ہوا اور ج وہ کتب دیو بند رید کوخود بھی منگا تا ہے اور روسروں کو بھی منگانے کی ترغیب دیتا ہے اور انکوخو د بھی پڑ 📲 اور دوسرول کوئھی پڑھا تاہے اور سنا تاہے تو وہ نہ صرف وہا بی بلکہ وہا بی گراور مبلغ دیو بندیت ہوا۔ ای کے پیچھے ندنماز سیح و درست نداس سے بچوں کا پڑھوا نا جائز وروا ہے۔مولا تعالی ایسے کمرا ہوں اجتناب اور يربيز كى توقيق عطا فرمائ \_والله تعالى اعلم بالصواب\_

(۲) امام مٰدکور کا د ہائی ہونا تو جواب ایک ہے ظاہر ہو چکا ہے کیلن جب وہ ا کابر وہا ہیے کہ عبارت پر بھی مطلع ہے اوران کی تا ئیدتصدیق بھی کرتا ہے ،تو بلا شبہزید کا فر ہو گیا۔ السرے بالکھ کتب عقائد میں ہے۔ جب وہ دوسروں پرافتر اءوو بہتان بھی کرتا ہے،تو سخت مفتری وکذاب بھی حضرت مولا نامولوی مفتی نقی علی خان ،حضرت مولا نامولوی رضاعلی خاں ،حضرت سیدالطا کفی جنید بیجی قدست اسرارہم پریداس کا صرح افتر او بہتان ہے۔ کہ ان حضرات نے ایسا فرمایا ہو، یا اپنی کسی تھا میں ایسا نکھا ہو،اگر اس میں صدافت کا ادنی شائبہ ہوتو ان کی تصنیفات میں دکھائے ورنہ اپنے اور الله علی الکاذبین پڑھنگر ہم کرے،اعلی حضرت قدس سرہ نے اکابر وہا بیہ کے اقوال کفریہ کی بنا پر اور

ان اقوال كفرىيكى تصديق كرے ایسے و مابيه پر كفر كافتوى صادر فر مايا ہے۔ انكى تصنيفات تمهيد الايمان ،الاستداد، وغيره رسائل مطبوعه موجود مين، اورحضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے بعد جديد نبي كاپيدا بوناشرعا محال م، اورمحالات تحت قدرت واحل نيس - كما هو مصرح في كتب العقائد

بالجمله زيد سخت ومالي ديو بندي اور كافر مرتد ہے۔اور زبر دست مفتري و كذاب ہے۔اہل اسلام اس سے ترک تعلقات کریں ،اوراس سے اجتناب و پر ہیز کریں ۔حدیث شریف میں ہے۔فایا کم و اياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم والله تعالى اعلم،

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمحمد اجتمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

## مسئله (۱۸۰ـ۱۸۱)

کیا فرمانے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ-

(۱) وہ فرقہ جوائمہ کرام کی تقلید کا منکر اور غیر مقلد کہاجاتا ہے شرعااس فرقہ کے تعلق کیا تھم ہے اورا يسے فرقد والوں سے ابلسنت و جماعت كوسلام وكلام ، شادى بياہ ، نشست و برخاست كے تعلقات ركھنا عاہي يائيس؟۔

(۲)اور جولوگ ان کے مہاتھ اپنے دنیوی تعلقات رکھیں حالانکہ اسکے عقا کدسے میہ بیزار ہیں مگر ان سے تعلقات نہیں منقطع نہیں کرنا جا ہتے ایسے لوگوں کے ساتھ اہل سنت والجماعت کو کیا کرنا جا ہیے ۔ مہر بانی کر کے جواب بانتفصیل مع حوالہ سکتب کے اور جلد روانہ فریانے کی کوشش کریں ، اگر ۲ فروری کے بل روانہ فر مادیں تو بڑی عنایت ہوگی۔

اللهم هداية الحق والصواب

غیرمقلدین کاندابب اربعه میں امام عین کی تقلید کرنے سے صاف انکار کرنے کی بنایر مراہ بدعتی اورجہتمی ہوناتو ظاہر ہے،حضرت علامہ طحطاوی حاشید در مختار میں فرماتے ہیں:

من شبذعن جمهبور اهل الفقه والعلم والسوادالاعظم فقد شذ فيما يدخله في النار فعليكم معاشر المومنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة وااحماعة فان نصرة الله تعالىٰ و حفظه و توفيقه في موافقتهم و حذ لا نه وسخطه في مخالفتهم وهذه الطائفة

روا، ندائے ساتھ بیاہ شادی، اور ندان سے سلام وکلام کی اجازت ہے۔واللد تعالی اعلم بالصواب-(۲) جولوگ غیرمقلدین کےعقائد ومسائل ہے تو بیزاری ظاہر کرتے ہیں مگران سے صرف تعلقات جاری رکھتے ہیں وہ بخت گنهگار ہیں۔ البیس ان احادیث برعمل کرنا جا ہے۔ اہل سنت ان سے ترك تعلق كريں اور انكو تمجھاً نے رہيں كہ بيدا تكى صحبت ہے پر جيز كريں اور الحكے حق ميں وعاكرتے رہيں كه مولا تعالى النظي قلوب مين دشمنان وين مصنفرت پيدا كرے اور انہيں بھى ''الحب في الله والبغض في الله'' كاسچاعامل بنادے۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفراله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله (۱۸۲)

السلام عليكم ورحمة الله

ماذا يبقبول اقبلام النصحول من اهل العقول والمعقول والمنقول "كثرهم رب لا يزول" في امرحسين احمد الذي هو صدر المدرسين بمدرسة دار العلوم الديوبنديه هل هو ممن امر به القرآن الحميد يقول السميع فاسلو اهل الذكر الآيت. على ما بينه العلى وابو المحسن الاشتعري و ابو منصور الماتريدي وحسن البصري حتى انتهى الى العز المرام لا عملي ماجربتموه مراد اظل الشريعة الغراءعلي صاحبها افضل الصلاة و ازكي التسليم وعلى آله العميم. السائل محمد تقى الدين عفي عنه

اللهم هداية الحق والصواب

الحمد لله و كفي، والصلوة على من اصطفى اما بعد فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: النعوارج كلاب النار\_ رواه الحاكم في مستدركه والامام احمد في مسنده\_ النفرقة النوهابية من النحوارج كما قال العلامة احمد الصاوي في حاشية تفسير الجلالين: الخوارج الذين يحرفون تاويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين واموا عمم كمما هو مشاهد الآن في نظائر هم وهم فرقة بارض الحجار يقال لهم الوهابية يحسبون انهم على شئي، الاا نهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانسهم ذكرا لله

الناجيه قد احتمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافي والحنبليون رحمهم الله تعالى ومن كان خارجاعن هذه الاربعة في هذا الزمان فهو مالي البدعة والنار . (طحطاوي - جهم م ١٥٢)

جو خص جمہور واہل علم وفقہ اور سواد اعظم سے جدا ہو جائے وہ ایسی چیز کے ساتھ تنہا ہوا جو دوزخ میں لیجائے گی ،توائے گروہ مسلمین!تم پر فرقہ ناجیۂ اہل سنت و جماعت کی پیروی لازم ہے 🚅 کی مدداوراسکا حافظ کا ساز رہنا موافقت اہل سنت میں ہےاوراس کا جھوڑ دینا اورغضب فر ماناءاوگ بنانا سنیوں کی مخالفت میں ہے، اور یہ نجات والا گروہ اب جار ندا ہب میں مجتمع ہے ۔ حنفی ، مالکی م تحتملی، الله تعالی ان سب پر رحمت فرمائے اور جوان چار مذاہب سے اس زمانہ میں جدا ہوا اور باہر

اس عبارت سے ان غیرمقلدین کا گمراہ اور بدعتی اورجہنمی ہونا تو ٹابت ہو گیالیکن پیغیر مقل باوجودا نکارتقلید کے حضرات ائمہ اربعہ ہے امام معین کی تقلید کوشرک کہتے ہیں اور ایکے نز دیک گئیا برس کے ائمہ دین ، فقہائے مجتبدین وعلمائے کاملین واولیائے عارفین اورسلف وخلف کے تمام مقال مشرک قرار پائے اور جوتمام امت کو گمراہ ومشرک تھبرائے وہ خودمشرک و کا فرہے۔ قاضی عیاض شفاشریف میں فرماتے ہیں:

> وكذالك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة\_ (شفاشریف-ج۲،م۱۲۵)

جو خص ایسی بات کے جس سے تمام امت کے گمراہ تھبرانے کی راہ نکلتی ہوہم بالیقین اس کے ۔ '۔۔

اس عبارت ہے تمام امت کومشرک کہنے کی بنا پرغیر مقلدین کا گمراہ و کا فر ہونا ثات ہو 📲 جب انکا گمراہ و کافر ہونا ثابت ہو گیا تو پھران غیرمقلدین سے ترک تعلقات کرنا بھی ضروری 🐩 احادیث میں ایسے گمرا ہوں ہے ترک تعلقات کا حکم وارد ہے۔

فلاتحا لسوهم ولاتشاربوهم ولاتواكلوهم ولاتناكحوهم ولاتفاتخ واياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم،

ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ ندا نکے ساتھ نشست و برخاست جائز، ندا نکے ساتھ کھیا

اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم التحاسرون ، نسأل الله الكريم ان يقط دابرهم في دابرهم في الفرقة الوهابية من التحوارج الذين هم كلاب النار وحزب الشيبطان و الكاذبون المحاسرون و اتباع عبد الوهاب النحدى منهم كما صرح العلامة الشامى في المحتار (قوله ويكفرون اصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم علمت ان هذا شرط في مسمى التحوارج بل هو بيان لمن حرجو امن نحد تغلبوا على الحرمين وكا شرط في مسمى التحوارج بل هو بيان لمن حرجو امن نحد تغلبوا على الحرمين وكا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقاده و قتل علماء هم حتى كسر الله تعالى شوكته مشركون و استباحوا بذالك قتل اهل السنة و قتل علماء هم حتى كسر الله تعالى شوكته وحرب بلادهم و ظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث و ثلاثين و مأتين والف فبيت النار و التباع عبد الوهاب الناحدى من التحوارج واولئك حزب الشيطان وكلاب النار و الكاذبون التحاسرون .

TIP

واشتهر في ديارنارجل من اتباعه الذي يقال له رشيد احمد الكنكوهي فله محموعة المسماة بالفتاوي الرشيدية فسئل من الوهابية وما عقيدة عبدا لوهاب النجاؤ وما مذهبه وكيف الرجل هو وما الفرق بين عقائد اهل النجد وبين عقائد الحنفية من السنة فاحاب يقال: لا تباع محمد بن عبد الوهاب الوهابية عقائد هم كانت حسنة وفي المنهب وان كان في طبعهم شدة لكنهم اتباعهم احسنون الا من تحافي منهم عن الحد فوقع فيه الفساد.

وهم في العقائد متحدون و الفرق بينهم في الاعمال كما بين الحنفية والشافع. والمالكية والحنبلية\_

فهذا المحيب حالف الحديث المذكور وقابل العلامة الصاوى والعلامة الشاق واخرج الوهابية من كلاب النار، وحزب الشيطان ومدح على امام الوهابية واتباعه وحق على المام الوهابية واتباعه وحق على المام الوهابية واتباعه وحق على المام الثبت ان رشيد احمد الكنكوهي من اتباعه وحز به فهو من كلاب النار وحزب الشيطان ولا جل ذلك فضل علم شيخه الشيطان على علم سيد الانس والحان، عالم الشيطان ولا حل ذلك فضل علم شيخه الشيطان على عليه وسلم و صرح في كتابه "البراق يبكون وما كان، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم و صرح في كتابه "البراق القاطعة" ان هذه السعة في العلم ثبتت للشيطان وملك الموت بالنص واي نص قطعي في

سعة علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ترد به النصوص جميعا و ثبت شرك فهو يؤمن بسعة علم الشيطان ويقول لعلم نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم اى نص فهو يؤمن بسعة علم الشيطان ويقول لعلم نبينا صلى الله تعالى عليه في سعة في هذه العبارة سب صريح واهانة ظاهرة في حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الكنكوهي مرشد و استاذ لحسين احمد المذكور في السوال وايضا صرح استاذ استاذه قاسم النانوتوي في كتابه تحذير الناس \_

(r10)

لو فرض في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم بل لو حدث بعده صلى الله تعالى عليه وسلم بل لو حدث بعده صلى الله تعالى عليه وسلم نبى حديد لم يحل ذلك لخاتميته موقال : انما يتخيل العوام انه صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين مع انه لا فضل فيه اصلا عند اهل الفهم ـ

فيفيمه انكار صريح لخاتم النبيين بمعنى آخر النيبن وتجويز لنبي جديد فهو كفر صريح فكفرهما علماء العرب والعجم و فتا واهم مطبوعة في حسام الحرمين والصوارم الهندية، ثم صنف حسين احمد المذكور كتابا المسمى ب"الشهاب الثاقب" وقال فيه: ان هـذه العبارات ايمان ليس فيها شائبة الكفر، و اولها بتاويلات واهيةٍ فهو راض من هذه الكفريات الصريحة وقال المتكلمون: الرضا بالكفركفر فثبت ان حسين احمد كافر مرتد، و ان حسين احمد جاء في بلدة سنبهل وقال على رؤس الاشهاد: ان النبي صلى الله . تعالىٰ عليه وسلم كان يرعى الغنم بالا جرةلا هل منكة ،و انه عليه السلام دخل في مجلس الرقص والبغنا مرتين في سن الطفولية، فلما سمعتْ هذه الاقوال من اكثر الناس فافتيت و نقلت الحكم من شرح الشفا لعلى القارى، والمحققون انه عليه الصلوة والسلام لم يرع لاحد بالا جرة وانما رعى غنم نفسه وهذا لم يكن عيبا في قومه، وقال فيه ايضا: وكذالك اي وجوب القتل اقول حكم من غمصه اوعيرهو برعاية الغنم اي يرعيها بالاحرة الخر ومن الصاوي، فمن حوز المعصية على النبي فقد كفر. و قال في شرح الفقه الاكبر: وهذه العصمة عن الصغاء والكبائر ثابتة للانبياء قبل النبوة و بعدها على الاصح افلما ارسلت هـذه الـفتوي اليه فما احاب و فر من سنبهل فهذا حسين احمد الذي هو صدر المدرسين في مدرسة دبوبند، فالفرقة الديوبنديه وحمعية العلماء الوهابية يشتهر ونه ويلقبونه بشيخ الاسلام فيظهر من هذا التحقيق انه حارج عن الايمان وداخل في حزب الشيطان وهو من

كتأب العقا كدوإ

﴿ ا﴾ بابالكفر والتكفير مسئله (١٨٥-١٨٥)

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع عظام دامت برکانۃ العالیہ مسائل حسب ذیل میں کہ

(۱) زید یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور اقدی ہیں تھے شراب نوشی کیا کرتے تھے (شراب پیتے تھے ) درائی طرح جمیعۃ العلماء کے سے اخبار میں ابھی حال میں آیا ہے جس کا مختصر اور خلاصہ بہی ضمون ہے کہ حضور اقدی ہیں تھے شراب پیتے تھے جس نے تقص مسلمانوں کے دلوں میں حضور اقدی ہیں تھے شراب پیتے تھے جس نے تقص مسلمانوں کے دلوں میں حضور اقدی میں اقدی میں اور نید پرشرعات کم کیا اقدی میں اور نید پرشرعات کم کیا ہے اور میں اور نید پرشرعات کم کیا ہے اور عام سلمین کوائی کا پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ ۔

(۲) زمانہ جہالت میں جب یہ حضرات مشرف باسلام نہ ہوئے تھے تو شراب پیتے تھے یا ہیں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان وحضرت بچاجمزہ وحضرت عشرہ میں اللہ تعالی عنہ مان حضرات کے متعلق زید کا قول کہ ہاں اس حالت میں جبکہ مشرف باسلام نہ ہوئے تھے شراب پیتے تھے اوعمر وکاریے قول ہے حضرت صدیق اکبر وحضرت مولی علی شیر خدارضی للہ تعالی عنہما۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ ہاں باقی حضرات پیتے تھے سوال دریافت طلب یہ ہے کہ ذید وعمر کرنے سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ ہاں باقی حضرات پیتے تھے سوال دریافت طلب یہ ہے کہ ذید وعمر کے قول پر نیز زید وعمر پر شرعا کیا تھا ہے۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ حضرات اور حضورات درکھنا الصلاۃ والسلام شراب پیتے تھے اس پر شری تھا کہا ہے اور اس سے مسلمانوں کو کیسے برتاؤ اور تعلقات رکھنا چاہئے اور اس سے سلام وکلام میل جول رکھنا جائز ہے یا نہیں؟۔ بینواتو جروا

المستفتی فقیر محمر عمران قادری رضوی مصطفوی غفر له محله منیر خال پیلی بھیت استقادی المحمد الم

حوارج المذين هم كلاب الناربل هو من المرتدين والكفار فهو كيف يدخل في المراد المذكر و في حزب اولى الامر من الماتريدية اوالاشعرية فنسأل الله ان يو فقنا بقي الحق والهداية واتباع مذهب اهل السنة والحماعة والله تعالى اعلم بالصواب كتب المعتصم بذيل سيكل ني ومرسل ،الققير الى الذعر وجل ، العبر محمد المحتصم بذيل سيكل ني ومرسل ،الققير الى الذعر وجل ، العبر محمد المحمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۸۳)

ہمارے یہاں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو بالکل نہیں ما گیار ہویں، وقیام تعظیمی، میلا دشریف، نذرونیازان باتوں کو برا کہتا ہے۔ یہ کون فرقہ ہےان کے عقیہ تووم ہیوں ہے ملتے جلتے ہیں مفصل جواب دیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

گیار آویں ، قیام تعظیمی ،میلا دشریف ، نذرو نیاز وغیرہ کا برا کہنا بیدینی کی بین دلیل ہے۔ گمراہیوں کی تھلی ہوئی علامت ہے ،اب باتی رہاحدیث کا بالکل نہ ماننا توبیصریح کفرہے۔

شرح فقد كريس بن من ردو انكر حديث قسال بعض مشائعت يكفر وقط المسائعت ايكفر وقط المسائعت الاحاد المسائعت الاحاد المستحدون ان كان رد حديث الاحاد الاحبار على وجه الاستحفاف والاستحقار والانكار

توبیفرقه صدیث کے بالکل انکار کردینے اور ندماننے کی بناپر کافرقرار پایا۔ بیفرقد وہائی تو فی اس کے ساپر کافرقرار پایا۔ بیفرقد وہائی تو فی سے ۔ اس کواہل قرآن کہتے ہیں ، اس گراہ فرقہ کی خبرخودا حادیث میں وارد ہے۔ اہل اسلام اس فرقہ کی ساتھ اٹھنے ہیٹھنے کھانے چینے بیاہ شادی کرنے سلام وکلام کرنے میں ہر طرح اجتباب و پر ہیز کریں نگا صدیث شریف میں ایسے گراہول کے حق میں وارد ہے۔ ایسا کسم و ایسا ہم لا بیضلون کے میں فارد ہے۔ ایسا کسم و ایسا ہم لا بیضلون کے میں فارد ہے۔ ایسا کسم و ایسا ہم اللہ تعالمہ اعلمہ۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

کیلئے جائز لکھا تفیرصاوی میں ہے۔"من حوز المعصیة علی النبی فقد کفر- اوراس اخباریج كابر هنااوراس پراعتما وكرناكسي مسلمان كيلئ جائز نبيس والله تعالى اعلم بالصواب-

(٣) قول عرضي ہواورجس کا معقیدہ ہو کہ حضور اللہ شہراب بیتے تھے وہ کا فرہوگیا۔تفسیر صاوی ک عبارت سے بینظا ہر ہو چکا اور ایسے تحص پرتو بدلازم ہے اور جب تک وہ تو بہ نہ کرلے مسلمان کواس سے تعلقات ركھنا اسكوسلام كرنانا جائز ہے۔ والله تعالى اعلم بالصواب ٢- اصفر المظفر الح<u>سام -</u>-كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبر محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستجل

### مسئله(۱۸۲)

كيافرمات بيس علمائ وين ومفتيان شرع متين اسمسكمين كه

ایک امام صاحب دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں اور قیام وسلام جو کہ میلا دشریف میں کیا جاتا ہے اس کے قائل نہیں اور پیر بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیب نہیں تھا۔اورسر کار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے بعد الله تعالی انکی عام طاقتوں کوسلب کرتے ہیں۔ از روئے شرع ایسے تحص کے کئے کیا تھم ہے اور شریعت کی کیا سزاہے؟ ۔ آیا پیخص دائرہ اسلام میں رہایا نہیں؟ ۔ مندرجہ بالاسوالوں کا جواب قرآن وحديث من بايت مال مونا جائية اورايسا الم كے بيجھے نماز ہوسكتى ہے يائمبيں؟ -

اللهم هداية الحق والصواب

سلام وقیام میلا دشریف کے جواز واستخباب پرامت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ چنانچهاین حجرالمولدالكبير مین فرماتے ہیں:

" نظير ذلك في القيام عند ذكر و لا دته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ايضا قا ل اجتمعت الامة المحمدية من اهل السنة والحماعة على استحسا نا القيام المذكور قدقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا يحتمع امتى على ضلالة " (الدرالمنظم ص١٤٣) اس کی نظیر حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولا دت کے ذکر کے وقت قیام کرنا ہے۔ نیز قیام مذکور کے استحسان پرامت محمد میاال سنت جماعت نے اجماع کرلیا ہے اور حضور انور صلی اللہ تعالی عليه وسلم نے فرمايا ميرى امت مراى پرجمع نه ہوگى ۔اس بنا پراجماع دلائل شرع سے تيسرى دليل ہے۔

اللهم هداية الحق والصواب

ہرمسلمان جانتاہے کہ شراب کا پینا حرام وگناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں ہے:

(PIA)

ولا تشرين حمرافاته راس كل فاحشة\_

یعن شراب ہر کزنہ پو کہ میہ بربی حیائی کی اصل ہے۔

افعة اللمعات ميں ہے:شرابرام است بكتاب دسنت واجماع۔

اس سے ثابت ہوگیا کہ شراب کا پینا ایسا کبیرہ گناہ ہے جو ہر گناہ کی اصل ہے اور اسکا حرامیہ قرآن وحدیث اورا جماع سب سے ثابت ہے۔ اور تمام اہل اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ ہمارے نجا اللہ كبيره كناه معصوم اورياك بين حضرات امام ابوحنيف رضى الله عنه فقدا كبرين فرمات بين:

ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه لم الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفةعين قط ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط \_

اب اس عقیدہ کےخلاف نہ صرف حدیث موضوع یا حدیث ضعیف کا بلکہ حدیث میج خروان پیش کرنا بھی اس عقیدہ کو غلط یا باطل ثابت نہیں کرسکتا کہ عقا کدنصوص قطعیہ ہے ثابت ہوا کرتے 🔐 جب حدیث بھی خبر واحد بھی خلا ف عقیدہ غیرمعتبر قرار پائی اور اس سے عقیدہ پر سیجھ اثر نہیں پر بیگ حدیث ضعیف سی عقبیدہ کی کیا مخالف کر سکتی ہے۔اب باتی رہی حدیث موضوع تو وہ در حقیقت فیج حدیث نہیں ہے بلکہ ایک جعلی اور من کڑ ہت قول ہے تو اسے سی عقیدہ اسلام کے خلا ف وہی كرسكتا ہے جوانتهائي جاہل ولاعلم ہويا گمراہ وبيدين ہو۔

ظاہر ہےا خبارت جمیعة العلماء کی سر پرتی میں جاری ہےاور وہ ایسے جاہل اور لاعلم نہیں 📆 ا نکااس عقیدہ اسلامی کےخلاف حضور علیہ السلام کی شراب نوش کی موضوع حدیث کے پیش کرنے کا مقصدتی بیہ ہے کہ نظر عوام میں عظمت رسول علیہ گھٹائی جائے جود ہو بندی قوم اور ند ہب و ہابیت کا مسلک ہے اس بنا پر حدیث کی موضوعیت کواہم الفاظ میں بیان ہیں کیا بلکہ ایسے مشتبہ الفاظ میں کیا من جانب خلاف کابھی وہم ہوسکتا ہے'' کہ غالبا بیرحدیث جعلی ہے'' تو زید کے قول کا اور ہراس ا جواسکی تائید کرنے میں حکم ہے کہ وہ کا فر ہو گیا۔کہ اس نے شراب کے پینے جیسی معصیت کو حض

فآوى اجمليه / جلداول ١٣٠٠ كتاب العقائدولا

میں نے اپنے رسالہ مطبوعہ'' عطرالکلام فی استحسان المولد والقیام'' میں اس سلام و قیام کی قرآن وحدیث ہے بھی ثابت کی ہے۔تو جو قیام وسلام قرآن وحدیث سے ثابت ہوا وراجماع 🖟 سے ثابت ہوتو کوئی مسلمان بھی ان تین دلائل شرع کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہ سکتا ہے۔ لھذاال دیو بندیوں کی مخالفت کوکون پوچھتا ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعطائے الہی علم غیب کامطلقاا نکارتو کوئی مسلمان کیا سکتا کہ علاء کرام محققین نے بینصر یح فر مائی تھی جسکو حضرت علامہ قاصی عیاض شفا شریف میں تحریر فری

النبوة اللتي هي الاطلاع على الغيب " (شرح شفا مصري ص٢٩٥) لیعنی نبوت کے معنی ہی غیب پرمطلع ہونا ہے تو نبی کے معنی غیب پرمطلع ہونے والا لے اور الحداج نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومطلقا علم غیب پرمطلع نہ مانے تو وہ حضور کی نبوت کا منکر ہے اور حضو نبوت کے منکر کومسلمان کون کہ سکتا ہے۔

اب باقی رہااس دیو بندی امام کا قول (سرکار دوعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے مرنے کے بعض تعالیٰ نے ان کی تمام طاقتیں سلب کر کی تھیں )

اولاً: بیاس کی شان رسالت می سخت گستاخی و باد بی کا قول ہے۔ ا ثانیاً: اس سے قیدہ کیات اللی کا صاف انکار ہے۔ ثالماً: حديث ابن ماجيس ب:

نبي الله حي ير ز ق \_

یعنی اللّٰد کا نبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس امام نے اس حدیث شریف ہے بھی انکار کیا رابعاً: حدیث بیبق میں ہے:

الانبياء احياء في قبو رهم يصلون \_ يعنى انبياء الني قبرول من زنده بين تماز را حق تواس امام نے اس حدیث شریف کی بھی مخالفت کی۔

خامساً: علامه جلال الدين سيوطي في انباء الاذكيام تحرير فرمايا:

النظر في اعما ل امته و الاستغفار لهم السيئات و الدعاء يكشف البلاء عنه التر دد في اقطار الارض لحلول البركة فيها و حضور جنازة من مات من صالحي إ

فان هذه الامو رمن حملة اشتغاله في البرز خ كما وردت بذا لك الاحا ديث و الآثار ا بنی امت کے اعمال میں نظر کرنا اور ان کے کئے گنا ہوں سے مغفرت طلب کرنا اور ان سے بلاؤں کے دفع ہوجانے کی دعا کرنا اورزمین میں نزول برکت کیلئے چلنا پھرنا اور جوصالحین امت کے مرجائين ان کے جنازہ مین شریک ہونا۔توبیکام برزخ میں حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے مشاغل میں سے ہیں جیسا کہ اس میں احادیث وآثار وار دہوئے۔

تواس د بوبندی امام نے بیہ ہے اصل اور غلط بات کہہ کرنہ فقط علا مسیوطی کی تھلی ہوئی مخالفت کی بلكه ان تمام احاديث وآثار كاصاف الكاركيا \_ اورايني گندي ديوبندي گنتا خانه عادت كا ظهار كيا اورايخ ا کابر کی گستا خیوں کی تائید میں بیمزید گستاخی کر کے اپنی گستاخ طبیعت اور نا پاک قلب کا نیانمونہ پیش کیا ۔ توبید یو بندی امام سخت بیدین و گمراہ اور نہایت بیباک و گستاخ ہے۔اس کے ناپاک اقوال پر کونسااییا مسلمان ہے جواس کودائر ہ اسلام میں داخل رکھے گا۔ لہذا اس کی افتد امیں نماز نا جائز۔اس ہے میل جول ، كلام وسلام حرام بكر محد يث شريف بين ب: ايا كم و ايا هم لا يضلو نكم و لا يفتنو نكم -واللد تعالى اعلم بالصواب ٢٥ رربيج الاحرم بيسايير

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جنمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

# مسئله(۱۸۷)

جناب مفتی صاحب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسلام علیکم بعد سلام کے عرض ہے كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسله يس كه ا کیے شخص جس کی عمر تقریبا ۳۰ سال ہوش ہواس درست پڑھا لکھااور نمازی بیج وقتہ نمازی ہے

مرشراب بیجنے کا کاروبار کرتا ہے۔ایک باراس کا اپنے بھائیوں سے جھکڑا ہو گیامیں نے اس کو سمجھایا کہ چھوٹوں کے مندلگ کراپنی عزت خراب کرنا ہری بات ہے اس پراس نے مجھے بیسا ختہ جواب دیا کہ میں مركز نه مانوں گا كيونكه ميں كا فربول اور تسم ي كہتا ہول كه ميں كچھ بى دنوں ميں آربيہونے والا ہول يهى الفاظاس نے تی بارد ہرائے۔ میں مین کر کانپ گیا اور خاموش ہور ہامیں نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہاس کو سمجھا دینا اس کا خیال ایسا ہے۔اور میں نے اس شخص سے بولتا چھوڑ دیا۔ایک دوسراوا قعد ہوا کہ ایک مسلمان نے اس کوالسلام علیم کہا مگراس محص نے جواب نددیا،آنے والے مسلمان کو یو چھنے پراس

اذعز م على الكفر و لو بعد ما ئة سنة يكفر في الحا ل ـ

(mrm)

مسلمانوں کواس کوسلام کرنایاس کےسلام کا جواب دینا۔اس سے بات چیت کرنا۔اس کے ساتھ کھانا بین ۔اس کے پاس اٹھنا بیٹھناسب حرام وناجائز ہے۔دوسرے مسلمانوں کواس کے حال سے با خبر كرنا جائے تاكدوہ اس ہے احتیاط كريں - ہاں بيكوشش كرنا كدوہ توب كرلے بہت بہتر ہے -اور جب وہ تو بہ کر کے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجائے تو اس کی بیوی ہے نکاح کیا جائے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

٢٢ ررجب المرجب الحساج

كقبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

### مسئله(۱۸۸)

كيافرمات بي علمائد ين ومفتيان شرع مثين اس بارے ميس كه جوكوئى آدمى ديوبندى خيالات ميس پخته مواور تقوية الايمان پراعتقا در كھتا مواوراس كى ہرعبارت یکمل کرتا ہواس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا یانہیں؟ دیو بندی کے پیچھے ہماری نماز ہوجائے گی یا

نہیں؟ جواب شرع سے مطلع فر ہایا جائے۔ والسلام عبدالشكور

اللهم هداية الحق والصواب

جوعص دیوبندی خیالات کا ہو لیعنی بیعقا کدر کھتا ہوکہ خداجھوٹ بول سکتا ہے -خدا مکر کرتا ہے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاعلم بچوں پا گلوں ، جانوروں کے برابر ہے،۔ شیطان وملک الموت کوحضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ے زیادہ علم ہے۔

حضور علیہ السلام کانماز میں خیال لا ناگد ھے اور بیل کے خیال سے در جوں بدتر بتا تا ہے۔

ابنیا علیهم السلام خدا کے نز دیک چو ہڑے جمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔وہ حضرات عاجزو ہے اختیار بے خبرنا دان ہیں۔وہ ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔ان کی بڑے بھائی کی تعظیم گرو،وغیرہ کتب میں چھے ہوئے موجود ہیں جن میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں میں یہ کھلی ہوئی ا گستا خیاں ہے او بیاں ہیں ان کی صرح کو بین و تنقیص شان ہے۔ اسی وجہ سے علم مے عرب وجم نے ان کے کا فرہونے کا فتوی دیا۔اور ہرمسلمان کا بیعقیدہ ہے کہ جواللہ تعالی اوررسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو

نے جواب دیا کہ جھے کوآئندہ سلام نہ کرنا چونکہ میں کا فرہوں۔

(Prr)

ا کیک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک برہمن ذات کا لڑ کا اس کے پاس بیٹےا ہوا تھا اور وہ دونوں ایک سگریٹ باری باری سے استعال کرر ہے تھے۔

میخض اپنے والدین کو بھی نہایت گندے اور برے الفاظ سے پکارتا ہے جو کہ تحریر کے ہاہر پیا محلَّه کی متجدمولا ناصاحب (جو که آسام کے رہنے والے ہیں) نے ایک دن اس محص کو سمجھایا بجھانی بھانے بچھانے کے بعدمولا ناہے بگڑ گیا (واقعہ میری عدم موجود کی کاہے )اب وہ مولا ناصاحب علیہ منے ان پر پھنیں پھینکتا ہے اور مولا ناصاحب کے بیچھے گالیاں بھی دیتا ہے جب کہ نماز انہیں مولا 🖟 چیچے پڑھ رہا ہے میں نے اس محض کا ذکر ایک دوسرے مض سے کیا تو اُنھوں نے کہا کہ ایسی باتوں کیا عام پرلانے والابھی گنبگار ہوتا ہے۔

لہذا برائے مہر بانی کر کے مندرجہ ذیل باتوں پرفتوی دیا جائے۔

(۱) ایسے مخص ہے اہل محلّہ کو کہاں تک تعلقات رکھنا جا ہے اور اس کا کھانا پائی حقہ جائے وہ استعال كرنا جائية يأتبيس؟\_

(۲) جو شخص جان بوجھ کربھی اس کا کھانا پانی حقہ چاہئے وغیر استعمال کرتار ہے اس کے لیے

(٣)ال شخص كے لئے حكم شرع كياہے؟ ـ

(4) كياايسة خف كاراز چهان والا كنهار موتاب؟ \_ فقط والسلام المستفتى أيك سنى مسلمان ساكن چندهى

الهم هداية الحق والصواب

سوال میں جس شخص کا ذکر ہے اگر اس نے فی الواقع بیکہا کہ میں کا فرہوں ۔ مایے کہا کہ میں کھ ہی دنوں میں آربیہونے والا ہول تو بلاشک بقینا کا فرہوگیا۔اس کی بیوی نکاح سے خارج ہوگئی۔

شرح فقد اكبريس ب: و في المحيط من قال فا ناكا فر او كفر في جزاء الشرطي

المبتداة و مطلقا قال ابو القاسم هو كافر من ساعة \_

عالمكيرى ميں ہے:

اللهم هداية الحق والصواب

سوال میں جس امام کا ذکر ہے آگر فی الواقع اس کے بیاقوال وافعال ہیں تو بلاشک وہ کا فراور خارج از اسلام ہو گیا۔کون نہیں جانتا ہے کہ قرآن کے مسنتد ہونے کا انکار خود قرآن کا بی انکار ہے اور منكر قرآن كافر ب\_علامة قاضى عياض شفاشريف مي فرماتي بين:

(rro)

اعلم من استحف بالقرآن لمصحف او بشي منه اوسهمااو جحده او حرفا منه او آیة او کذب به او بشی منه او کذب بشتی مما صرح به فیه من حکم او خبر او اثبت ما نيفاه او نقى ما اثبته على علم منه بذلك او شك في شئى من ذالك فهو كافر عند اهل العلم باجماع - (شرح شفاج ۲ ص ۵۲۸)

جانوجس مخص نے قرآن یاس کے کسی حرف میں گستاخی کی یااسکو برا کہا، یااسکایا اسکے کسی حرف یا کسی آیت کا افکار کیایا اس کی یا اسکی کسی بات کی بااس میں کی کسی بیان کی ہوئی بات کی مکذیب کی جاہے وہ ازمسم اخبارے ہو یا احکام ہے، یا جس بات کی قرآن نے نفی فرمائی اس کا اثبات کیا یا جس کا اثبات فرمایااس کی نفی کرے دانستہ یااس میں کسی طرح شک لائے تو باجماع تمام علماء کا فرہے۔

اورظا ہرہے کہ جب قرآن کے متند ہونے کا انکار کیا تواس نے قرآن میں نسی طرح کا شک ہی تو كيا \_لهذابه بإجماع علاء كافر جو كيا \_ پھراس كا دوسرا كفريه ہے كه حضرت امير المونين عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندی شان پاک میں اس نے جو گستا تی کی ہے توان کی شان کا گستاخ بھی کا فرہے۔

شرح شفاشريف مي ب\_ان سب الشيخيس كفر اور مفرت معاويد صى الله تعالى عنه صحابی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنمانے فرمایا۔ مانیه قد صحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم \_ يعنى حضرت امير معاوية عنور في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي صحبت كاشرف حاصل كريكي بين \_ توانكا صحابي مونا حديث شريف سے ثابت موكيا - اس امام نے ان کی شان میں تو بین آمیز الفاظ کے اور صحابی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو بے ایمان بتایا تووه خود بايمان اور كافر هو گيا۔

حدیث شریف میں ہے جس کوطبرائی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کی کہ حضورصلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا: من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملاتكة والناس

سر العقا مُدواليَّ ہین کرےان کی شانوں میں گستاخی و ہےاد بی کرے وہ کا فرخارج از اسلام ہے۔ تو ان دیو بندیوں غداورسول کی شانوں میں میصری تو بین اور بخت گستا خیاں کیس اور تکھیں شائع کیس تو بیلوگ یقیناً کا فرچ گئے۔ جب انکا کا فرہونا ثابت ہوگیا توان کے پیچھے نماز کس طرح درست ہوسکتی ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب غدیۃ اسلین میں ہے۔

روي محمد عن ابي حنيفة و ابي يو سف ان الصلو ة حلم اهل الا هوا ء لا تحو ز \_ ( كبيري مطبوع لكصنوص • ٢٨ )

حضرت امام محمد نے حضرت امام ابوحنیفہ وامام ابو پوسف سے روایت کی بیشک گمرا ہوں کے بیٹیا نمازیڑھنا جائز نہیں ہے۔

توجب گمراہوں کے پیچھے نماز جائز نہیں توان دیو بندیوں کا فروں کے پیچھے نماز کیسے درست ہ گی اور پہ جب کا فر ہوئے تو گمراہ یقینا ہی ہوئے ۔حضرت امام اعظم کے علم سے ان کے پیچھے نماز جا تہیں۔اگرکوئی علطی سے پڑھ لے تواس کا عادہ دوبارہ پڑھنا فرض ہے ۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب مهرشعبان المعظمهم يحتلاج

كقبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

## مسئله (۱۸۹)

كياهم بيشرع شريف كاس مسئله من كه

ایک شخص امامت بھی کرتا ہے،میلا دشریف بھی پڑھتا ہے اورا پنے کواہل سنت والجماعت بھی کہا ہے۔ایک روز بعد نماز جمعہ فرمایا کہ آگر آپ لوگ سننا جا ہیں تو میں شہادت نامہ سنا وَں اور جوظلم امام حسین عليهالسلام پر ہوئے ہیں ان کوظا ہر کروں۔

ایک صاحب نے فرمایا کہ جس شہادت نامہ کا آپ ذکر کرر ہے ہیں، وہ متند ہے؟ جواب پین اس مخص نے فرمایا کہ متندتو قرآن بھی نہیں ،حضرت امیر معاویہ کے متعلق بیخص تو بین آمیز الفاظ کہتا ہے ہے،اور چندسال بل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی گستا خی کر چکا ہے۔ مذکورہ جمعیا حضرت امیر معاویہ کے متعلق (نعوذ باللہ) کہا کہ اس بے ایمان نے یزید کو کیوں ہیں سمجمایا اور شیطان کے كنده يرركه بوئ بمرار

یعن جس نے میرے صحابہ کے ساتھ گتاخی کی تو اس پر اللہ اور فرشتوں کی اور سب لوگوا

دوسرى صديث شريف ميس بك كحضورني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في مايا:

لا تسبو ااصحابي فانه يجثى قوم في آخر الزمان يسبون اصحابي قلا تصلو علي ولا تصلوا معهم ولا تناكحو هم ولا تحالسوهم وان مرضوافلا تعودوهم.

(شرح شفا، ج۲\_ص۵۵۵)

كتاب العقا ئدوال

لیعنی میرے صحابہ کو گالی نہ دو کہ بیشک آخرز مانہ میں ایک قوم آئے گی جومیرے صحابہ کو گالی دیگی اس کی نماز جنازه نه پڑھو۔ ایکے ساتھ نمازنه پڑھو،ایکے ساتھ نکاح نه کرو،ایکے ساتھونہ بیٹھو۔اگروہ ہوجا نیں توانگی عیادت نہ کر د۔

بالجمله اگراس امام سے میہ باتیں صادر ہوئی ہوں تو بہتیرائی رافضی اور گمراہ کا فرہے۔اہل اسپی اس کے پیچھے ہرگزنماز نہ پڑھیں اوراس ہے ترک تعلقات کریں جیسا کہ خود صدیث شریف میں وارہ مولى تعالى اس كوقبول حق كى اورتوبه كى توقيق عطا فرمائي والله تعالى اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

## مسئله(۱۹۰)

کیا فر مانتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ میں کہ

بعند نماز جمعه ایک مخص نے امام سے کہا کہ واقعات کر بلاسنادوامام نے جواب دیا احجها جتنا 💨 چاہومیں سنانے کے لئے تیار ہول ،ایک محص وہابیہ خیالات کا اٹھااور بآواز بلند کہا کہ بیرب لغویات عظیم کوئی متند نہیں ہے۔اور کہا کہ کیاتم واقعات کر بلا کومتند سمجھتے ہو یعنی واقعات کر بلامتند نہیں ہیں۔اوراہ کا پڑھنااورسنا بھی جائز نہیں ہے۔امام نے جواب دیا کہا گرتم کل کو یہ کہددو کہ قر آن بھی متنز نہیں ہے تمہارا کوئی کیا کرے گا۔ ہمارے نز دیک واقعات کر بلا ایک متند واقعہ ہے اس نے ایک دم شور مجایا گا تمہاراامام کہتا ہے کہ قرآن متندنہیں ہے۔ تیسر حصف نے اس کو بٹھایا اور کہا کہ امام پرتہمت باندھتے 🕯 وہ تو تمہار ہے ہی گئے کہدر ہیں ہیں،۔اس کی مثال میں آپ کو مجھا دوں،قر آن ایک ہے۔ترجمہ اللّٰ

سنت کا اور ہے۔ وہابیت کا اور ہے،ان دونوں میں کس کومتند کہو گے۔ وہ مخص بیر کہتا ہوا چلا گیا کہ تمہارا ا مام قرآن کومتندنہیں مانتااور فتوے حاصل کئے ہیں۔ دوسرے جمعہ کوامام نے اعلان کیا کہ و ہا ہیج میسا مجھکو بدنام كرتا ہے تم نے بھى سنا ہے يانہيں ، اگر واقعى ميں نے ايسے لفظ كہے ہيں ، اور تم نے سنے ہيں تو مير ، بیھیے تم لوگوں کی نماز جائز نہیں ہم لوگ کہوتو میں تو بہ کرلوں کسی فر دبشر نے بینہ کہا کہتم نے کہا ہے۔ کیا تھم ہے شرع شریف میں امام کے حق میں اور بہتان لگانے والے کے حق میں فرمایا جاوے۔

اللهم هداية الحق والصواب

اواکل ماہ صفر ۵ ساتھ میں خرولی ضمیر آباد ہے مسمی عبد الوحید کا مرسلہ موصول ہوا جس میں صاف طور ہے ایک امام کے ان اقوال وافعال ہے سوال تھا کہ وہ قرآن کے متند ہونے کا انکار کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تو بین آمیز الفاظ کہتا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر چکاہے۔ تو اسکا جواب دارالا فقاء سے ۲۳ صفر ۲۳۷ کو بید دیا گیا جس کا خلاصة تھم بیتھا کہ امام نذکور ہے اگریہ باتیں صادر ہوئی ہیں اور واقعی اس کے ایسے اقوال وافعال ہیں تو وہ امام حمراہ و کافر ے، مسلمان اس کے بیچھے ہرگز ہرگز نماز نہ پڑھیں اور اس سے ترک تعلقات کریں ،تو یہ جواب اس سوال کی بنا پر بھیج ہے۔اس پر کافی دلائل منقول ہیں ہیکن اس سوال سے پینہ چلاوہ پہلاسوال خلاف واقعہ تھاا در جو کچھاس میں ہے وہ امام پر اتہام ادر بہتان تھا تو وہ جواب بھی اس شرط کے ساتھ مشر وط تھا کہ آگر امام سے یہ باتیں صاور ہوں اور جب فی الواقع اس کے ایسے اقوال وافعال ہوں ۔توجب اس امام کے ایسے اقوال وافعال بی میں تو بیت مجھی اس بر میں۔ لہذااس ے امام بری موامسلمان اس کے بیچھے نماز پڑھیں،اس سے ہر گزتر ک تعلقات نہ کریں،اورایسے بہتان لگانے والے پرتوبدلازم ہے۔فلعنة الله على الكاذبين\_ والله تعالىٰ اعلم بالصواب\_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العدمجم اجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله(۱۹۱)

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ

ایک مسلمان ناکارہ ہے مگر عقیدۃ مومن بھی ہے۔کیاایسے خص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت

كتأب العقا تكرولا

(PYA) ہے مایوی ہو تگے ، براہ کرم تھوڑی زحمت گوارہ کرتے ہوئے کتاب وسنت ہے مفصل مدلل اطلا مشكور ہول گا۔

اللهم هداية الحق والصواب

نا كاره كے معنى كريم اللغات ميں به بيں جوكام كانه ہو۔ اور عرف ميں به مجبور عاجز كمزور في کابل بے ہنر کے معنوں میں مستعمل ہے ۔ تو اسکونسی معنی کے اعتبار سے لیے لیجئے جب وہ عقیدہ ہے تو وہ یقینا رحمت الہی کامور دہے یہاں تک کہ گنہگاروں عاصیوں کوقر آن کریم نے اللہ کی رحمت بھی امید نہ ہونے اور مغفرت ذنوب کے امید وار ہونے کی ترغیب دی۔ دیکھواللہ تعالیٰ صاف طور رہے۔

قبل يعبادي الـذيـن اسـر فـوا عـلى انفهسم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله ﴿ الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم • (سورة زمر، ركوع ٢٣٠)

تم فرمادوا ہے میرے وہ غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی اللہ کی رحمت ہے ناام ہو بیشک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بیشک وہ بخشنے والامہر بان ہے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ مسلمان کیساہی ناکارہ ہواسکوانٹد کی رحمت ہے ہرگز مانویا ہونا جا ہیے بلکہ قرآن کریم ہی میں ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوں ہونا کا فر کا تعل ہے۔ چنا چیزال تعالى فرماتا ب-انه لا يئس من روح الله الا القوم الكفرون (يوسف، ركوع-١٠)

تو جو نا کارہ مسلمان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کہتا ہے وہ قر آن کریم کی مخالفت کرتا ہے۔ تعالیٰ کی بعنادت کرتا ہے اس پرتو ہہ واستغفار لا زم ہے۔ اور اگر وہ تو بہ نہ کرے تو اہل اسلام اس 🚑 اجتناب ويرميز كرين \_ والله ذ

كتبه : أتمعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله(۱۹۲)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے دوران بیان میں بیالفاظ کہا ہے کہ جھنڈوں اور پنجوں کے پاس فاتحہ پڑھنے سے بیٹھ

الخلامیں یا خانہ کرتے ہوئے قرآن کو پرھناسو بار بلکہ ہزار بار بہتر ہے۔اس بلت کومیں قرآن سے ثابت كرتا بول ، اوراس برميرا چينج ب ندكور بالا جملے بار بارابل اسلام كے روبروبيان كرتا ہے۔اسلامی نشان کے پاس فاتحہ پڑھنے کو بلید جگہ اور ناپاک چیز سے تشبیہ دینا کیسا ہے۔اس سے قرآن شریف کی بےحرمتی ہوتی ہے یانہیں؟ \_ایسےالفاظ بولنے والے کے لئے کیا علم ہے؟ \_

اللهم هداية الحق والصواب

زید کے سخت بے ادب و گستاخ ہونے میں کیا کلام ہے، وہ ناپاک مقامات اور پائخانہ میں قرآن پڑھے وبہتر کہد کرقرآن کریم کی بے حرمتی کوروار کھتا ہے اور پھراس کی بیمزید دلیری ہے کہ وہ اس غلط بات کوقر آن کریم ہے ثابت کردینے کا حوصلہ رکھتا ہے، باوجوداس کے وہ بھی ثابت نہیں کرسکتا۔لہذا زيد پرفورانو بدلازم ہے۔واللد تعالی اعلم،

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العدمجمه اجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله(۱۹۳)

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسائل مندرجہ ذیل ہیں عمرنے اپنی تقریر میں کہا کہ جناب سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے تھے جیسے مسٹر گاندھی ،لہذا عمر کااس قول کی بنا پر کمیاتھم ہوگا معہ حوالہ تحر مرفر مایا جائے۔

اللهم هداية الحق والصواب

مارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہان میں کوئی مثل نہ بھی پہلے پیدا ہوا نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوسکتا ہے یہی اہل حق کاعقیدہ ہے۔ چنانچے علامة سطلانی مواجب لدنید میں فرماتے ہیں۔

اعلم ان من تمام الايمان به صلى الله تعالىٰ عليه و سلم الايمان بالله تعالىٰ جعل حلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله و لا بعده حلق آدمي مثله و قال البوصيري : منزه عن شريك في محاسنه فحو هر الحسن فيه غير منقسم

(مواهب لدنيه ج اص ٢٥٨)

منکراورانکی فضلیت مطلقه کامخالف اور دشمن ثابت ہوا تواس عمر کے دشمن رسول و گستاخ و بے ادب ہونے میں اور ممراہ و بیدین ہونے میں کیا کلام ہے۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبدمحمداجتمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

### مسئله(۱۹۳)

کیا فرماتے ہیں علائے وین مسائل ذیل میں کہ

زید جوخود کوکسی مدرسہ مطلع العلوم را مپور کا تعلیم یافتہ بتا تا ہے۔ کہتا ہے کہ خلافت کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تہیں قائم کیا تھا، یہ تو بعد میں ہم تم نے قائم کر لی ہے۔ دیو بندی بھی مسلمان ہیں تم انہیں ا برائیں کہو۔ کیونکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑہا ہے، اس لئے وہ بھی مسلمان ہیں۔ پیفرقہ بندیاں ہارے یهال مہیں ہیں۔ یہاں پرجھی موضع کہرساضلع ہریلی میں ہماری طرف سے سب ایک ہیں اور سب مسلمان 🔹 ہیں،اورہم سب کواجیھا سمجھتے ہیں۔اور میں اعلی حضرت کونائب رسول نہیں کہ سکتا۔ کیا بیاقوال زید کے حق میں اور کیا واقعی خلافت رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قائم کردہ مہیں ہے۔ کیا ایسے امام کے پیھیے نماز پڑھنا اوراسکوا مام بنانا جائز ہے۔اور کیا مدرسہ مٰذکور کوئی سنی مدرسہ ہے۔ یانسی اور فرقہ کا ، جواب مدل مگر مخضرعنایت فرمائیں ۔اوررب تبارک وتعالی ہے اجر عظیم حاصل فرمائیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

فلافت کوحضور سیدعالم سلی الله تعالی علیه وسلم بی نے قائم فرمایا ہے۔

چنانچیتر ندی شریف ،ابودا و دشریف ،مندابویعلی جمیح ابن حبان میں حضرت سفینه رضی الله تعالی

النحلافة بعدى قى امتى ثلاثون سنة يعنى ميرى امت من مير يعد فلافت تمي سال

طبرال اورمندامام احديس ب: المحلافة في فريش يعنى خلافت قريش من بوكي -بلك احاديث من فلفاء كنام بهي واروين فرمايا :المحليفة من بعدى ابو بكر ثم عمر ثم يقسع الاحتسلاف \_ رواه الديسلمي في الفردوس \_ يعني مير \_ بعد خليفه ابوبكر بول مح يحرعم، يحر فآوی اجملیه / جلداول ۳۳۰ کتاب العقائدوا

جانو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کمال ایمان میہ ہے کہ ایمان لائے تعالی نے حضور نبی کریم کے بدن شریف کواپیا پیدا کیا کہ اس کے مثل کوئی شخص ندان ہے قبل ہوا 🕊 ہوا۔علامہ بوصیری نے فرمایا حضورا بے محاس میں شریک سے یا ک ہیں ، جو ہرحسن ان میں اور اور غير ميں قابل تقسيم نہيں۔

علامه سلیمانی جمل شرح دلائل میں بحث شرح اساء میں فرماتے ہیں:

وهمو صلمي الله تعالى عليه وسلم الوحيد في مقامه وحاله وعلوه واسراره والم واخلاقه و سيره وشمائله وخصائله وحسنه واحسانه و معراجه وارتقائه الي حيث لزي سواه وشريعتة و عقله و جاهه و تعلق سائر الخلق به لا ثاني له في شئي من ذلك كله (جوابرالبحار • جهم ۲۸۷)

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم اسینے مقام وحال میں اور بلندی واسراراورانوار پی اخلاق وسير ميں اور شائل وفضائل ميں اورحسن واحسان ميں اور ان کاغير جہاں تک پہو نيجائہيں أرق معراج میں اور عقل و جاہ میں اور شریعت میں ، اور تمام مخلوق ہے بے بعلق میں تنہا ہیں ، ان میں 🚣 بات میں کوئی ان کا ٹائی تہیں۔ اس میں علامہ سلیمانی جمل نے فرمایا:

فهو المخصوص بالشرف وهو اكرم بني آ دم على الاطلاق من الانبياء وغيرهم بسائر الوحوه والاعتبارات فهو اكرم بني آدم اصلا وو صفا و حلقا وعقلا وفعل-ا (جواہرالبحار مے ۲۲۳)

حضور عليه السلام شرف مين مخصوص بين اور مطلقا تمام بني آ دم مين حضرات انبياء وغيرانينا تمام وجوه واعتبارات ہے افضل ہیں تو حضور اصل ووصف کی بنا پراور خکق وعقل کے کحاظ ہے اور پار قدر معل کے اگرم بنی آ دم ہیں۔

ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا ٹانی اور بےنظیر ہیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضورا یہے تھے جیسے فلال نبی یارسول تھے کہا نکامتل کوئی نبی اوررسول بھی تیکھیا چہ جائکہ یہ ہے ادب عمریہ بکتا ہے کہ حضور ایسے تھے جیسے ایک مشرک ۔اسمیس اس گستاخ نے رسالت کی سخت تو ہیں و تنقیص کی کہ انگوا پہے اوئی ہے تھیہ دی جس کے لئے قرآن کریم فرما تھا۔ اولنك كالانعام بل هم اصل ، توبيعمر شان رسالت كاكتاخ اورب ادب همرا ، اور حفور كي

اختلاف شروع ہوجائے گا۔

ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ خلافت کا خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فی اور خلافت کی مدت بھی بیان فرمادی اور بیکھی ظاہر کردیا کہ خلافت کی مدت بھی بیان فرمادی اور بیکھی ظاہر کردیا کہ خلافت کس خاندان میں ہوگی اور خلیفہ کو اور خلیفہ کو ایس نت کہ حضور نے ایکھ اتباع کا تھم دیار علیہ کے مستنسبی و سنة الدسلفاء الر اور المسهدین الحدیث ۔

لہذازید کے قول کا بطلان ظاہر ہو گیا۔ای طرح زید کا بیقول بھی باطل ہے کہ دیو بندی 🚰 ہیں \_آج دیو بندیوں کی کتابیں حفظ الایمان ، براہین قاطعہ ،تحدیرالناس ،تقویۃ الایمان مطبوع مو ہیں۔ان میں ایکے کثیرا قوال کفریدا یسے صاف موجود ہیں جن کے احکام کفریدآج تک نہان 🌉 سکے نہآئندہ اٹھا سکتے ہیں ۔توبید یو ہندی اپنے اقوال کفرید کی ہنا پر کافر ومرتد ہیں ۔علماء حرب وجم م پر کفر کے فتو ہے صا در فر مائے ۔ تو بیز بیر بھی اگر ان کے اقوال کفریہ پرمطلع ہوکران کومسلمان کہتا ہے۔ مسلمان بیس رما، که الرضا بالکفر کفر پیراگرییز بد کفرواسلام کامتیاز کرنے کوفرقه بندی تواس نے قرآن وحدیث کوفرقہ بندی کرنے والا قرار دیا۔ کہ قرآن وحدیث نے کفرواسلام کی پیا ' بندی کی ہے۔اور کفر کے ماننے والوں کو باطل فرقہ تھہرایا ہے۔اوراس فرقہ کو برا کہا ہے۔اوراسلاچ والول کوفر قدحق قرار دیا ہے اوراجھا کہاہے۔اب زید کا کفرواسلام کوایک کہنا اورابل کفر کواچھا کہتے ہے۔ مسلمان جاننا گویاا حکام قرآن وحدیث کی مخالفت اورا نکار کرنا ہے۔لہذااس زید کے اقوال کا بطاب اس کی بیدینی و گمراہی خوداس کے اقوال سے ظاہر ہے۔اور جب بیدرسہ مطلع العلوم رامپور کالعجائے ے تواسکی و ہابیت و دیوبندیت خود ہی آشکارا ہوگئ کہ بیدمدرسہ طلع العلوم اب د ہاہیہ کا مدرسہ ہے ہے۔ کا اعلیٰ حضرت قدس سره کووارث و نائب رسول نه ماننا بھی اس کی وہابیت پر دوسری بین دلیل ہے۔ اس زیدکوندامام بنانا درست بنداسکے پیچھے نماز جائز ہے۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العدم المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العدم المعدم الجمل غفر له الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۹۵\_۱۹۲\_۱۹۸)

کیا فر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ رائے پور کی سیرت النبی سمیٹی جو کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور جوعرصہ وہا

كتاب العقا كدوالكلام (PPP) نآوی ا<u>هملیه /جلداول</u> بارہویں شریف میں سیرت یا ک کاعظیم الشان اجلاس کرتی ہے جس میں تقریبا دورونز دیک کے ۸۸۰ اس ہزارلوگ شریک ہوئے ہیں نیز ہرقوم وملت کے افراد کو دعوت عام ہوتی ہے کہ وہ اس میں شریک ہوکر ر سول کریم علیہ التحیۃ وانسلیم کے اسوؤ حسنہ منیں اور اس پڑمل کی کوشش کریں نیز اگر کوئی صاحب سیرت ے موضوع پر پھھ تقر ریکرنا چا ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن موضوع سیرت پاک سے ہٹ کر پھھ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔اجلاس کا اختیام انتہائی خشوع وخضوع کے ساتھ صلاۃ وسلام اور دعا پر ہوا کرتا ہے سال روال ۱۳۷۸ میں سیرت میٹی نے سیرت پاک کے دواجلاس کئے ایک تو بارجویں شریف کے موقع پراور دوسرااس کے تقریباایک ماہ بعد۔سیرت کمپٹی سے چندلوگوں کواختلا ف ہوااورانہوں نے وعظ ے بہانے درمیانی وقفہ۔ ( یعنی پہلے دوسرے اجلاس کے درمیان ) میں ایک معمولی جلسہ کیا جس میں ڈیڑھ سوحضرات کے قریب منے اور اس جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے ایک شخص سعادت شاہ نے حسب ذیل تو بین آمیز الفاظ استعال کئے: مسلمان سیرت لمیٹی رائے بورکی طرف سے ہونے والے سیرت پاک کے جلسمیں نہجا تیں اور اگر جا تیں بھی تو جلسہ پر لاحول پڑھ کر چلے آئیں۔جس سے یہاں عام ملمانوں میں بڑا بیجان پھیلا اور فضاء مکدر ہونے کا اندیشہ ہوگیا تو چند بااثر حضرات نے اس کے خلاف احتجاج كرنے كے لئے ايك عام جلسه طلب كيا جس مين ١٣ ٢٥ - بنرارمسلمانون نے شركت كى جلسه مين مدکورہ الفاظ براحتجاج کرتے ہوئے معاملہ حکومت کے حوالہ کردیا گیا کہ وہ با قاعدہ انکواری کر کے اس کے

(۱) سعادت شاہ کے مذکورہ الفاظ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تو بین رسول (معاذ اللہ) ہوتی ہے یانبیں اوراس کے ساتھ مسلمانوں کوکونسا طرزعمل اختیار کرنا جا ہے؟۔

خلاف کارروائی کرے اور ایسی باتوں کا سد باب کرے اور عام مسلمان انتہائی صبر وضبط سے کام کیکر

حکومت کی کارروائی کودیکھیں اور پرامن رہیں چنانچداس جلسہ کے بعدمسلمانوں کا بیجان کم ہوگیا اور

حالات بے قابوہونے سے حفوظ رہے۔لہذا شریعت مطہرہ کی روسے مطلع فر مائیں۔

(۲) ندکورہ الفاظ کے کہنے کے بعد سعادت شاہ پران الفاظ میں توبلازم ہے کہنیں؟ اور اگروہ توبہ سے انکار کرے یا اگر کے ساتھ توبہ کر ہے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟۔

(۳) جولوگ سعادت شاہ کا ساتھ کویں اور بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی ہم نوائی کریں ان کے

rr (۷) جن لوگوں نے مذکورہ الفاظ کے خلاف احتجاج وجلسہ کیا انہوں نے شریعت مطیر 🕊 ے کوئی غلط قدم تونہیں اٹھایا؟۔ان کا بیاِ قدام سیح تھایانہیں؟اگر غلط تھا توانہیں کیا کرنا جا ہے۔ ﷺ کے اشتہاری ایک کا لی بھی ارسال ہے۔

المستفتى حافظ عبدالعزيز مسلم ينتم خاندرائے بور

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) مجکس علم وین کا استخفاف واستهزاء کرنے والا بلکه اس ہے بے نیازی و بیزاری کر ہ شرعا كافر موجا تاب عقائد كى مشهور كتابشرح فقدا كبريس فناوى ظهيربيس ناقل بين:

من قيل لـه قـم نـذهـب او اذهـب الى محلس العلم قال مالي ومحلس العالي

یعنی کسی مخص ہے کہا کہ کھڑا ہو جاہم مجلس علم کی طرف چلیں یا تو مجلس علم میں جا تو اس نے جھا مجھے جلس علم کی حاجت نہیں تو وہ کا فرہو گیا۔

تو مجالس عالم دین کی وہ اہم مجلس جوصرف ذکر سیرت رسول النظافی ہی کے لئے منعقد ہو مبارک مجکس ہے نہ فقط بے نیازی و بیزاری بلکہ اس کا اتنا صاف استہزاء اور اس کی الی سخت واستخفاف كرنا كداس كولاحول يزهن كقابل قراره ينابلاشبه كفره الربي كفرى الفاظ مذكوره سعاه نے کہے ہیں تو پیخت بےادب وگستاخ اور کا فروغارج از اسلام قراریا ہے پھر چونکہ حضور نبی کریم 🖟 طرف میمکس منسوب ہے تو اسمجکس کی تو ہین واستخفاف حضورا کرم ایک کی تو ہین واستخفاف کوستگرزی پھراگریہ قائل اپنے اس کفری قول ہے تو بہ نہ کرے تو مسلمان اس سے قطع تعلق کریں۔ واللہ تعلق

(۲) یقیناً سعادت شاہ پراس کفر کی بناپر توبہ واستغفار لازم وفرض ہے پھرا گروہ تو بہے انگے کرے یا توبہ سے اعراض کرے تو اس سے اجتناب وترک تعلق کرنا ضروری ہے۔ والله تغلق

(۳) جولوگ سعادت شاہ کےان الفاظ کی ہمنو ائی اور تائید کرتے ہیں وہ بھی کا فر ہوجا میں كة تمام عقا كدكت ميس ب

rra الرضا بالكفر كفر يعنى كفرك ساتهد رضا ظا بركرنا بهى كفرب-تواسکے جس قدرہمنوا ہیں ان پر بھی توبدلا زم ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب (٣) جن لوگوں نے ان نایاک الفاظ نہ کورہ کے خلاف احتجاج وجلسہ کیا انہوں نے شرعا کوئی غلطی نہیں کی ندان کا بیاقدام غلط قرار دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ وہ نہ فقط حمایت ذکر سیرت رسول علیہ کے اجر وثواب کے متحق قرار پائے بلکہ انہوں نے اپنے ندہبی فریضة کاحق اداکردیا۔واللہ تعالی اعلم بالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدعالم ہونے کامدی ہے اور قرب وجوار میں اس حیثیت ہے مشہور ہے اس کے بیچے کے چیک نکل اس نے مالی بلوا کراس کوجھڑ وایا ( مالی عام طور ہے بیت اقوام کے ہندؤں میں ہے ہوتے ہیں ) دنیز اس کی والده پیمند ه پرشربت بحکم مالی چژهاتی ربی اوروه سب افعال کو به نظراسخسان دیکھتار ہا جب اس کو ٹو کا گیا تواس نے جواب دیا کہ وہ پیرونکا نام لیتا ہے و نیز ما تا کے مالی کوخود بلایا ہے۔اب تشریح طلب امر یہ ہے کہ ان حالات میں زید مذکور کی امامت جائز ہے یا نہیں اور اس کا یعل فاسد نکاح تونہیں ہے مہریائی فرما کراس پرفتوی صا در فرمایا جاوے بیواتو جروا۔

المستفتى ارشا داحمدؤ ينكر بورية الخانه كندر كي ضلع مرادآ باد

اللهم هداية الحق والصواب

زید کا میعل اگراس سے بہصحت خوشی وخواہش صادر ہوتو شرعا یفعل ممنوع اور تعلیم اسلام کے خلاف ہاوراگراس نے ان افعال کو بنظر استحسان دیکھا تو اس پرتوبہ لازم ہاور بغیرتوبہ کے اس کی امامت درست نہیں ۔اوراحتیاط اس میں ہے کہ تو بہ کے ساتھ تجدیدایمان وتجدید نکاح بھی کی جائے ۔ کا فر پر سیاعتما دکرنا کہ وہ بجائے شرکی دکفری الفاظ کے پیروں کا نام لیتا ہے۔غلط و بے دلیل بات ہے اور چیچک کو ما تا کہنا اور چمڈ ہے پراس کے لئے شربت چڑھا تا بیسب کفار کے افعال ہیں جس کی شریعت سی طرح اجازت تبين ديتي مسلمانون كوايسے جاملاندا فعال سے احتياط واجتناب ضروري بيے۔فقط والله تعالی

كتاب العقائق

(PPY) .

اعلم بالصواب ٩ رجمادىالاولى ١٣٤٩ه المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل المعتصم ا العبد محمدا جمل غفراه الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في ملدة سننجل

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید پڑھا لکھا صوم 🚰 پابند تحص ہے وہ ایک مریضدی بہاری کے موقع پر ہندوجھاڑ پھوک کرنے والے کو بلانے کی اجازی نیز زیدموصوف نے ریجی کہا ہے کہ ہم لوگوں کا جھاڑ پھونک جالیس روز میں اثر کرتا ہے اور اس ہندو کا حصار بھونک کرنے والے کا فوری اثر ہوتا ہے اس باب میں زیدموصوف پرشری کیا علم ہے لوگ کہتے ہیں کہ زید جب تک توبہ وتجدیدا ہمان نہ کرے اس کے پیچھے نماز درست نہیں جواب بھوالے عنایت فرمایا جاوے۔ بینواتو جروا عبدالکمال بو کھر بروی مظفر پوری

اللهم هداية الحق والصواب

ا گرزید نے بیالفاظ کے ہیں تو اس پر توبہ واستغفار لازم ہے کہ اس نے شرکی و کفری ا اعمال قرآن وحدیث پرترجیح دی لہذااس ہے اعمال اسلام کی تو بین کی اور کفری الفاظ کی تعظیم لان 🔐 جوشرع واسلام کےخلاف ہیں ۔لہذااس پرتوبہ وتجدیدایمان واجب ہےاور وہ جب تک توبہ وتجدین<sup>یں</sup> نہ کرے اس کے پیھیے نماز نہیں پڑھنی جائے۔

هذه كله مذكور ومصرح في كتب الفقه والكلام - فقط

والندتعالي إعلم بالصواب ٩٠ جماري الاولى ٩ يهاره

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ال العبدمجمه إجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة إجمل العلوم في بلدة سنتجل؛

مسئله(۲۰۱)

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین کہ نوری کرن ماه مئی ۱۹۲۲ء نمبر ۲۰۰۹ کے صفحہ ۱۱ و۱۰ میں مولوی سلیم الله بناری کے متعلق حضر 🕊

۔ اعظم سنجل کا فتوی کفرشائع ہوا ۔معلومات ہونے پر بھی مولوی اسرار الحق نے ۱۲ستمبر۱۹۶۲ء کومہمان بنادیا۔اس کی ٹولی سیرت ممیٹی نے ماستمبر١٩٦٢ء مسجد قصابان میں سلیم الله بناری کوخطیب بنا کرامامت کرائی اورتقر میکروائی وفتوی مبارکہ کے شائع ہونے کے بعد مولوی اسرارالحق ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ ماہ مار چ ۲۳ء میں شائع ہونے والے ماہنا مداعلیٰ حضرت ماہ اپریل ۲۳ء میں صفحہ ۲۸ پر اسی فتوی مبار که کیفٹل شائع ہوئی گمر کوئی پروانہ کی گئی تاریخ ۱۸ راپریل ۹۳ ء کومولوی سلیم الله بناری کواسرار الحق صاحب وان کی ٹولی نے مہمان بنا کر رکھا ۱۹ را پر بل ۱۳ ء کی شب میں تقریر کروائی جس میں کفر کا فتو ی لگانے والے کا استہزا بھی کیا گیا بار یک طریقتہ پر نیز ۱۹ راپریل ۲۳ ء بروز جمعہ قصابان کی مسجد میں اسراری یارتی نے خطیب بنا کر جمعہ کی نماز میں امامت کروالی تقریر کراوئی ایسی حالت میں جب مولوی سلیم اللہ بناری توبیھی بیں شائع کرتا بلکہ جب ان کے سائنے ماہنا مداعلی حضرت رکھا گیا تو فتوی مبارکہ کو بکواس بتایا گیا اور ماننے ہے انکار کیا گیالہذا ان کے پیچھے نماز جائز ہوئی یائبیں نیز مولوی سلیم اللہ بناری کے ساتھ لگنے والےمولوی اسرارالحق وان کےساتھی جوعلاء اہلسنت کے فتوی مبارکہ کی سیجھ پر واہ نہیں کرتے بلکهاستهزاءکرتے ہیںان کے حکم شرعی کا اظہار فرما کرمشکور فرما کیں۔

المستفتيان مسلمانان كويندا جستهان عزيز الرحمن احمرضياءالرحمن قادري رضوي تسمتي بمحفوظ الزحمن بعبدالله مسمتي محمه ظفرتسمتي فضل الرحمن متولى جامع مسجدعبدالرزاق

اللهم هدأية الحق والصواب

دین فتوی کی نداق اژانا اورمفتی شرع کا استهزاء کرنا مزید جرم اور شرعا کفر ہے عقا کد کی مشہور كتا**ب**شرح *فقدا كبرين ب* القي الفتوي على الارض اي اهانة او قال ماذاالشرع ومن ابغض عالما حيف عليه الكفرو من قال لفقيه يذكر شيئا من العلم هذاليس بشي كفر\_

یعن جس نے فتوی کو بغرض تو ہیں پھینکد یا یا کہا کہ شریعت کیا ہے یا کسی عالم دین ہے بغض رکھا

تواس پر کفر کا خوف ہے یا جس نے فقہ کی بات کو کہا کہ یہ مجھ نہیں ہے تو وہ کا فر ہوگیا۔

بالجملها حکام دین کا احترام نه کرنا خوداس کے بیباک ہونے کی دلیل ہے لہذا ایسے مخص کے پیچھے نماز بحج نبيس ايسے آزادلوگ دين كے رہنما واميرنبيں ہو كتے - بالجملہ جوفقيہ يامفتی نہ ہواس كوكسي مفتی شرع کا حکم یا فتوی ہے انکار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں چہ جائیکہ کسی شرعی فتوی یامفتی دین کا استہزاء و مذاق

(PPA) \_ اڑانا اسکے مذہب سے بیباک اور نا داقف ہونے کی دلیل ہے۔اگر فتوی کو جانتا ہے تو کسی دکیل 🕊 کرے ساری قابلیت کھل جائے گی اور زبان درازی کا پیتہ چل جائے گیا اتنا تو ظاہر ہے کہ وہ فتوی 💨 ہے کہ مرکزی دارالا فتاء کے ہر دوما ہناہے میں اس کی طباعت ہوگئ اگر بچنج نہ ہوتا تو اس کوطبع نہ کر 🏰 صورت جب مولوی سلیم الله بناری نے کفرید باتیں کی ہیں تو اس کے چھے نماز ارست مہیں اور اس ملنامهمان بناناغلط ہوااس پراس کا تقریر کرنا اور اس کا ساتھ وینا شرعار وانہیں کہ حدیث شریف میں اياكم وايام هم لايضلونكم \_

تم اسیخ آپ کو بد مذہبول ہے بیا وَاوران کوایئے ہے بیا وَ کہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ مولی تعالی قبول حق کی تو قیق دے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمداً جنمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل.

مسئله(۲۰۲)

کیا فر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدنے اورزید کی بی بی نے بغیرطہارت کئے ہوئے محض اینے ماں باب کے ڈر کیوجہ کے قصدا جان بوجھکر پڑھی اور دوتین دن لگا تار پڑھی اس ہے معلوم ہوا کہ زیداورزید کی بی بی نے ماں ہا ڈرخداکے ڈرسے زیادہ سمجھااورخدا کے ڈرکو کم مجھا خدا کی عبادت کی ہےاد بی اور تو ہین کی بعض لوگ 🎚 ہیں کہ زیداور زید کی بی بی دونوں کا فر ہو گئے کیونکہ بہارشریعت حصدوم میں لکھا ہے بغیر طہارت بوجھکر نماز پڑھنا علماء کفر <del>لکھتے</del> ہیں تو اس سے زیداوراس کی بی بی کا فر ہو گئے اور کہتے ہیں کہ نکا <del>گ</del> دوبارہ ہونا چاہئے کیا یہ باتیں سیجے ہیں۔ شریعت کے سے تھم مطلع سیجئے گا کیا تھم ہے شریعت کا بہتے جواب دینا آپ کا کرم ہوگا۔ جواب کاطلب کرنے والاسید محکمیم احد کبیر پور

اللهم هداية الحق والصواب

بغیرطہارت کے نماز پڑھنااگر بنیت استہزاء یا استخفاف یاریا کے لئے ہوتو ایساشخص یقینیا ہوجائے گا۔ فناوی عالمکیری میں ہے:

قـال شمس الاثمة الحلواني الاظهر انه اذا صلى الى غير القبلة على وحه الاسته

او الاستخفاف يصير كافرا ولو ابتلى انسان بذلك لضرورة بان كان يصلي مع قوم فاحدث واستحى ان ينظهر وكتم ذلك صلى هكذا اوكأن يقرب من العدو فقام وصلى وهو غير ظاهر قال بعض مشائحنا لايصير كافرا لانه غير مستهزي ومن ابتلي ذلك بضرورة او الحياء ينبغي ان يقصد بالقيام قيام الصلوة ولايقرء شيئا واذا حيي ظهر لايقصد الركوع ان لا يسبح حتى لايصير كافراً بالاجماع.

(PP9)

اورا گرحیا کی بنایر ہوتو کا فرند ہوگا۔

شرح فقد اكبريس ب من سحد او صلى محدثًا رياءً كفر فيه أن قيد الرياء يفيد أنه أن صلى حياء لايكفر\_

ظاہر سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زیداور اسکی بی بی کا بغیر طہارت نماز پڑھنا تحض حیاء تھا۔ کہ ابتدا میں ماں باپ سے حیاء ہوا کرتی ہے۔لہذاا گریمی حقیقت اور واقعہ تھا توبید ونوں کا فرنہ ہونگے۔ پھر جب کا فرند ہوئے تو ان کوتو بدواستغفار کرنا جا ہے کہ انہوں نے سخت معصیت کی اور بڑی دلیری کی اورا گرریا کے لئے تھا تو کا فر ہو گئے ۔لہذااس صورت میں تجدید اسلام وتجدید نکاح دونوں ضروری ہیں۔واللہ تعالی

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

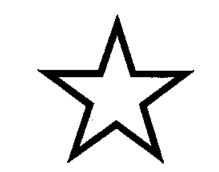

ماقلنا في مسئله قولا الاوهو روايتناعن ابي حنيفة واقسموا عليه ايماناغلاظا ـ (ردامخارمصري ج-ا-صفحه ٢٨)

(mm)

اس عبارت سے نابت ہوگیا کہ اقوال اصحاب امام تھیۃ اقوال امام اعظم ہیں۔
اس اجمال کی قدر نے تفصیل ہیہ ہے کہ خود حضرت امام اعظم ابوطنیفدر حمۃ اللہ علیہ ہر مسئلہ کی خاص مجلس منعقد کر کے جس میں اپنے چالیس مجتمدین اصحاب یعنی امام ابو یوسف ۔ امام محمد ۔ امام زفر ۔ امام حسن بن زیاد ، امام داؤد طائی وغیر هم کوجمع فر ماتے اور ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتے اس کے چند پہلوجد اجدابیان کرتے تواس مسئلہ میں جس قدراح قالات ہوتے استے ہی حضرت امام کے اس مسئلہ میں اور ال قرار پائے ۔ آپ کے اصحاب ان اقوال امام میں سے ایک ایک تول کو اختیار کر لیتے ۔ خود حضرت امام بھی ایک تول کو اختیار کر لیتے ۔ خود حضرت امام بھی ایک تول کو اختیار کر لیتے ۔ خود حضرت امام بھی ایک تول کو اختیار کر لیتے ۔ خود حضرت امام بھی ایک تول کو اختیار فر ماتے ۔ پھر ہرایک اس پر اپنی حسب طاقت قر آن وحد بیث اور اقوال صحاب سے دلائل قائم کرتے ۔ اور اس کو ہر طرح مدلل ومبر ہن کر کے اس قول کو تحقق کر لیتے ۔ تو وہ قول امام اعظم اب اب ہم تہد کے نام سے موسوم ہوجاتا ۔

تو اب بیر حقیقت واضح ہوگئی کہ اس وقت اگر چدان اقوال کی سبتیں مجاز اان اصحاب کی طرف کی جارہی ہیں۔ لیکن بیتمام اقوال اصحاب هیقة حضرت امام اعظم ہی کے اقوال ہوئے۔ لہذا یہی وہ حقیقت ہے۔ جس کی طرف اصحاب حضرت امام نے تسم کھا کر فر مایا کہ ہمار اجس مسئلہ میں جوقول ہے وہ ہمارے امام

واله باب التقليد

#### مسئله(۲۰۳)

کیافرماتے ہیں علمائے دیب ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل ہیں کہ اکتہ فقہ نے جو مسائل استباط فرمائے ان میں ہم مسلک اماموں نے بھی اختلاف کیا جیسے اعظم رحمۃ الله علیہ نے عسالہ وضونجس غلیظ فر مایا اورامام محمد صاحب علیہ الرحمۃ نے طاہر غیر طہور فرمایا بھی اعظم رحمۃ الله علیہ کے قول کومر جوح قرات کا حکم کون بناجس نے طاہر غیر طہور پر فتوی دیکرامام اعظم رحمۃ الله علیہ کے قول کومر جوح قراب اور ہم لوگ امام محمد رحمۃ الله علیہ کے قول پر عمل کر کے بھی رہے جنی ہی حالاتکہ ہمارا عمل حنی قول پر تین اور ہم لوگ امام محبتہ دقابل تقلید کیوں نہ کہلایا۔ بینواللہ تو جرواعنداللہ۔

مرسله موللينا مولوي يوسف على صاحب خرمام سجد، تا جوخيل ، شابجها ل يور

اللهم هداية الحق والصواب

واقعی ہمارے انکہ احناف میں بعض مسائل مستبطہ میں اختلاف ہے اور یہ وہ اختلاف نہیں جوشرعاً مُدموم ہو بلکہ بیروہ اختلاف ہے جسکوشر بعت لوگوں کے لئے وسعت بلکہ رحمت قرار دیتی ہے گئے کے صدیث شریف میں وارد ہے " استسلاف امنی رحمہ "بعنی حضور نبی کریم علی فی فرمائے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ علاوہ ہریں حضرت امام ابو یوسف ۔ امام محمد ۔ امام زفر پھی کے میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ علاوہ ہریں حضرت امام ابو یوسف ۔ امام محمد ۔ امام زفر پھی می کے اقوال ہیں وہ در حقیقت حضرت امام اعظم ہی کے اقوال ہیں اصحاب امام اس حقیقت کا قرار واعتراف کرتے ہیں۔ وصحاب امام اس حقیقت کا قرار واعتراف کرتے ہیں۔ چنانچے ردا کمختار ہیں ہے:

روى عن جميع اصحابه من الكبار كابي يوسف ومحمد وزفروالحسن انهم

كتاب العقا بُدواليُّ

777

فنآوى اجمليه /جلداول

اعظم ہی کا قول ہے اور روایت ہے۔

چنانچاس تفصيل كوردالحتاريس اس طرح نقل كيا:

عن شفيق البلخي انه كان يقول كان الامام ابو حنيفة من اورع النظاوا عبدالناس واكرم الناس واكثرهم احتياطا في الدين وابعدهم عن القول بالراتي في الله عز وجل وكان لايضع مسئلة في العلم حتى يحمع اصحابه عليها محلسا فاذا السحابه كلهم على موافقتها لشريعة قال لابي يوسف او غيره ضعها في الباب الفلائي ونقل طعن مسئد الخوارزمي ان الامام احتمع معه الف من اصحابه اجلهم وافضا اربعون قد بلغو احد الاحتهاد فقر بهم وادنا هم وقال لهم اني لحمعت هذا الفقه واسراكم فاعينوني فان المنتهى لغيري اللعب فالكم فاعينوني فان الناس قد جعلوني حسرا على النار فان المنتهى لغيري اللعب فاظهري فكان اذا وقعت واقعه اشاورهم و ناظرهم و حاورهم و سائلهم فيسمع ما عندهم الاخيار والاثار ويقول ما عنده يناظرهم شهراو اكثر حتى يستقر آخر الاقوال فيثبتها يوسف حتى اثبت الاصول على هذا المنهاج شوري لاانه تفر دبذلك كغيره من الائمة الوسف حتى اثبت الاصول على هذا المنهاج شوري لاانه تفر دبذلك كغيره من الائمة المنهاج شوري لاانه تفر دبذلك كفيره من الائمة المنهاج شوري لاانه تفر دبذلك كغيره من الائمة المنهاج شوري لاانه تفر دبذلك كفيره من الائمة المنهاج شوري لاانه تفر دبذلك كفيره من الائمة المنهاج شوري لاانه تفر دبذلك كفيره من الائمة المنهاج شوري لانه تفر دبدلك كفيره من الائمة المنهاج شوري لانه تفر دبدله كفيره من الائمة المناه المناه المناه المنهاج شوري لانه تفر دبدلك كفيره من الائمة المناه المناه

#### فناوی سراجیہ میں ہے:

قد اتفق لابى حنيفة من الاصحاب مالم يتفق لاحد وقد وضع لهذا مذهب شوق ولم يستنبطه لوضع المسائل وانما كان يلقنها على اصحابه مسئلة فيعرف ما كان عناه ويقول ما عنده وينا ظرهم حتى يستقر احد القولين يثبته ابو يوسف حتى اثبت الاصح كلها وقد ادرك بفهمه ما عجزت عنه اصحاب القرائح \_ (فآوى سراجي صفى ٥٩٥ جم) فطب ربانى حضرت عبدالوهاب شعراني ميزان الشريعة عرفرات ين :

كان الامام ابو حنيفة يحمع العلماء في كل مسئلة لم يحد هاصريحة في الكتابي والسنة وينعمل بمايتفقون عليه فيها وكذلك كان يفعل اذااستنبط حكما فلا يكتبه خود يحمع عليه علماء عصره فان رضوه قال لابي يوسف اكتبه رضي الله عنه

(ميزان الشريعة مصرى جلداصفحه ۵۵)

اب خلاصہ جواب میہ ہے کہ ہمارے ائمہ احتاف کا اختلاف اقوال ہمارے لئے وسعت ورج

ہے۔اوراصحاب امام اعظم نیمی امام بوسف وامام محمد وغیرهم کے اقوال حقیقة امام اعظم علیہ الرحمة ہی کے اقوال میں۔تواب ہرقول اصحاب قول امام اور ہر فد ہب اصحاب فد ہب امام ہوا۔اب جس قول کی نسبت امام ابو یوسف اور امام محمد کی طرف کی جاتی ہے وہ مجازی نسبت ہے بلکہ اس قول کی حقیقی نسبت حضرت امام اعظم ہی کی طرف ہے۔

امام شعرانی میزان الشریعة میں ناقل ہیں:

نقل الشيخ كمال الدين بن الهمام عن اصحاب ابى حنيفة كابى يوسف ومحمد وزفر والمحسن انهم كانو يقولون ما قلنا فى مسئلة قولا الاوهوروايتناعن ابى حنيفة واقسموا على ذالك ايمانا مغلظة فلم يتحقق اذن فى الفقه بحمد الله تعالى حواب ولا مذهب الاله رضى الله عنه كيفما كان وما نسب الى غيره فهو من مذهب ابى حنيفة وان نسب الى غيره فهو من مذهب ابى حنيفة وان نسب الى غيره فهو بطريق المحاز للموافقة فهو قول القائل قولى كقوله ومذهبى كمذهبه فعلم ان من احذ بقول واحد من اصحاب ابى حنيفة فهو آخذ بقول ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه روائت من احذ بقول واحد من اصحاب ابى حنيفة فهو آخذ بقول ابى حنيفة بمن الله تعالى عنه منا عليه الدليل صار ما قالوه قولا له لابتنائه على قواعده اللتى اسسها فلم يكن مرجو عاعبه من كل وجه فيكون من مذهبه و

ان عبارات ہے ثابت ہوگیا کہ جس نے امام ابی یوسف یا امام محمہ کے قول کولیا اس نے قول امام افظم ہی کولیا تو اب ہمارا قول امام ابو یوسف یا امام محمہ پر عمل کرنا ہمی حفی قول پر ہی عمل کرنا ہوا۔ اور پھراس عمل کے بعد بھی ہم یوسفی یا محمد ک بلکہ حفی ہی رہے۔ نیز اقوال اصحاب قول مفتی ہورائے کرنے والے تعلم خود حضرت امام اعظم ہی ہیں جوامام الائمہ۔استاذ المجمتبدین ہیں اور بیتوالیے قابل تقلید ہیں کہ جن کی تقلید امام ابو یوسف وامام محمد جیسے مجتبدین نے بھی کی ہے۔ سوال کے ہر پہلو اور ہرش پر مفصل جن کی تقلید امام ابو یوسف وامام محمد جیسے مجتبدین نے بھی کی ہے۔ سوال کے ہر پہلو اور ہرش پر مفصل جواب کھودیا گیا۔ مولی تعالیٰ ہمیں آپ کوقبول حق کی تو فیق عطافر مائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ جواب کھودیا گیا۔ مولی تعالیٰ ہمیں آپ کوقبول حق کی تو فیق عطافر مائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ کتاب المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عز وجل ،

العبر محمد المحمل غفر لہ الا ول ، ناظم المدرسة المحمل العلوم فی بلدة سنجل العبر محمد المحمد المحمد

شخص حنفي اوطن في بلا د الشافعي فهل يجوز عليه أن يقلد الشافعي كعكسه ام لا ؟

اللهم هداية الحق والصواب

ليس للعامي ان يتحول من مذهب الى مذهب صرح به العلامة الشامي نا قلا على القنية وفي الفتاوي السراجيه\_ من ارتحل الى مذهب الشافعي رجمه الله يعزر وحكي الله حفص بن عبدالله ابن ابي حفص الكبير البخاري رحمة الله تعالىٰ عليه ارتحل الي مذها الشافعسي رحمة الله تعالى عبليه لكثرة الشافعية فامر بالتعزير والنفي عن البلدة و ردالمتحتار عن الفتاوي النسفية الثبات على مذهب ابي حنيفة خير واولي فالفقهاء يمنغ من الانشقىال من منذهب الى مذهب خو فا من التلاعب بمذاهب المجتهدين نفعنا الله تعالى نبهم وما بنا على حبهم والله تعالى اعلم بالصواب\_

كتبه : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله(۲۰۵)

شخص كان عالما اكثر من احكام الصلو ه وغير ها في مذهب الشافعية والحيا وكبان مقلدا بالشافعي ثم دعته حاجة الى تقليد الحنفية كالامامة وغيرها فهل يجوز لغال يتحول من مذهب الى مذهب لهذه ام لا \_دعته حاجة الى تقليد الحنفية كالامامة وغير فهل يحوز له ان يتحول من مذهب لهذه ام ٧\_

اللهم هذاية الحق والصواب

اجيب عمنه فيما مرواما الانتقال من مذهب الى مذهب لما يرغب عرض الد وشهوتها فهو المذموم ألاثم المستوجب للتاديب والتعذير لارتكا به المنكر في الله واسخافه بدينه ومذهبه ونقل العلا مةالشامي عن التا تر حا نيه حكي ان رجلامن اصحِيًّا ابي حنيفة خطب الى رحل من اصحاب الحديث ابنته في عهد ابي بكر الجوزجاني فلم . الا ان يشرك مـذهبه فيقراحلف الامام ويرفع يده عندالانحطاط ونحو ذالك فاجابه فزي فقال الشيخ بعد ما سئل عن هذه واطرق راسه النكاح جائز ولكن اخاف عليه ان يذهني

ايما نه وقت النزع لانه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لاجل حيفة منتنة فعلم بمحموع ما ذكرناه ان ذالك غير حاص بانتقال الحنفي بل يستوى فيه الحنفي والشافعي والله اعلم بالصواب \_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل



#### مسئله(۲۰۷)

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

یا را سے بہال مولوی صاحب بچوں کوعربی کی ابتدائی تعلیم بذریعہ بسرنا القرآن دیتے ہیں، جس کے مصنف مولایا تھیم سیدشاہ محد منہاج الدین صاحب مولگیری، ملنے کا پیتہ کتب خانہ امدادیہ ہیں، جس کے مصنف مولایا تھیم سیدشاہ محد منہاج الدین صاحب مولگیری، ملنے کا پیتہ کتب خانہ امدادیہ بہار شریف ضلع پشنہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں وہابیوں کی ہیں اس مسئلہ میں علماء دین کیا فرماتے ہیں دوسرایسرنا القرآن دفتر المجمیعة اخبار دبلی جو جمیعة العلماء کی طرف سے نکلا ہے جو جمیعة کتب خانہ دبلی ہے اس کتاب کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ ۔ استفتی ،ایم اے کیل معرفت رسالہ کی کھٹو

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

یدونوں بسرنا القرآن میری نظر نے نہیں گذرے، اگران میں کوئی بیدینی کی بات ہے تو ان کا پڑھانا ہرگز جا تزنہیں ۔اوراگران میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جب بھی ان کو پڑھانا مناسب نہیں کہ کم از کم ان کے بیدین مصنف کی عظمت قلب میں پیدا ہوگی جودین نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔واللہ نعالی اعلم بالصواب کتب : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عزوجل ، العبد محمد الجمل غفرلہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

مسئله (۲۰۸)

اس مسئلہ میں علائے دین کیا فرماتے ہیں۔

کہ ہمارے متب میں چندلوگ رسالہ '' آستانہ دبلی' اور رسالہ '' وین دنیا دبلی' 'بھیج دیتے ہیں جس کا جھے نہ چندہ دنیا پڑتا ہے۔ ہمارئے یہاں ایک عالم ہیں ان کا فتوی ہے کہ آستانہ اور رسالہ دین دینا کا پڑھنے دالامسلمان نہیں حالانکہ رسالہ میں سے صرف بزرگان دین کے بارے میں پڑھ لیتا ہوں ورنہ خاص دلچی نہیں ہے ،

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

رسالہ استانہ اور دین دینا دہلی کےمضامیں بہت غیر ذمہ دار ہوتے ہیں بلکہ بعض بےاصل اور

باب العلم والتعليم باب العلم والتعليم مسئله (۲۰۲)

اس مسكديس علاء دين كاكيافتوى ہے؟

ہمارے یہاں ایک سرکاری اسکول ہے تک سے دیں ہیج تک بیجے ندہبی تعلیم کاسبق پڑھتے ہیں اس ہے تک سیجے تک بیجے ندہبی تعلیم کاسبق پڑھتے ہیں ہم سر ہیجے سے چار ہی ہماں اس اس ہمالی ہوتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچوں کواس کی کتابیں پڑھنے سے ایمان کے اندر خرائی ہما سے۔ ایسی حالت میں ہم لوگ کیا کریں۔ جب کہ غربتی ایسی ہے کہ پرائیویٹ مدرس رکھنے کی ہمت ہما ہے۔ ایسی حالت میں ہم لوگ کیا کر ہمت ہما ہماری وظیفہ کا سہارا ہے ایسی حالت میں ہم لوگ کیا کر ہمت ہما ہوگا کہا کہا گھا ہمارا ہے ایسی حالت میں ہم لوگ کیا کر ہمت ہما ہوگا ہماری وظیفہ کا سہارا ہے ایسی حالت میں ہم لوگ کیا کر ہمت ہماری دفعہ بوجا کے پہیے بھی دینے پڑتے ہیں۔ ۔ اسکول میں بچوں سے سال میں ایک دفعہ بوجا کے پہیے بھی دینے پڑتے ہیں۔

(mmy)

المستفتى ،ايم الي جليل معرفت رسالة في كلفنو

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

بچوں کو ہرائی تعلیم ہے بچانا ضروری ہے جس میں خلاف اسلام باتین ہوں ، پھر جس طری ایکی ضروریات پوری کی جاتی ہیں ان سب ہے اہم ضروری اپنے بچوں کے لئے مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام کرنا بھی ہے کہ اولا دیے حقوق میں میہ باپ پراہم فریضہ ہے، اور پوجا کے لئے کوئی پیسہ ہرگز ہرگز تا ہے جائے واللہ تعالی اعلم جائے واللہ تعالی اعلم

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

۔۔۔۔ زیادہ علم حاصل ہوتا ہے تواس میں علم کی علم دین اور علم دنیا کی طرف تقسیم بھی ضمناً ثابت ہوگئ تو سوال کا بیہ وصاف جواب ہوا کہ ملم کی تقسیم علم دین اور علم دنیا کی طرف خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی اور ا بني حيات ظاهري دينويد ميس كي - والله تعالى اعلم بالصواب

(۲)علم دین ہے مراو ہروہ علم دین ہے جوآخرت کی طرف پہنچائے اوروصول الی اللہ کے راستہ كى معرفت كرائب : چنانچرواكتاريس بي العلم الشرعي الموصل الى الاحرة "علامه ي محموطا بر مجمع البحار مين فرياً تيجين " ف المقرآن والإحاديث وعلوم الدين تعرف طريق الوصول الى الله تعالىٰ "واللهُ تعالى اعلم بالصواب

(m)علم دین کے انواع واقسام اوران کے اساء یہ ہیں علم تفسیر علم حدیث علم التو حید والکلام، علم الفقه علم اصول الفقه علم اصول الحديث علم الإخلاق والقلب علم اساء الرجال علم التحويد والقرأت، علم المغازى والسير علم العبير علم الفرائض علم التصوف\_

اورعكم دنیا كےانواع واقسام اوران كےاساء به بین علم اللغة علم الاهتقاق علم الصرف علم الخو علم المعانى بملم البيان بملم البديع بملم العروض بملم القوافى بملم الشعر بملم انشاءالمثر علم المحاضرات بملم التاريخ علم الصند سه علم الهيئة ،العلم التليمي علم الحساب علم الجبراعلم الموسيقي ،العلم الطبعي علم السياسة علم الاخلاق علم تدبيرالمنز ل علم المنطق علم الحدل علم المناظره ،العلم الالهي علم الطب علم الفلسفه علم الميقات علم الكيميا ، علم النجوم ،علم السحر ،علم الرمل ،علم الجفر ،علم الشعبد ه ،علم المقابله ،علم الخياطة ،علم الحداه ،علم التجارة ،علم الحجارة عم الكيالة علم الوزن علم الرمي علم الزراعة ، ـ

العلوم الشرعية علم التفسير والحديث والفقه والتوحيد "

شرح مسلم الثبوت مين ب-" علم اصول الفقه من احل علوم الاسلامية ايضا كالفقه وكذلك الكلام ايضاً من احل علوم الاسلامية بل هو رأسها ورئيسها "

روا كارش هي: وما فرض الكفاية مِن العلم كالكلام والقرأت واسانيد الاحاديث وقسمة الوصيايا والمواريث ومعرفةالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والبظياه روكيل هبذه الةعلم التفسير والحديث ؤكذا علم الأثار والاخبار والعلم بالرحال واستاميهم واستامي الصحابة وصفاتهم والعلم بالعدالة في الرواية والعلم باحوالهم ليميز

بعض غلط و باطل بھی ہوتے ہیں تو ان رسالوں کا دیکھتاا حتیاط کے خلاف ہے ہیکن ان کے بارے علیا مطلقا بدکہنا کدان کا پڑھنے والامسلمان نہیں سراسرزیادتی اور سخت علظی ہے بلکہ میرے نزویک مطلقا ایسا ی دینا بھی سیجے نہیں ہے کہ تکفیرے بقدر امکان اجتناب و پر ہیز لا زم ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ كتب : المعتصم بذيل سيدكل بي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمداجمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله (۲۱۰\_۲۱۰)

حضرات علاء کرام کی خدمت میں گذارش ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات نہایں محققانه انداز مین مفصل طور پرتج رفر ما کرمشکور فرمائیں - ہرجواب مدل ہو۔

(۱) علم كي تقسيم علم دين اورعلم دنيا كي طرف كب سے جو كي ہے اور كس نے كى ہے؟۔

(۲)علم دین کی نمهایت سیح اور جامع و مانع حد کیا ہے؟۔

(۳) علم دین کے جملہ اقسام وانواع کی مکمل فہرست مع اسائے علوم دینیہ کیاہے؟۔ المستفتى ، ناظر عبدالمجيد متوطن فتحور ضلع بھا گپور تتمبر جمعه ١٩٥٨ء

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) امر کی دین ودنیا کی طرف نقشیم کوکون نہیں جانتااور امور دینیہ اور امور دینویہ کا ایک دوسر 🚜 کے بالمقابل قسیم ہونا تو مسلمات سے ہے۔تو پھران امور دینیہ اور امور دینویہ کے علم کی تقسیم اس پرمتھ ہے ہے کہ جب معلوم کی تقسیم ہوگی تو علم کی کی تقسیم بھی ہوگی ۔ تعلیم کی تقسیم علم دین اورعلم دنیا کی طرف نا قابل ا نکار چیز ہے۔لہذا علوم امور دینیہ علوم امور د نیویہ کے یقیناً بالتقابل قراریائے پیقشیم خودشارع علیہ السلام کی احادیث ہے ثابت ہے کہ سلم شریف میں ہے''حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:"انتہ اعمالیہ بامر دنیا کم "یعنی تم این و نوی امر کزیاده جانے والے ہواوراس مسلم کی دوسری روایت میں بیا

اذاامرتكم بشثى من امر دينكم فحذ وابه"

لعنی جب مین تمکوتمهار ہامرد بن کا حکم دوں تو اس کولو

توان احادیث میں امر کی تقشیم دینی اور دنیوی کی طرف صراحة ثابت ہوگئی۔اور پیگ خلام رہوگیا کہ اہل دنیا کوامور دنیو کا خوب علم حاصل ہوتا ہے۔اور اہل دین معلمان شرع کوامور دیو

الضعيف من القوى"

ورمخاريس بم : تعلم العلم يكون مندوبا وهو التبحر في الفقه وعلم القلب" علامة على قارى المخ الفكريل مخ الجزريين فرمات بين:

" واخذ القارى بتحويد القراان وهو تحسين الفاطه باخراج الحروف على مخراجها واعطاء حقوقها صفاتها وما يترتب على مفرداتها ومركباتها فرض لا زم و الله عند الماء خلاف في انه فرض كفاية والعمل به فرض عين "

علامه سيداحد دحلان سيرة النبوي مين فرماتے بين:

"قال الزهرى في علم المغازى حير الدنيا والاحرة وهو اول من الف في العلم وكان سعد بن وقاص رضى الله عنه ليعلم ببنيه سيرة النبي صلى الله تعالى عليه ومطاو ومغازيه وسراياه ويقول يا بني هذه شرف ابائكم فلا تنسوذكر ها وفي ذكر السير ايط معرفه فضائل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكمالاته وفضائل الصحابة وقريش وساله العرب وكل ذالك من الاسباب المقوية للايمان "

علامه عبدالغني نابلسي تعطير الكلام مين فرمات بين:

"كان علم التعبير للرويا المنامية من العلوم الرفيعة المقام وكانت الانبياء صلى التعبير للرويا المنامية من العلوم الرفيعة المقام وقد ذهبت النبوة ويقية تعالى عليه وسلم يعدونها من الوحى اليهم في شرائع الاحكام وقد ذهبت النبوة ويقية المبشرات الرويا الصالحة يراها الرجل او ترى له في المنام على حسب ماورد في الحديد المبشرات الرويا الصالحة يراها الرجل او ترى له في المنام على حسب ماورد في الحديد "

"الفرائص حمع فريضة وهي ما قدر من السهام في الميراث وانما جعل العلم العل

ردائخاري بعن وغير الشرعية ثلاثة اقسام ادبية وهي اتناعشر كما في شيخ والمعانى والبيان والعام والمعانى والمحاضرات والتابيان والعام والمعانى والمحاضرات والتابيان والمعانية وهي عشر التصوف والهندسة والهيئة والعلم التعليمي والحساب والحير والمعانية وهي عشر التصوف والهندسة والهيئة والعلم التعليمي والحساب والحير والمعانية وهي عشر التعليمي والحير والمعانية وهي عشر التصوف والهندسة والهيئة والعلم التعليمي والحساب والحير والمعانية وهي عشر التصوف والهندسة والهيئة والعلم التعليمي والحساب والحير والمعانية والمعان

سيقى والسياحة والاحلاق وتدبير المنزل وعقلية ماعدا ذالك كالمنطق والحدل والعلم الا لهي والطبعي والطب والميقات والفلسفة والكميا "

اوراسی طرح اتقان فی علوم القرآن اور جامع العلوم میں ہر دوعلوم کوشار کیا گیا ہے اور ان کے انواع اور پھر ان کے اساء موجود ہیں لیکن ان علوم دنیو یہ غیر شرعیہ میں سے جوعلوم ان علوم دیدیہ کے لئے آلات ہوں یا مبادی ہوں یا تو امور دنیا میں ان کی طرف دنیوی یا دینی حاجت ہو۔ اور وہ حسن نیت کے ساتھ مقرون ہوں یا وجود اس کے ان میں کوئی محذور شرعی لازم نہ آتا ہوتو ایسے علوم دنیویہ غیر شرعیہ کا تعلیم و تعلم بلاشہ حائز ہے۔

رواكتم ريس معند المنطق الاسلاميين الذي مقدماته وقواعده اسلامية فلا و حه للقول بحرمته بل سماه الغزالي معيار العلوم "

اس مين علم الكيمياكة كرمين ب: من عملم العلم الموصل الى القلب اى قلب الحقائق علما يقينيا حاز له علمه وتعليمه اذ لا محدور فيه بوحه "

اى شي علم شعرك بيان مي بين السير من ذلك لا باس به اذا قصدبه اظهار النكات واللطافات والتشابيه الفائقة والمعانى الرائقة وال كان في وصف الحدودو القدود":

اى بين علم حركى بحث بين هم و في ذخيرة الناظر تعلمه فرض لردساحر اهل الحرب و حرام ليفرق الزوجين وحائز ليوفق بينهما .

اسى بين علم تجوم ك ذكر بين بي ان علم المنجوم في نفسه حسن غير مذموم ثم تعلم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلوة والقبلة لا باس به

اى من علم محوك كريم وقد تكون البدعة واحبة كتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة اقول هذه حلاصة احكام الفقهاء لبعض العلوم الدنيوية في حواز تعليمه وتعلمه فحكم باقى العلوم على هذه الوجوه ظاهر لمن له نظر في كتب الفقه. "والله تعالى اعلم

۵اجمادیالاخریٰ۸<u>ی۳اھ</u>

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمل العلوم في بلدة سنجل العبر محمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله(۲۱۳)

هل يجوز للمعلم الله يضرب التلميذ بالعصا للتاديب اذا ظن الرشد به ام لا ؟

(ror)

اللهم هداية الحق والصواب

لا يمضرب المعلم بالعصا وله الضرب باليدولا يحاوز الثلاث لقوله عليه السلام لمرداس المعلم ايناك ان تنضرب فوق الثلاث اقتص الله منك هذاكله منقول عن رد المحتار \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير إلى التدعز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مسئله(۲۱۲)

هل يحرز ان تعلم النساء الكتابة وهي تاركة ما فرض الله لها من الدين با لضرورة؟

اللهم هداية الحق والصواب

لا ينبغى تعليم النساء الكتابة لان المراة صارت بعد الكتابة كالسيف الصيقل ا للذي لا يمر على شيى الاقطعه بسرعة فكذالك هي بعدالكتابة ..

وروى الحاكم وصححه البيهقي عن عا تشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالىٰ عليمه وسلم قبال: لا تمنزلو هن في الغرف ولا تعلمو هن الكتابة وعلموهن العزل واحرج الترملي الحكيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه صلى الله تعالى قال مر لقمان عملي حارية في الكتاب فقال لمن يصقل هذالسيف فيه اشارة الى علة النهي عن الكتابة وهي انها اذا تعلمتهاتوصلت بها الى اغراض فاسدة والنهي عن تعليم النساء الكتابة لاينافي طلب تعليمهن القرآن والعلوم والآداب لان في هذه مصالح عامة من غير حشية مفاسد تتولد عليها بحلاف الكتابة فدرء المفاسد مقدم على حلب المصالح صرح به العلامةا بن حجر في الفتاوي الحديثية؛ والله تعالى اعلم با لصواب:

چە مى فرمايندعلائے دين ومفتيان شرع متين در بار ، تعليم نسواں بال حديكه مسايل ديديه بكيا ويده بخواند لاشك للسائل في طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة.

(rar)

یعنی بوجوب نفس علم میچ شک نیست آرے کلام در ذریعه علم ست که بذریعه کتا بے واجب سیا بزبانی ، واگر بذر یعهٔ کتاب واجب ست تا چنین صورتے جیست که مسائل ضروریہ ہم تواں خواند و کتب مفسده نتوان خواند،از آل مطلع فرموده شود، واگرچنین صورتے بیرون اختیار معلم باشد تااجتناب الفسادواجب ست كهنے؟ فيصوصا بآل زمانے كه ميلان نفس بجانب شروروفتن اغلب باشد۔ بايد كم عصل بيان كرده شودمع حواله كتب . بينوا توجروا

اللهم هداية الحق والصواب

برائے نسوال تعلیم مسائل دیدیہ بکتاب واجب نیست بلکہ جائز است، واجب علم مسائل ضرف ا مِست خواه بكتاب باشد يا بزبان ، وعندالشرع ملكهُ خوا ندَّ في كتاب مو جب فساد **ومنجر فتنه نيست \_له** في جواز اومحض احتمال راه نه ما بد، و چول درتعلیم کتابت خوف مفاسد معتبر داشت پس تعلیم کتابت آنها رامیج

چنانچه علامه ابن جركی فتوى داد\_ اعلم ان المنهى ان تعليم النساء لكتابة لا ينافى طا تعليمه ن القرآن والعلوم والآداب لان في هذه مصالح عامة من غير حشيةمفاسد تتو عليها بمحلاف الكتابةفانه وان كان فيها مصالح الااان فيها خشية مفسدة ودرء المفاق مقدم على جلب المصالح، (قاوى مديثيه معررى ٢٢)

البته چنیں معلمے باشد که آنهارا میچ کتاب از کتب مخربه اخلاق تعلیم ندد مد، وتربیت کنندگان ایس رابجانبآ نهامشاق نكتد- والله تعالى اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل على العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

فهرستآ بات

فنآوي اجمليه /جلداول

فبر\_\_\_\_

الذين جعل لكم الارض قل هوا لله احدن الله الصمد

اشداء على الكفار"اور" رحماء بينهم"

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم . (سوره تماءع ٨)

اطيعوالله والرسول لعلكم ترحمون

اطيعوالله والرسول لعلكم ترحمون

العاكف فيه والباد ومن ير دفيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم\_

اغناهم الله و رسو له من فضله \_

اغنهم الله ورسوله من فضله

اغنا هم الله و رسو له من فضله \_

اغنهم الله ورسوله من فضله

(سوره څړ)

ان الله ومانكته يصلون على النبي

اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب \_

(سوره نی اسرایمل)

ان المسجد لله ان الذين امنو ثم كفرو اثم از دادو اكفر

ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

(سوره نباءرکوع)

ان الـذيـن يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه

ان الذين اتقوااذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذاهم مبصرون ـ:

، ان بعض الظن اثم .

ان المنفقين يخدعون الله وهو حادعهم واذا قاموا الي الصلوة قاموا كسالي يرو ن الناس

# فهرست آیات فتاوی اجملیه

- 32

اتخذ واالشيطين

احل لكم الطيبات

ع٦ \_

ادخلوا الحنة\_

ادعور بكم تضرعا وخفيه

(سورة اعراف پاره ۸رکوع۲)

اذابطشتم بطشتم حبارين

اذا جاءك المستفقون قالوانشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنفقيان لكذبون اتحذوا ايمانهم حنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون \_

(سوره منافقون)

اذا سمعتم ایت الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعد وا معهم حتی یحو ض و فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم

اذا سمعتم اینت الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعد وا معهم حتی یحو ض و فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم.

(سورة النساءركوع ٢٠)

اذكر ربك في نفسك تضربا و حفيه دو ن الحهر من القول الذين هم يراثون ويمنعون الماعون

فهرست آیات

فآوى اجمليه /جلداول

فهرس

ان في خلق السموات والارض واحتلاف الليل والنهار لأيات لاولى الالباب ﴾

(ray)

ان الله وملثكته يصلو ن على النبي يآيهاالذين امنو اصلو اعليه وسلمو اتسليما ..

(۳۶۲۳)

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين

ان اكرمكم عند الله اتقاكم \_

ان الذين كفر واويصدون عن سبيل الله والمسجدالحرام الذي جعلنا ه للناس سواء

انا مكتاله في الارض و اليناه من كلُّ شئي سببا\_

انا ارسلنك شاهدا ومبشرا و نذيرا . ( سوره

فتح)

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما اهل به لغير الله\_

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السيل فريضة من الله \_\_\_\_ (سوره توبرع كني)

انا مكنا له في الا رض و ا تينا ه من كل شئي سببا \_

انما المشركون نحس

انه كا ن صديقا نبيا '

انه لا يئس من روح الله الا القوم الكفرون. (يوسف، ركوع ١٠٠)

انك لا تسمع الموتى اليٰ اخر

انك لا تهدى من احببت

انتم قوم عادون

أ انتم تزرعونه ام نحن الزار عون ـ

الا ان الاوليآء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون ـ

الا أن اوليا ۽ الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون ـ الذين امنوا و كانوا يتقون ـ لهم البشري

(سوره يونس-ج ۱۱\_)

في الحيواة الدنيا وفي الاحرة\_

اولئك كالانعام بل هم اضل

اولتك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب \_

(سوره نبی اسرایئل)

اهلك عاد ن الاولىٰ ـ

اهدناالصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

اهد نا الصراط المستقيم صراط الذي انعمت علهيم\_(سورة فاتحه)

ر روت

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم در خت ـ (سوره القره ع٣٣٥)

(سوره بمود)

تلك من انباء الغيب نو حيها اليك.

(سورة فقح حاج ۲۷)

تعزروه و توقروه "

تتنزل عليهم الملئكة "

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم در لحت \_ (سوره يقره ع٣٢ ج٣)

تلك من انباء الغيب نوحيها اليك (سوره هود)

**ؤث** 

خلق الانسا ن علمه البيان \_

﴿د﴾

سوره اعراف ح٩ ء٢٤ ـ

دعواافٰله \_

ذرواالذين\_

﴿ذ﴾

( سورة ال عمران )

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك\_

ذلك من انباء الغيب نو حيه اليك

(سوره آل عمران)

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك.

( سورة ال عمران )

779

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويو منون به ويستغفرون للذين امنو ربنا وسعت كل شي رحمة وعلما فاغفر للذين تا بوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الحهنم

[109]

(سورهمومن-عاجهم

الذين بدلو انعمة الله كفرا

**€**(**)** 

الرحمن علم القرآن حلق الانسان علمه البيان "

(سورةالرحمن)

الرحمن على العرش استوى

رب اغفرلي ولو الدي ولمن دخل بيتي مو منا وللمو منين وللمو منت (سوره توح ٩٣٤ ٢٩٣)

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يحرجون\_

ثم ادعهن يا تينك سعيا\_(البقره)

ثم أتينا مو سى الكتاب تماما على الذي احق لكل تفصيلا لكل شئى وهدى ورحمة ' (مورة اعراف ركوع ١١٧)

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يحرجون\_

ثم ادعهن يا تينك سعيا\_(البقره)

ثم آتينامو سى الكتاب تماما على الذي احق لكل تفصيلا لكل شئى وهدى ورحمة ' (سورة انعام ١٩٤) '

تُم اورننا الكتاب الذين اصطفينا هـ

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يخرجون.

ثم ادعهن يا تينك سعيا \_ (البقره)

**€**∠**>** 

حم الكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة ﴾

حم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة ﴾

(سورة اعراف ركوع كار) ا

حم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وحالاتكم وبنات الاخ وبنات

الاحت وامهاتكم التي ارضعنكم واحواتكم من الرضاعة ..

(سورۇنساء جم)

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهد نا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضو بعليهم ولا الضائين فان الله هو موله و حبريل وصالح المومنين والملئكة بعد ذلك ظهيراً.

۳۲۱

فسخر ناله الريح تحري با مره رحاء حيث اصاب و الشيطين كل بناء و غواص ـ

فلما اتاها نودي يموسي، اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي.

فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظا لمين

فمن زين له سوء عمله فراه حسنا"

فماتنفعهم شفاعة الشافعين

فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الم نحعل الارض كفاتا احياء وامواتا فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا كي

> (سوره کل ع۲) فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون م

> > فان خفتم الاتعدلوا فواحدةً

فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهو ن في الدين ولينذروا قو مهم اذا رجعو اليهم لعلهم يحذرون

(سورة توبه پااركوع ۱۵)

( سوره الكهف) فاعينو ني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما\_

فان الله هو موله وحبريل وصالح المومنين والملئكة بعد ذلك ظهيراً\_

فان حفتم ان لايقيما حدود الله فلاحناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلاتعتدوها ربنا اغفرلي ولوالدي وللمو منين يوم يقوم الحساب\_

(سوره ابرابيم ع احسا)

سيحنبهاالاتقي الذي يوتي ماله يتزكي

سيحنبهاالاتقي الذي يوتي ماله يتزكي



غلم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول (سوره جن ركوع٢)

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد االا من ارتضي من رسول ـ

عنده مفاتيح الغيب لا يعلمهاا لا هو)

عملوا الضلحت.

(اعراف عه)

عن تلكما الشحرة \_

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضي من رسول\_

(سورة الحن)

عالم العسب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول.

(سورة الحن)

فسحر ناله الريح تحري با مره رخاء حيث اصاب و الشيطين كل بناء و غوا ص\_ فلما اتاها نودي يموسي، اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي\_

فلا تقعدبعد الذكري مع القوم الظالمين

فماتنفعهم شفاعة الشافعين ﴾

(مورہ الکہف)

فهرست آيات

فاتوا بسورة من مثله

فقلنا اضربوه ببعضها

فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي (سوره محمر)

فلما قضي زيدمنها و طرا

فعقرو االنا قه\_ ع۱۰۰\_

فا وفواالكيل \_ ع١١\_

فاوفواالكيل\_ ع۱۱\_

فلما اتاها نودي يموسي، اني انا ربك فاحلع نعليك انك بالواد المقدس طوي\_

فمن يكفر با لطاغوت ويومن بالله فقد استمسك بالغروة الوثقي

قال موسى لاحيه هرون احلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين\_ (سوره اعراف ۷)

قال عيسي ابن مريم للحواريّن من انصاري الى الله ط قال الحواريون نحن انصار الله \_. (سوره القنف)

قال عيسي ابن مريم للحواريّن من انصاري الى الله ط قال الحواريون نحن انصار الله \_ (سورهالقف)

> قال موسى لاحيه هرون احلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين\_ (سوره اعراف ک)

> > قالت اليهود عزيربن الله\_

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان\_

فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون.

فلتكن منكم امةيدعون الى الخير

فلما احس عيسي منهم الكفر قال من انصاري الى الله تعالى قال الحوريون نحن انط الله واشهد بانا مسلمون\_

فا ن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زو حا غير ه فان طلقها فلا جنا ح عليهما ال

ا جعا ان ظنا ان يقيما حدو د الله \_

فان طلقها فلا تحل له من بعدحتي تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان

يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله\_(سوره يقره )

فا ن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زو جاغير ه \_

فانساك بمعروف او تسريح باحسان \_ (سوره بقره)

فكلوا مماذكراسم الله ان كنتم بايته مومنين ومالكم الاتاكلو مما ذكر اسم الله عليه وفي فصل لکم ماحرم علیکم \_

فكلوا مماذكراسم الله الاية\_

فكلو مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مو منين ـ

(سوره بقره عم)

سوره اعراف ح۸ء٤ \_

فازلهما الشيطن\_

فوسوس لهما الشيطان ــ

فلما ذا قاالشجره\_

فراشا والسماء بناء

فاذا قرى القرآن فاستمعو اله وانصتوا \_

فاعينو ني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما

(سوره آل عمران پ،۲ رکوع ۱۱)

قالوا الحمد

قل ادعو الذين زعمتم من ذون الله فا دعواالله محلصين.

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله\_

قبل للمو منين يغضوا من ابصا رهم ويحفظوا فرو جهم \_ذلك ازكي لهم \_ ان الله خير

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله\_

قل با ايها الكافرور

قبل ينعبنادي المذين اسر فنوا عبلي انفهسم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الله

(بی اسرائیل ۳۵)

جميعا إنه هو الغفور الرحيم. (سورة زمر، ركوع ٢٣٠)

قل يعبادي الذين اسرفوا على انفسهم

قل يعبادي الذين اسرفو اعلى انفسهم لا تقنطو امن رحمة الله\_

قل هل يستوي الذين يعلمو ن والذين لا يعلمو ي \_

قل يا اهل الكتاب الي احره.

قل لا احد الآية\_

قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

(15/2/31) قيل ادخلا النا ر

كا نوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو ا فلما جاء هم ما عرفو اكفر وابه فلعنة الله

(سورةالبقرة ياره الم ركوع ٩)

كذبت عادن المرسلين

الكفرين\_

(كېف ع۵) كلتا الحنتين\_

كنتم خير امة اخرجت للنأ س\_

كلوا واشربوا ولاتسرفوا ـ

لا تـقـولـوا لـماتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ،ان

اللذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون \_

لا يعلم الغيب الا الله'

لا اقسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد\_

﴿ لايملكون الشفاعة الا من اتحذ عند الرحمن عهدا ﴾

لاتاكلوا ممالم يذكراسم اللَّه عليه وانه لفسق كو فقط ومااهل به لغير اللُّه.

لا يكلف الله نفسا الا وسعها"

لا اقسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد\_

(سورهمريم)

لاتحد قومنا ينومشون ببالبله واليوم الاخر يوادون من حادالله ورسوله ولوكانوا ابائهم

(سورهٔ مجاله ۳ ع)

اوابنائهم اواخوانهم اوعشيرتهم

لاتقنطو امن رحمة الله

ليلة القدر حير من الف شهر\_

لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرئيته

لقد من الله على المو منين اذبعث فيهم رسولا \_

(سوره آل عمران ع ١١ج٩)

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة\_

( سوره بقِره )

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة\_

ما اتْكِيم الرسول فخذوه وما نهْكم عنه فانتهوا\_

ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما

ماكان إبراهيم يهتوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما

ماكان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما

مإعلمناه الشعر

ما كان الله ليطلعكم على الغييب ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء\_ (سورهآل عمران)

ما كا ن الله ليذ ر المو منين على ما انتم عليه حتى يميز الحبيث من الطيب .. (سورهآل عمران ۲ـع۱۸)

ما اهل به لغير الله

ماجعلنا هم حسدا لاياكلون الظعام وماكانوا خلدين \_

ما فرطنا في الكتاب من شئي "

(سورة انعام عهم)

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين.

ما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا\_

ما كان محمد اباا حد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. (يوسفع۵)

منهما اذكرني\_

🗀 (فقص عه)

من اتبعكما الغلبون.

من ذالذي يشفع عبته الاباذنه " ( سورہ بقرہ )

من ذالذي يشفع عنده الا باذنه "

المهيمن العزيز الحبار المتكبر

النبي او لي بالمو منين من انفسهم

النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم واز واحه امها تهم\_

(سوروتوبه۱۰-۱۰)

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو ا فلما جاءهم ما عرفو اكفر وابه فلعنة اللَّه على الكفرين\_ (سورة البقرة\_پاره الم ركوع ٩)

**772** 

وهو الذي يقبل التوبة من عباده والله تعالى اعلم بالصواب

ولعبد مومن حير من مشرك \_

ولسوف يعطيك ربك فترضى

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء..

(سورة آل عمران)

ولا يـذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك ولا الى هؤ لاء ولا الى هؤ لاء ومن يضلل الله فلن تحدله سبيلا\_ (سوره نساء۲۱)

و اذا خذ الله ميشاق النيبين لما اتيتكم من كتب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لمامعكم لتومنن به ولتنصر نه فقال أ أقررتم و احذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهد و اوانا معكم من الشاهدين\_ (الْ عمران ۸)

ولا تعثوا في الارض مفسدين.

وما هو على الغيب بضنين\_

عظيه

و ما ارسلنا من رسول الابلسان قومه

واتينهماالكثب

وهديناهما الصراط المستقيم (والطفت عم)

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبواالله عدوا بغير علمم

﴿ وَقَدْ فَصَلْنَا الَّآيَا تَ لَقُومٌ يَعْلُمُونَ.

ووصينا الانسان بوالديه

وما ذبح على النصب

ومن يتولهم منكم فانه منهم. (سورهُ ما كده)

واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايما نا

ولو انهم اذظلمو ا انفسهم جاء وك الآية \_ (النساء ٩)

ومن يخرج من بيته مها حرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله

(النساءركوع٤)

ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا\_

ولا تزر وازرة وزر ابحرى\_

وأن تحمعوا بين الاختين.

والمحصنت من النساء"

وامهاتكم التي ارضعنكم واحواتكم من الرضاعة \_

و اذ تـحلق من الطين كهيئة الطير با ذني فا نفخ فيها فيكو ن طيرا با ذني و تبري الاكمه

و الابرص با ذني و ا ذتخر ج الموتي با ذني \_

و من يتعد حدود الله فقدظلم نفسه إلا تدري لعل الله يحدت بعد ذلك امراب

(سورة التكوير)

وماارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله\_

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله\_

وما ينطق عن الهوئ ان هو الا وحي يوحي\_

ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين

واذا حضرالقسمة اولو القربئ واليتمي والمساكين فارزقوهم منه وقولوالهم قولا معروي

( سوره کورت )

وما هو على الغيب بضنين

ومن يتولهم منكم فانه منهم

وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نا رجهنم لخلدين فيها ﴾

(سورەتوبىر)

واذا رايت الذين ينحو ضون في ايتنا فاعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيرة

ينسينك الشيظن فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالميل \_

(سوره الانعام ركوع ٨)

. سورة يوسف ح١٤ ع٣ ـ

واستبقا الباب\_

سوره نمل ح١٩ ع٢.

وقالا الحمد لله\_ ولقد حلقنا الانسان في احسن تقويم\_

ونزلنا عليك الكتاب تبيا نا لكل شفي "

(سورة تمل عرا)

وكل شنى فصلنا ه تفصيلا "

(سورة اسراء ع)

ولا تكو نـو اكـا الـذيـن تـفرقواواختلفو ا من بعدماجاء هـم البينات واولئك لهم

فهرست آياييا

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء

وامهاتكم التي ارضعنكم واحواتكم من الرضاعة\_

وما اوتيتم من العلم الا قليلار

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من بشاء\_

(سورة آل عمران)

وعلمك ما لم تكن تعلم وكا ن فضل الله عليك عظيما "

و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرويا \_

وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نا رجهنم خلدين فيها ﴾ سوره توبر)

ومن اظلم ممن منع مساحد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في حرابها اولئك ما كان لهم

ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا حزى ولهم في الآخرةعذاب عظيم

ولوانهم اذظلموا انفسهم حاؤك فاستغفرواا لله واستغفر لهم الرسول لوحدوا الله توابا

واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات "( سوره محمد )

وماارسلنا من رسول الاليطاع باذن اللُّه.

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله\_

واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايما نا \_

واذا رايت الذين يحو ضون في ايتنا فاعرض عنهم حتى يحوض في حديث غيره

واما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين \_

ولا رطب ولا يا بس الا في كتا ب مبين"

ولن تستطيعوا أن تعدلو ابين االنساء ولوحرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروها كالمعلقه (مورة نساء ركوع ٩)

وقبل لبلمؤمنا ت يغضضن من ابصا رهن ويحفظن فرو جهن ولا يبدين زينتهن الاما ظهر منها ولينضربن بمحمرهن على حيوبهن ولا يبدين زينتهم الالبعولتهن اوآبائهن او آباء بعولتهن او ابنا ئهن او ابناء بعولتهن او احوانهن او بني احوانهن او بني احواتهن او نسا ئهـن او مـا مـلـكـت ايسمـا نهـن او التا بعين غير اولى الاربة من الرجا ل او الطفل الذين لم يظهروا على عبو رات النساء ولا يضربن بار جلهن ليعلم ما يحفين من زينتهن وتو بوا الى الله حميعا ايه المو منو ن لعلكم تفلحون \_

(721)

(ازسورة النورع ٩٠ ج١٨)

(سورة تمل رکوع) واوتیت من کل شئی "

وكتبن له في الالواح من كل شئي مو عظة تفصيلا لك لشئي ـ

وعلمنه من لدنا علما \_

ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ط بل احياء عندربهم يرزقون 🗼 (سوره آل عمران ع ١٤)

> (سورة التكوير) وما هو على الغيب بضنين.

> > و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرويا ــ

واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتناامة مسلمة لك

وما يعلم جنود ربك الاهو\_

وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائهم ما عرفو اكفروا به

واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون \_

ولا تعثوا في الارض مفسدين..

(FZF)

(العمران عاا)

وقال الذين كفروا لا تسمعو لهذا لقرآن والغوافيه

والغوافيه لعلكم تغلبون

ورتل القرآد ترتيلا

وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنامن الحن والانس

وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموت والارض ليكون من الموقنين \_

وما ارسلنك الارحمة اللغلمين ـ

وما انت بمسمع من في القبور

و فسقا اهل لغيرالله به

وتقلبك في الساجدين

ولسوف يعطيك ربك فترضى

والذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة واعدلهم عذابا مهينا،

واذا قرى القرأن فا ستمعو اله و انتصتوا لعلكم تر حمون.

ومن يتبع غير سبيل المومنين نو له ما تولى . (سورة نساء ١٦٧٥ع ١٦٧)

واذ قال عيسسي ابن مريم يْبني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقالما بين يدي من التوراة

واذا قيل لهم لا تنفسدوا في الارض قبالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون

(سوره بقره رکوعهم پاره ۱) ولكن لا يشعرون ـ

> واذا حاوك حيوك بمالم يحيك به الله \_ (سوه مجادله)

> > والملئكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض

(سوره شوری ع اج ۲۵)

(بی اسرائل ۳۵ ح۱۵)

وقل رب ارحمهماكما ربياني صغيرا \_

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

(ازسورهٔ ما نده)

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي\_ .

و اذ تـــخــلق من الطين كهيئة الطير با ذ ني فا نفخ فيها فيكو ن طيرا با ذ ني و تبري الاكمه

و الا بر ص با ذني و ا ذتخر ج الموتي با ذني \_

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكو نوا شهدا ءعلى الناس ـ

(سورة بقره پ٧رکوع ١)

فهرستآيات

ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطو نه منهم (سوره نساءپ۵رکوع۱۱)

(سورة لقمن پسرکوع)

واتبع سبيل من ا ناب الي\_

ومن اوفي بما عهد عليه الله فسيوتيه اجرا عظيما\_ (سوره فتح)

ووصى ابراهيم بنيه يعقوب يا بني ان الله اصطفىٰ لكم الدين فلا تموتن الا وانتم

(سوره کورت)

وما هو على الغيب بضنين\_

و علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكفت و يعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم مالم تكونو اتطمون "ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا

(سوره بقره)

ويكون الرسول عليكم شهيدا \_

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واواقك هم

المفلحون

والله عنده حسن الثواب

(پارهغم) ورفعنالك ذكرك

وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما حائهم ما عرفو اكفروا به

وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين "

(سورة يونس عهم)

ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شئي "-

(سورة يوسف ع١٢)

ويسبح الرعد بحمده

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ط بل احياء عند ربهم ير زقون. واذا حضرالقسمة اولو القربي واليتمي والمساكين فارزقوهم منه وقولوالهم قولا معروفا

واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون \_(سوره القر)

الاانهم هم المفسدون ولكن لايشعرون \_ \_

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

واستفزز من استطعت منهم بصو تك \_

و قيال البليه تبعيالي: يا ايها النبي قل لا زواجك و بنتك و نساء المومنين يد نين عليهن من حلابيبهن ذالك ادني ان يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما

و أذ احذ الله ميشاق النييين لما اتبتكم من كتب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لممامعكم لتومنن به ولتنصر نه ققال أ اقررتم و احذ تم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولا حواننا الذين سبقونا بالايمان. (سوره حشرع اج ۲۸)

rzr ·

واللذين امنمواواتبعتهم ذريتهم بالايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم منعملهم من

٠ (سوره طورع اج ٢٧)

والمذين صبرواابتغاء وجه ربهم واقامو الصلوة وانفقوا مما رزقنا هم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبي الدارجنت عدن يدخلونها ومن صلح من ابا تهم وازواجهم وذريتهم- (سوره رعدع ٣٦٣)

واذا حضرالقسمة او لو القربه اليتمي ولامسكين فارن قوهم منه وقواولهم قولا معرفا ما ( " سورة النساء ع ١ ج ٤ ـ )

> (سورهص\_رکوع\_۳) وحذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاحر وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين امنوا

(بقره) وما يخدعون الاانفسهم وما يشعرون \_

(سورة القيف ج ۲۸) ومبشرا برسول ياتي من بعدي سمه احمد ـ

واذيمكربك الذين كفروا ليثبتوك اويضلوك او يحرحوك ويمكرون ويمكرالله ـ

واذكرو نعمة الله عليكم - (سورة بقره ع ٢٩٠٥)

واما بنعمة ربك فحدث .. (سورة والصحيع عاج ٣٠٠)

واذا خلذالله ميشاق النبيين لما آتيتكم من كتا ب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنين به ولتنصرنه \_قال أاقررتم وأحذتم على ذلكم اصري ؟قالوااقرر نا قال فا

شهدوا وانا معكم من الشهدين \_ "سورة آل عران ع وجس)

وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهو قا

فاشهدو اوانا معكم من الشاهدين. (العمران ٨)

واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات "

( سوره محمد ) ولوانهم اذظلموا انفسهم حاؤك فاستغفرواا لله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا

(سوره نساء)

ولا تعثوا في الارض مفسدين\_

(3からり)

وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم والله سميع عليم ـ

(سوره توبه ع ۱۳ ج ۱۲)

واستغفر لذنبك وللمو منين والمو منات.

(سورومحمرع برجه)

ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولي وتصله جهنم وساءت مصيرا\_ (موره نساءع ١٥٪ ٥)

والنذيس حآؤا من معدهم يقولون ربسااغ فرلنا ولاحوننا الذين سبقونا بالإيمان

واذقال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذجعل فيكم انبياء \_

(سورة المائده عماج)

(انعام عماجم)

ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين

ولاتاكلوا ممالم يذكرا سم الله عليه وانه لفسق\_

ولاتاكلواممالم يذكراسم الله عليه وانه لفسق ولا تاكلوا ممالم يذكراسم الله عليه)

ولوكان من عندغيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيراب (سوره نساه ع ااج۵)

(سورة عمل ركوع ۱)

واوتيت من كل شني "

وكتبن له في الالواح من كل شئي مو عظة تفصيلا لك لشئي ـ

(سورة انعام ع١٩)

ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين

و ارسلنك كافة للناس بشير اونذيرا...

وادخلو الباب سجدا

هم قوم خصمون

چى چى

(ا*لرخمان ع*ا)

يخرج منهما اللؤلؤ..

يوما يحعل الولدان شيبا

يوما يحعل الولدان شيبا

يحرفون الكلم عن مواضعه\_

يا يها الذين آ منو ا استعينو ا با لصبر والصلوة .

يا يها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد \_

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة \_

(سورۇمائدە)

ياليها الذين امنوالاتحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين" (سورة إلما كده ج عع١١)

TAG

ولاناكلوا الآية

مرست آمات

يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والالم تفعل فِما بلغت رسْلته والله يعصمك من الناس (المماكده • اع)

با ايهاالذين امنوا ان تنصرواا لله ينصر كم ويثيبت اقدامكم

يا ايهما المذين أمنو أمنو بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتب الذي انزل

من قبل ط ومن يكفر بالله وملكته وكتبه ورسله واليوم الاحرفقد ضل ضلالا بعيدا\_

يا ايهااللدين أمنوا اذا نكحتم الموئمنت ثم طلقتمو هن من قبلَ الاتمسو هن فما لكم

عليهن من عدة تعتدونها

باليها الذين امنوالاتحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين" (سورة المائده ج ٤ع٢)

ياايها الذين امنوالاتحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين" (سورة الماكده ج ٤ع١)

يوم ندعو كل اناس با ما مهم \_ (سورة بن اسرائيل ب ١٥ اركوع ٨)

يسئلونك عن الاهلة ط قل هي مواقيت للناس والحج ..

(سوره بقره عهم ج۲)

بسئلونك عن الاهلة ط قل هي مواقيت للناس والحج \_

(سوره بقره عمه جه)

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالواكلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالو اكلمة الكفر وكفرو ا بعد اسلامهم (سورة توب)

يايها الذين امنوا استعينو بالصبر والصلوة ـ

يا ايها الـذين آمنو آمنو بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتب الذي إ من قبل طومن يكفر بالله وملكته وكتبه ورسله واليوم الاحر فقد ضل ضلالا بعيدا\_ (سورة النساءع ۲۰)

يا ايهاالذين أمنوا اذا نكحتم الموثمنت ثم طلقتمو هن من قبل ان تمسو هن فما عليهن من عدة تعتدونها

ياايهاالذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولواانظرنا

يا ايهاالذين امنوا ان تنصرواا لله ينصر كم ويثيبت اقدامكم\_

ياايها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم \_

يا أَيهًا اللَّذِينَ امنو لا تَستلُوا عَن اشياء ان تبدلكم تستوكم وان تستلو اعنها حين القرآن تبدلكم عفاا لله عنها والله غفور رحيم ـ

يايهاالذين أمنو اذا انكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسو هن فما لكم عليها

من عدة تعتدونها \_ (سوره احزاب ع ٥)

يا ايها الـذين آ منو ١ اذا قبل لكم تفسحو ا في المحالس فا فسحوا يفسح الله لكم أُ قیل انشز و افا نشز و ا ـ (سورة مجادلة ع ١١ 🎼

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة \_ (سورة ما كده)

يا ايها الذين امنو الاتا كلو اا موالكم بينكم بالباطل "

يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يوذن لكمالآية.

يايها الذين امنوا استعينو بالصبر والصلوة \_

يا يها الذين أ منو ااستعينو ابالصبر والصلوة \_ (سوره بقره ع١٨)

ياا يها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد \_

### ان الله تعالىٰ يقول :: اتنكر من هذا شيئا ؟اظلمك كتبتي الحافظون\_\_\_\_\_\_١٠٠/ ان اللُّمه تعالى يقول: لا ظلم عليك اليوم فينحرج بطاقة مكتوبا فيها اشهدان لا الله ان اللَّه تعالىٰ يقول :انا اسرع شئي الي نصرة اوليائي \_\_\_\_\_\_ ١ م انا نتوسل اليك بعم نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاسقنا........١٢٠/١ ان النساس قد قحطوا في حلافة عمررضي الله تعالىٰ عنه فجاء بلا ل بن الحارث رضي الله تعالیٰ عنه\_\_\_\_\_نالیٰ عنه\_\_\_\_ اخبرني عن اول شيئ خلقه الله تُعالى قبل الاشياء،\_\_\_\_\_\_\_ا من اول شيئ خلقه الله تُعالى قبل الاشياء، استغينو ا بطعام السحر على صيام النهارو بالقيلولة على قيام الليل، استعينوا على الرزق بالصدقة ،\_\_\_\_\_\_ا/١٤١ استعينوا على كل صنعة با هلها\_\_\_\_ا اللها اذا ضل احمد كم شيئا او ارا دعو نا و هو بار ض ليس فيها انيس فليقل يا عبا د الله اذا ضل احمد كم شيئا او ارا دعو نا و هو با رض ليس فيها انيس فليقل ياعبا د الله انهكوالشوارب واعفواللحي \_\_\_\_\_\_المحكال احفواً الشوارب واعفوااللحي \_\_\_\_\_\_ ان النبي مُنْكِنَّةُ امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحية \_\_\_\_\_\_ 175/1\_\_\_\_\_ ِ الله العريرة كا لا يقبض على لحيته فيا حدّما فضل عن القبضة. ان ابن عمر كا ن يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة

## فهرست احادیث فتاوی اجملیه هالف،

MA

اهون اهل النار عذايا ابو طالب وهومتنعل بنعلين يغلي منهما دما... انه ﷺ سئل عن ابو يه فقال ماسألتهما ربي فيعطيني فيهما، ـ اني لقائم المقام المحمود ،\_\_\_\_\_\_ ان الله حرم على الارض ان تاكل احساد الانبياء فنبي الله حي رزق\_ . الانبياء احياء في قبورهم يصلون \_\_\_\_\_ ان العين نا ثمة والقلب يقظان\_\_\_\_\_\_ ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء \_\_\_\_\_\_ ان الله زوي لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها-------ان اللُّه قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والي ماهو كائن فيهاالي يوم القيمة كانما انظُّ ان سائر الانبياء يفتحرون بي وانا افتحر بابي حنيفة من احبه فقد احبني ومن ابغض ان الله تعالىٰ يقول اني لا غضب لا وليائي \_\_\_\_\_\_ ان الله تعالىٰ يقول :انا ثائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أو كل نصرتهم الى غيري -ان الله يستخلص رجلا من امتى على رؤس الخلائق يوم القيامه\_

| - Je - Je                          | (,,,,                          | اون، سير ربيدرون             |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Y 1/Y                              | ىلون                           |                              |
| رنیرنی                             | ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذك       | ن الله تعالىٰ يقول :جعلت د   |
| £9/Y                               |                                | ا قرأ فانصتوا                |
| 1AT/1                              | ****                           | ن سعادة المرء حفة لحيته_     |
| عوذبرب الفلق ،قل اعوذب رب          | الليلة لم ير مثله ن قط قل اع   | م تر الى آيات انزلت          |
| 177/1                              |                                | ناسنا                        |
| ر بيدى الامر اقلب الليل والنهار    | بي ابن آدم يسب الدهرواناالده   | ن المله تعالىٰ يقولْ :يوذيا  |
| ٥٩/٢                               |                                |                              |
| 99/7                               | فليرقد حتى يذهب عنه النوم      | ا نعس احدكم وهو يصلي         |
|                                    | س لايدري لعله يذهب يستغفر      |                              |
| م انها ام القرآن و ام الكتاب و     | قرء وا بسم الله إلر حمن الرحي  | ذا قبر أتم النجيمند لله فا أ |
| ٩٨/٢                               | ن الرحيم احدي آيا تها          | ىبع مثا نى بسىم الله الرحش   |
| يجهر فيه وفيما يخافت فيه في        | كان لا يـقرأخلف الامام في ما   | ن عبدالله ابن مسعود"         |
| ٥٠/٢                               |                                | لاولين ولا في الاحرين        |
| نو ا يسرو ن بيسم الله الرحمٰن      | عليه وسلموا بابكرو عمركا       | ن النبى صلى الله تعالىٰ      |
| 1 • A/Y                            |                                |                              |
| و ايفتحو ن الصلو ة بالحمد لله      | ليه وسلم و ابا بكر و عمر كا نو | نَ النبسي صلى الله تعالىٰ ع  |
| ۱۰٤/۲                              |                                | ب العلمين                    |
| ما ن كا نوا يفتتحو ن بالقرا ُ ة با | يه وسلم و ابا بكر و عمر و عثم  | ن النبي صلى الله تعالىٰ عا   |
| ١٠٤/٢                              |                                | حمد لله رب العالمين          |
| 1 & . / ۲                          | فقرأرجل حلفه فغمزه الذي يليه   | م رسول الله في العصر قال ا   |

| ₹:                   |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> /\_         | اذا دخلتم المقابر فا قرؤ ا بفا تحة الكتاب ومعوذتين وقل هو الله احد                   |
| //\                  | احفوا الشوارب واعفوااللحي                                                            |
| N                    | اذكر احرب الناس اليك يزول عنك فصاح يا محمداه فانتشرت                                 |
|                      | ان ارا دعو نا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني يا عباد الله ا عينو ني |
| نما ان <b>غ</b><br>ا | ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والي ماهو كائن فيها الي يوم القيامة كان     |
| <b>/</b> 1           | کفی هذه                                                                              |
| Å                    | ان مرضوا فلاتعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| /\                   | اختلاف امتى رحمة                                                                     |
| #\                   | العلقيتمو هم لا تسلموا عليهم                                                         |
| /۱                   | اعطها درعك فاعطاها در عه ثم دخل بها                                                  |
| ينقلة                | ان رحلا ترزوج امرأة وكان معسرا فامر النبي ﷺ ان ترفق به فدخل بها ولم                  |
| ن شئ                 | اذا اتيته الغمائط فعلا تستقبلوا القبلة ولا تستجبروها ولكر                            |
|                      | عربوا                                                                                |
|                      | ايما امرء قال لا حيه كا فرفقد با ء بها احدهما ان كا ن كما قال والارجعت ال            |
|                      | ايما امرءقال لا حيمه كافرفقد باء بها احدهما ال كان كما قال                           |
| <u>}</u>             | اليها                                                                                |
| <b>1</b>             | انتم اعلم بامر دنیاکم                                                                |
| 1                    | اداامرتكم بشئي من امر دينكم فحذ وابه                                                 |
| ظلك                  | انا احبرك و صلل النظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ف                             |
| <b>1</b>             |                                                                                      |

| اذا قرأفانصتواا                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| انبي اقبول ما لِي انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القرأة مع رسول الله ﷺ فيما يجهر فيه |
| رسول اسلمه عُظِّمن السملوات بسالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الل                        |
| \ Y V / Y                                                                              |
| ان الله اختارتي واختارلي اصحابا واصهارا                                                |
| ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قرء بسم الله الرحمن الرحيم١٠٩/٢                 |
| اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين                                                 |
| انما جعل الامام ليؤتم به فاذاكير فكبروا واذا قرأ فانصتوا                               |
| انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده   |
| فقولوا اللهم ربنا لك الحمد                                                             |
| انما الامأم ليؤتم به فاذاكبر فكبر واواذا قرافانصتوا١٣٢/٢                               |
| انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا ١٣٠/١                        |
| اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولو اآمين ١٣٠/٢                                |
| اذا قرأ الامام فانصتوا فاذا عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم التشهد ١٣٠/٧                |
| انما جعل الإمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا وإذا قرأفانصتوا                               |
| إذا صليتم فاقيمو صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فادا كبر فكبروا وادا قرأفانصتم ١٢٨/٢.          |
| اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراة الامام واذا صلى وحده فليقرأ ١٣٢, ٢ ٣٠٠             |
| ان في الصلوة شغلا وسيكفيك قرأة الامامالامام                                            |
| ان رسول الله عَظِيًّا نصرف من صلوة جهر فيها بالقرأة فقال هل قرأ معي منكم من            |
| ٢٩/٢احلا                                                                               |
| انسي اقبول منالسي انازع القرآن فانتهي الناس عن القرأة مع رسول الله ﷺ فيما جهر به من    |

| فهرست احاد                  | FAF                                                | فآوی اجملیه /جلداول        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>5/</b> Y                 | رجل اتهم                                           | ان اول من قرأ خلف الامام   |
| لقرأة فان في الصلوة ﴿       | رضى الله تعالىٰ عنه قال :انصت لا                   | ان عبـد الـلـه بـن مسعـود  |
| t/r                         |                                                    | وسيكفيك ذلك الامام         |
|                             | من علفه يقرأفجعل رجل من اصحاب                      |                            |
| عن البقرأة حلف رسولًا       | ــرف اقبل عليه الرحل فقال :اتنهاني ع               | في الصلو-ة فلما انص        |
| صلى حلف الامام فان          | ك لرسول الله مُنْطِلُهُفقال النبي مُنْظِلُةِ مَن ﴿ | والمنطقة نازعا حتى ذكر ذلل |
| £1/Y                        |                                                    | ·                          |
|                             | االظهر فحاءرجل فقرأ حلفه سبح                       |                            |
| x/r                         | قال:قد ظننت ان بعضكم خالحنيها ــ                   | قال:ایکم القاری ؟قال:انا،  |
| X                           | باذا اكبر فكبر وافاذا قرأفانصتوا                   | انما جعل الامام ليوتم به ف |
| عبد ی۲                      | ب العالمين قال الله تعالىٰ حمد ني                  | اذا قا ل العبد الحمد لله ر |
| ملك يو م الدين قا ل الله    | م قال الله اثني على عبدي و اذا قال ه               | اذا قال البرحمن الرحيم     |
|                             |                                                    | لیٰ محدنی عبدی ــــــ      |
| بینی و بین عبدی و لعام<br>- | ساك نستعيس قسال البلمه تعمالي هذا ا                | اذاقال ايساك تعبدواي       |
| )                           |                                                    | ماسأل                      |
|                             | . المستقيم صراط الذين انعمت عليه                   |                            |
| f-                          | هذا لعبدي ولعبدي ما سا ل                           |                            |
| <b>\</b>                    | ه فـقـل بسـم الله الرحمٰن الرحيم والـ              |                            |
|                             | حدالي آ عور ها                                     |                            |
| دبها الاالخير،قال: قد الم   | سم ربك الاعلىٰ فقال رجل: انا ولم ارد               | ايكم قرأ حلقي بسبح ال      |
| MY                          |                                                    | 1 11 . 🖊                   |

| فهرست احادیث                   | PAL                                      | فناوي اجمليه /جلداول                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170/7                          |                                          | لا في غيرهمالا                                                                                                |
| ، هل قرأ منكم معي احد انفا     | ف من صلوة حهر فيها بالقرأة فقال          | ن رسول السله عُلِيَّة انسر                                                                                    |
|                                |                                          |                                                                                                               |
| ضي الله تعالىٰ عنهم فقالوا:لا  | زيد بن ثابت وحابر بن عبدالله ره          | نه سأل عبد الله بن عمر وز                                                                                     |
| 187/7                          |                                          | قرأ خلف الإمام في شي مر                                                                                       |
| - 1 & & / Y                    | К                                        | قرأ والامام بين يدي فقال:                                                                                     |
| عبدالله د. عمر لا يقرأ خلف     | الامام فحسبه قرأة الامام وكانء           | ذا صلى احدكم حلف                                                                                              |
| * 4/1                          |                                          | لاماملامام                                                                                                    |
| مام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا   | منا اذا صلى بنا فقال :انما جعل الا       | ن رسول الله عَنْ كاد يعل                                                                                      |
|                                |                                          |                                                                                                               |
| واذا قرأ فا نصتوا واذا قال غير | فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا و       | نما جعل الامام ليؤتم به                                                                                       |
|                                | بن فقولوا آمين                           |                                                                                                               |
| قرأم، بال                      | صلوة حهر فيها بالقرأة فقال هل            | ن النبي ﷺ انصرف من                                                                                            |
| ل فانتهى الناس عن "غرأة مع     | لال اني اقول ما لي انازع القرآن قاا      | حل نعم يا رسول الله إة                                                                                        |
| حين سمعوا ذلك من رسول          | فيه النبي عُنْ الشِّه بالقرأة من الصلوات | سول الله تَظَلَّفُهما جهر                                                                                     |
| 1 & 0 / 7                      |                                          | مَنْ الله عَنْ الله |
| ذلدل                           | فانتهى الناس عن القرأة حين قا ل          | ى اقبول ما لى انازع القرآن                                                                                    |
| WY £/Y                         | ِ ها اربعا                               | ذا صليتم بعد الحمعة فضلو                                                                                      |
| كعتين ثم سلم فاستقبل القوم     | لذا الصلاة فقدم فصلى با لنا س ر          | ناول من نسك يىو مكم،                                                                                          |
| واثني عليه فامرهم ونهاهم       | ا او عـصـا فا تكاء عليها فحمد الله       | وجهه ثم اعطى قوسا                                                                                             |
| TEY/Y                          |                                          |                                                                                                               |

| فهرست احاديث                                             | MY                                     | فناوی اجملیه /جلداول     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Y9/Y                                                     |                                        | الصلوة حين سمعوا ذلك     |
| لدكم مع الامام فحسبه قرأ                                 | هل يقرأ احد مع الإمام قال اذا صلى اح   |                          |
| r9/Y                                                     |                                        | الامام                   |
| ች <b>የ</b> ዮ/ የ                                          | الشعر و ينشده في المسحد                | ·                        |
| Y 2/Y                                                    | ي الارض يبلغوني من أمتي السلام         |                          |
| XY E/Y                                                   | واعرفهم                                | اسمع صلاة اهل محبتي      |
| 7 2 / 7                                                  |                                        | الانبياء احياء في قبورهم |
| م حتى يفرغ الامام ٧/٢.                                   | بد والامام على المنبر فلاصلاة ولاكلا   | اذا دخل احدكم المسح      |
| ، الامام فقال :انصت للقرآفيُّ                            | ود رضى الله تعالىٰ عنه عن القرأة حلف   |                          |
|                                                          | سيكفيك ذاك الامام                      |                          |
| منكم انفا فقال رحل :تعمُّ إ                              | حهر فيها بالقرأة فقال هل قرأ معي احد:  | انصرف من صلوة ،          |
| Y                                                        |                                        | رسول الله ﷺ              |
| YA/Y                                                     | نرآنن                                  | اني اقول ما لي انازع الة |
| 1 m// y                                                  | يكفيك ذالك الامام                      | ان في الصلوة شغلا وس     |
| فيه لا في الا وليين ولا في إ                             | كا ن لا يقرأ خلف الا ما م في ما يجهر   | ان عبد الله بن مسعود     |
| TTA/Y                                                    |                                        | محرين                    |
| لا مسام واذا صلىي وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لم خلف الام فتحسينه قسراًـــة الا      | اذا صــلـــی احــد کــ   |
| T9/Y                                                     |                                        | فليقرا                   |
| لف الامام فيما يحهر ولا في                               | ود رضى الله تعالىٰ عنه كا ن لا يقرأ خا | أنَّ عبد الله بن مسع     |
| YV/Y                                                     |                                        | يخافت فيه                |
| إمام لا في الركعتين الاوكي                               | رد رضي الله تعالىٰ عنه لم يقرأ حلف الا | ان عبد الله بن مسعو      |

| فهرست احادیث                                  | 719                               | فآوی اجملیه /جلداول                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ن الشاةالمسمومة وكان ذالك                     | ﷺ لماسم بخيبر واكل م              | ان النبى ﷺ شهيد فانه                  |
| وبقى النبي تكل وذالك معجزة                    | نه بشر بن البراء رضي الله عنه و   | سماقاتلا من ساعته مات م               |
| ٤٩٤/٢                                         |                                   | في حقه                                |
| ٤٩٤/٢                                         | اد الانبياء                       | ان الله حرم على الارض اجس             |
| ى ىر زقـــــــــــ ۴۹٤/۲                      | كل احساد الانبياء فنبي الله ح     | ان الله حرم على الارض ان تا           |
| £90/Y                                         | ودو                               | الانبياء احياء في قبورهم يصل          |
| الصلوة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | عليه وسلم نهي عن السدل في         | ان رسول الله صلى الله تعالى           |
| ٤٣١/٢                                         | سلم كان اذا دعا فرفع يديه         | ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه         |
| ه لاشريك له الملك وله الحمد                   | موته الاعلى لااله الا الله وحده   | اذا سلم من صلوته يقول بص              |
| £ ~ ~ / ~                                     | يث                                | وهو على كل شئ قدير الحد               |
| £AT/Y                                         | بذابه ذالك اليوم                  | اذااذن في قرية امنها الله من ع        |
| £AY/Y                                         | ورك ـــــــ                       | اذا استهل الصبي صلى عليه و            |
| عليه ولا يورث7 ٨٢                             | ورث واذا لم يستهل لم يصل          | اذااستهل الصبي صلى عليه و             |
| ٤٨٣/٢                                         | مذابه ذالك اليوم                  | اذااذن في قرية امنها الله مِن ع       |
| كعتين فقال له يُنظُّ أَفي الصبح               | على الصبح فلما انصرف صلى ر        | ان رحــلا صــلــى مــع النبــي تُنَّا |
| قال فلا اذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | لى كنت لم اصل ركعتي الفجر         | اربعا؟_ قال: يا رسول الله! ان         |
| وما رياض الحنة قال المساحد                    | ا رتعوا ـ. قيل يا رسو ل الله عليه | اذا مرر تم برياض الحنة ف              |
| TA 2/7                                        |                                   |                                       |
| TA 1/7                                        | . ها                              | احب البلا د الى الله مساحد            |
| ٣٨٤/٢                                         | لهله                              | ان عمار المسجد هم اهل ال              |
| وهافانها تزهد في الدنيا وتذكر                 | ت نهيتكم عن زيا رة القبر فزور     | ان رسول الله يُنظِّ قال كن            |

| <u>,                                     </u> |                                 | حاوق المنتيه ربيكراون        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| TAE/Y                                         | <br>لا يفتنونكم                 | اياكم واياهم لا يضلونكم و    |
| TA 2/Y                                        |                                 | ان مرضو فلا تعودوهم وان.     |
| TA 2/Y                                        |                                 | ان لقيتمو هم فلا تسلموا عل   |
| 1 £ Y / Y                                     |                                 | ان النبي ﷺ قال :من كان له    |
| قرآن فلم يصل الا وراء الامام                  | لمي ركعة فالم يقرأ فيها بام ال  |                              |
| N: £ Y / Y                                    | ·                               |                              |
| ء ١٥٨/٢ عاد عاد ١٥٨/٢                         | عليه وسلم قد اقبل احذفي الاقاه  | اذا رأى النبي صلى الله تعالى |
| 140/1                                         | •                               | اذا اقيمت الصلوةفلا تقو م    |
| قرأ حلف الامام فلا صلوة له                    | البلسه تبعسالين عنسه قسال :من ف |                              |
| 1 2 7 / 7                                     |                                 |                              |
| 1 £ Y / Y                                     | ذاقرأفانصتوا                    | انما جعل الامام ليؤتم به فا  |
| ۲۱۱/۲                                         | نهم وفد كم فيمابينكم و بين ربك  |                              |
| Y11/Y                                         |                                 | ان سركم ان يقبل صلوتك        |
| 071/4                                         |                                 | اديموا النظر في المصحف       |
| 271/7                                         |                                 |                              |
| >71/15                                        |                                 |                              |
|                                               | ن عليهن                         |                              |
|                                               | م حرف ولكن الف عشسر ولا         |                              |
|                                               |                                 |                              |
| منها شى حتى تصلى علم                          | ن السماء والارض لا يصعد ا       | ان الدعماء موقوف بير         |
| T9/Y                                          |                                 | <b>#1</b> :                  |

| فهرست احاديث                  | (P9)                              | فناوى اجمليه /جلداول           |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ov./Y                         |                                   | تصدقت عنها قال: نعم            |
| لله ان امي توفيت وانا غاتب    | وهو عائب عنها فقال يا رسول        | ان سعد بن عبادة توقيت امه      |
| ل فاني اشهدك على ان حائطي     |                                   |                                |
| ٥٧٠/٢                         |                                   | المخراف صدقة عليها             |
| ساء اهل الدنيا امشال الحبال   | على اهيل اليقبيو رمين دع          | ان الله عزوجل ليد حمل          |
| <u>0</u> 7 λ/Υ                |                                   |                                |
| ٥٦٨/٢                         | ف الاستغفار لهم وصدقة عليهم       | ان هدية الاحياء الى الامو ان   |
| او علم يتنفع به اوولد صالح يد |                                   |                                |
| ٥٦٨/٢                         |                                   | عوله                           |
| او ولدا صالحا تركه او مصحفا   | حسانته بعد مو ته علما نشره ا      | ان مما يلحق المومن من          |
| ه او صدقة اخرجها من ما له في  | لا بن السبيل بنا ه او نهر ا اجراه | ورثه او مسجدا بناه او بينا ا   |
| ۰٦٨/٢                         |                                   | صحته تلحقه بعد مو ته           |
| ب انی لی هذه؟ فیقول با ستغفار | . الصالح في الحنة فيقول يا رب     | ان الله ير فع درجة للعبد       |
| ٥٦٨/٢                         |                                   | ولدك لك                        |
| نيٌ لي هذه؟ فيقول بدعاء ولد ك | صالح في الجنة قيقول يا رب ان      | ان الـلـه ير فع درجة للعبد الع |
| > ス ス / ヤ                     |                                   | لك                             |
| لا ذنو ب عليها يمحص عنها با   | بابذنو بها وتخرج من قبورها        | ً امتى مر حومة تدخل قبور ه     |
| ٠٦٨/٢                         |                                   | ستغفا و المو منين لها          |
| له وفي قبره وحين يخرج من قبر  | الااليكم انسس للمسلم عندموة       | اخيىرنى جبويـل ان لا الـه      |
| ۰٤٦/۲                         |                                   |                                |
| ۰۳۷/۲                         | احد القبق                         | ان الصدقة لتطفئ عن أهلها       |

| فهرست احادیث                  | ۳۹۰                               | فآوی اهملیه /جلداول                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 7/٢                           |                                   | لاخرهلا                                   |
| ن على عهد الني مُنظِّ قال ابن | ينصرف الناس من المكتوبة كا        |                                           |
| 0:97/٢                        |                                   | عبا س كنت اعلم اذاانصرفو                  |
| كيف اقول لهم يار سول الله     | ل البقيع فتستغفر لهم _قالت قلت    | ان ربك يا مر ك ان تاتي اها                |
| على اهل الديار من المو منين   | وسلم، قال قوني السلام عليكم       | صلى الله تعالى عليه                       |
| T. 1/Y                        |                                   |                                           |
| ov./Y                         | حر القبو ر                        | الا الماء يعانتطق عن اهلها                |
| ن الهما اجر ها ولا يتنقص من   | ة تطوعا فيحعلها عن ابو يه فيكو د  | اذاتصدق احدكم بصدة                        |
| OV1/Y                         |                                   | اجره شيئاا                                |
| له اذاكان فيه قبل ذلك مطيعا،  | يعطهن الرجل بعد مو ته ثوابها ما   | ان ابن مسعود قال: اربع                    |
| ها الرجل فيعمل بها بعد مو ته  | له بنعيد مواته والسنة الحسنة يسنه | والولد الصالح يدعول                       |
| ×1/4                          |                                   |                                           |
| سح ويدعوبا لرحمة والمغفرة     | يو م القيمة شفيعا لا صحابه ثم يس  | اقرؤا القرآن فانه ياتبي                   |
| ev1/Y                         |                                   | لنفسه وللمو منين                          |
|                               | ل الله تعالى عنهما كانا يعتقان عن |                                           |
| ov1/Y                         |                                   | مو تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| رقيقا من عبا ده ترجوان ينفعه  | ها اعتقت عن اخيها عبد الرحمن      | ان عائشة رضى الله عن                      |
|                               |                                   |                                           |
| POY7/Y                        | ، یا عمر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | ان الشيطا ن ليخا ف منك                    |
| .≈.Y¬/Ý                       | جن و الانس قد فروا من عمر ــــــ  | اني لا نظر الى شيا طين ال                 |
| لمت تصدقت فهل لها احر إنَّ    | ذامي افتلتت نفسها واظنها لو تكا   | ان رجــلا قال للنبني ﷺ ال                 |

فهرست احاديث

عليك فما ت فدحل النا ر فابعد ه الله تعالى \_ قل آ مين فقلت آمين \_\_\_\_\_ ٩٣/٢ ٥ اولي الناس بي يوم القيمة اكثرهم على صلو ة ....... انسي اكثر الصلوة عليك فكم اجعل لك من صلو تي فقال ماشئت قلت الرابع، قال ما شئت \_ فان زدت فهو حير لك. قلت النصف، قال ما شئت فان زدت فهو حير لك، قلت ما فالشلثين، قال ما شئت فان زدت فهو حير لك رقلت اجعل لك صلو تي كلها قال اذا يكفي همك ويكفرلك ذنبك\_\_\_\_\_\_ ان النبيي مُنْكُمُ قيال لا بي بكر مررت بك وانت تقرأوانت تخفص من صوتك فقال اني اسمعت من نا حيت قال ارفع قليلا وقال لعمر مررت بك وانت تقرأ وانت ترفع صوتك ، فقال اني او قظ الوسنا ن واطرد الشيطان قال اخفض قليلا\_\_\_\_\_\_ ١٩٥/٢ ان حبر ثيل عليه السلام اتاني حين رأيت فتاداني فا خفاه منك فا حبته فا خفيته منك ولم یکن ید حل علیك وقد وضعت ثیابك وظننت ان قد ر قدت فكرهت ان او قظك و خشیت ان تستوحشي.....ا ان المو تي يفتنو ن في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون ان يطعم منهم بتلك الايام\_٦٠٦/٣ ان من البر بعد البران تصلى عنهما مغ صلو تك وان تصوم عنهما مع صيا مك وان تصدق عنهما مع صدقتك من ما ت وعليه صيام صام عنه وليه \_\_\_\_\_ ان امرأة جاء ت الني رسول الله عَنْ فقالت: احج عن امي وقد ما تت قال ارأيت لو كا ن عملى امك ديسن فعقم ضيته اليسس كما ن مقبولا منك قمالت: نملي. قمامر ان اتر عو ن عن ذكر الفا حران تدكرو ه متى يعرف الناس فا ذكرو ه يعرف الناس ان رسول الله عُنظُ امده للروية فهو لليلة رايتموه \_\_\_\_\_

| ان الـلّه اصطفى من ولد ابراهيم اسمعيل واصطفىٰ من ولد اسمعيل بنو كنانه واصطفىٰ من                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفائي من بني هاشم                                       |
| \$ £ 7/Y                                                                                           |
| ا<br>افضلكم من تعلم القرآن وعلمهافضلكم من تعلم القرآن وعلمه                                        |
| ان المو تي يفتنو د في قبورهم سبعها فكما نو ايستحبو ن انيطعم عنهم بتلك                              |
| الايام٢٤/٢                                                                                         |
| اذادحلتم الممقابر قاقرؤ ابفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله احد واجعلواذلك لاهل                  |
| المقابر فانه يصل اليهم المقابر فانه يصل اليهم                                                      |
| ان رجيلا قيال ليلنبي للنخان امي اقتتلت نفسا واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها احراثا                   |
| تصدقت عنها قال نعم ٢٨٣/٢                                                                           |
| ،<br>ان رحلا اتمي النبسي نَشِيَّة فيقيال يبارسول الله إان امي اقتتلت نفسها ولم تو ص واظنها الإ     |
| تكلمت تصدقت اولها احران تصدقت عنها قال نعم ولها احران تصدقت عنها قال نعم                           |
| اذا تـصـدق احدكم بصدقة تطوع فليجعلها عن ابو يه فيكو د لهما اجرها ولا ينتقص مؤ                      |
| اجره شیا                                                                                           |
| الا موات احوج الى الدعاء من الاحياء الى الطعام والشراب الى الا موات احوج الى الدعاء من الاحياء الى |
| اذا دعا العبد لا حيه الميت اتاه بها الى قبر ه ملك فقال يا صاحب القبر الغربب هذه هديةً              |
| من اخ لك عليك شفيق راي بعض الصالحين ابا ه في النوم فقال له يا بني لم قطعت                          |
| هديتكم عنا قال ياابت وهل تعرف الاموات هدية الاحيا ءقال يا بني لولا الاحياء لهلكمتي                 |
| الاموات ٢/٣٧٪                                                                                      |
| ان النبي عَنْ الله صعد المنبر فقال آمير، ثم صعد درجة فقال آمين، ثم صعد درجة فقال آميز              |
| فسما له معاذ عن ذلك فقال ان حبرائيل اتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصر                    |

| <u> برست موریت</u>       |                                              | عادل منيه الجلدادل             |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 112/                     | ا احسنهم حلقا والطفهم باهله                  | -<br>ان من اكمل المؤمنين ايمان |
| ٦١٤/٣ ـــ                | سنهم خلقا وخياركم خياركم نسائه               | اكمل المومننين ايمانا احم      |
| ۰٤/٣                     |                                              | الايم احق بنفسها من وليها      |
| لا تحل له حتى تنكح زوجا  | ا في محلس واحد، فقد بانت منه وا              | اذا طلق الرجل امراته ثلاث      |
| 10/7                     |                                              | غيره                           |
| م تحل له حتى تنكح زوجا   | تلاتاعنىد الاقراءاو تلاتا مبهمة ل            | ايما رجل طلق امرأته            |
| To/T                     |                                              | غيره                           |
| ن حدوهزلهن حد،النكاح     | ـه تـعـاليٰ عليه و سلم قال ثلث جدهر          | ان رسول الله صلى اللُّ         |
| ١٦٤ /٣                   |                                              | والطلاق والرجعة                |
| المه حتى تنكح زوجا       | ـه ئىلاثىا قبىل ان يىدىخىل <b>لى</b> م تىحىل | اذا طــلـق السرحــل امرأة      |
| TV/T                     |                                              | غيره                           |
| 740/4                    | يها البيا ن،                                 | امرأة المفقود امرأته حتى يا    |
| YTV/Y                    |                                              | انا مدينة العلم وعلى بابها_    |
| Y & & / W                | ى السبعين                                    | اعما ر امتى ما بين الستين اا   |
| ۳،٦/٣                    | هدوالا فدع                                   | اذا علمت مثل الشمس فاش         |
| T19/T                    | ال امرء الا بطيب نفس منه                     | الالا تظلموا، الالايحل،        |
| ا وحد حدود افلا تعتدو ها | بيعو ها وحرم حرمات فلا تنتهكو ه              | ان الله فرض فرائض فلا تض       |
|                          | سيان فلا تبحثوا عنها                         |                                |
|                          | ليه وسلم كان لا ير د الطيب                   |                                |
| Y 1 9/Y                  | ما امراة فقدت زوجهافلم تدراين هو.            | ان عمر بن الخطاب قال ايه       |
| <b>797/7</b>             | امة محمد على ضلالة                           | ان الله لايحمع امتي او قال     |

| فهرست احاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | man                                | فآوى اجمليه /جلداول            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| y/r:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مي عليكم فاكملوا العدة             | ان الله قد امده لرويته فان اغ  |
| روايام التشريق ثلاثة ايام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قبل رمضان يوم ولااضحي والفطر       | ان النبني مُنْكُمُ نهى عن صيام |
| Ø → / Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | يوم النحر                      |
| وم الذي شك فيه من رميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ـه عـنهما كانا ينهيا ن عن صوم اليو | ان علياً وعمر رضي الل          |
| <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبى ﷺ قالو اللنبى ﷺ يا رسول ا<br>• |                                |
| وم ويتصدقون بفضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صلى ينصومون كمانصو                 |                                |
| / 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 1 4 3                          |
| Carrier Control of the Control of th | كل تكبير صدقة وكل تحميد ص          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن منكر صدقةن                       |                                |
| لدنيا فغفر لا كثر من عدفياً<br>"<br>"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يلة النصف من شعبا ن الى سما ء اأ   |                                |
| <b>5/Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | غنم كلب                        |
| ، خيبر فحاله بتمر حنيب ا<br>سارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بالئ عليه وسلم استعمل رجلا على     |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عليه وسلم آكل تمر حيبر هكذا .      |                                |
| 5.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و اواذا رأيتمو ه فساقطروا فسا      |                                |
| [¶·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                |
| S.~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ه فان اغمى عليكم فاكملوا العدة .   |                                |
| . '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121.2- 2 L S0 1                    |                                |
| W/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا ل امرى الا بطيب نفس منه واحذ    | الإلا تظلمواالا لا يحل         |
| M*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | اتقه امراضع التهم              |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | أرفه إفيادا التنفيم            |

<u>(۳9∠)</u> ان الله تعالىٰ ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الحبال وان هدية الاحياء الى الاموات استغفار لهم ..... الله الاموات استغفار لهم .... ان اللُّه عزوجل ليرفع الدرجات للعبد الصالح في الحنة فيقول يارب اني لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك \_\_\_\_\_\_باستغفار ولدك لك امتيي امة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها وتحرج من قبورها لاذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المومنين لها \_\_\_\_\_\_ لها \_\_\_\_\_ باستغفار المومنين لها \_\_\_\_\_ اذا دعنا العبد لا حيه الميت اتاه بها الى قبر ه ملك فقال يا صاحب القبر الغربب هذه هدية من اخ لك عليك شفيق\_\_\_\_\_من اح لك عليك شفيق\_\_\_\_ اقرؤ االقران فانه يا تي يوم القيامة شفيعا لاصحابه \_\_\_\_\_\_\_ ١٦٠/٢٥ اصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل\_\_\_ \_\_ ٢٣٠/٤ احبو العرب بالثلث فاني عربي وكلام الله عربي ولسان اهل الحنة عربي\_\_\_\_ ١٣٨/٤ اجعلو الاعوات مع البنات عصبة \_\_\_\_\_\_المحلو الاعوات مع البنات عصبة ان رجلا ضريرا لبصراتي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال ادع الله ان يعافيني...... ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خيرلك......... ٢٤٩/٤ ان رجيلا كيان يختيلف التي عشميان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتنفست اليه ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكا ذلك اليه فقال له عثمان بن حنيف أيت الميضاة فتو ضأ\_\_\_\_\_ا اللهم انسي اسألك واتوجه اليك بنينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد انبي اتوجه بك الى ربك فيقضى حاجتي وتذكر حاجتك ورح حتى اروح معك

فهرست ابيا فآوی اجملیه /جلداول ان اعمى قال يارسول الله ادع الله ان يكشف لى عن بصرى قال انطلق فتوضا ركعتين ثم قل اللُّهم أني استلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يامحمد انبي بك اللي ربك ان يكشف لي عن بصرى اللهم شفعه في قال فرجع وقد كشف الله ان عبدالله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما حد رت رجله فقيل له اذكر احب الناس يزل عنك قصاح يامحمداه فانتشرت \_\_\_\_\_\_ ان رحملا قال يارسول الله ان امي اقتلت نفسها ولم توص واظنها لوتكلمت تصلقنا اجراًان تصدقت فيها قال نعم يارسول الله ان امي ماتت وانا غائب هل ينفعها ان تعليم عنهاقال نعم قال فاني اشهدك ان حائطي صدقة عنها \_\_\_ حدوددد ٣ ان الصدقة لتطفى عن اهلها حرالقبور \_\_\_\_\_\_ اذا تصدق احدكم بصدقة تطوعا فليجعلها عن ابويه فيكون لهما اجرها فلاينقص مؤ ان ربكم حي كريم يستحي من عبده اذ رفع يديه اليه ان يردهما صفرا \_\_\_\_\_\_، أبعجز احدكم ان يقرأ في ليلة تلث القرآن قالوا وكيف يقرأتلث القرآن قال قل هو الله ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لابصعدمنها شيئ حتى تصلى علي اذ غشيتنا ريح وظلمة فجعل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتعوذباعوذ برب واعوذ برب الناس ويقول ياعقبة تعوذيهما فماتعوذ متعوذ بمثلهما \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ اللذن لعشرة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم حرجوا ثم قال الذن لعشرة ثم لعشر القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون او تمانون رجلا\_\_\_\_\_

| <u> </u>                       |                                     | نادي المنتير أجلزادي       |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| بم قباً ئل فجعلني في خير هم    | ۔۔۔۔<br>بعلنی فی حیر ہے ٹم جعلہ     |                            |
| 017/٣                          |                                     | بيلة،                      |
| علم قال اذا ذكر ت ذكر ت        | ي كيف رفعت ذكر ك قلت الله ا         | ن ربى و ربك يـقـول: تـدر:  |
| ٥٣٨ /٣                         | ~~~~~~~~ <u>-</u>                   |                            |
| اسمعيل بني كنا نة واصطفى       | هينم اسمعيل وأصطفى من ولد           | ان البله اصطفى من ولد ابرا |
| سا شیم واصطفیا نبی من بنبی     | واصطفى من قريسش بنبى ه              | س بنی کنانة قریشا          |
| 0 8 0 / T                      |                                     | ماشم                       |
| لله تعالى يباهى بكم الملا      | سلاة والسلام فاحبر ني ان ال         | تا نى جبر ئيل عـليــه الـع |
| 0.7/7                          |                                     | ئكة                        |
| ٤١٤/٣                          | اءً من قلب غافل لاه                 | اعلموا ان الله لايستحب دع  |
|                                | اربع لا الله الااللُّمه واللُّمه اك |                            |
| £14/٣                          |                                     | للهلله                     |
| ف الهموم والغموم والكروب       | لليكثر بالصلوة على فانها تكشف       | من عسرت عليه حاجة          |
| £17/7                          | ائح                                 | وتكثر الارزاق وتقضى الحو   |
| ابدل الله مكانه رجلا يسقى      | رهم اربعون رجلا كلمامات رجل         | الابدال يكونون بالشام و    |
|                                | بريهم عبلسي الاعتداء ويت            |                            |
| ٤١٨/٣                          |                                     | العذاب                     |
| ٤١٩ /٣                         |                                     | بهم يدفع البلاء عن هذه الا |
| ن جيرانه البلاء ثم قرأ ابن عمر | مسلم الصالح عن مأة اهل بيت م        | ان الله عزوجل ليدفع بال    |
| لفسدت الارض لكن الله ذو        | و لادفع الله الناس بعضهم ببعض       | رضى الله تعالىٰ عنهما وا   |
| £19 /r                         | ~4470000                            | فصل على العالمين           |

| -5                            |                                     | عاول مير بيرور               |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| مدخلها بحق نبيك مكج           | ت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها .     | للهم اغفر لامي فاطمة بند     |
| A/2                           |                                     | والانبياء الذين من قبلي فانك |
| سوا على دابتي ،فان لله        | بارض فالاة فالينا ديا عبادا لله احب | اذا انفلتت دابة احدكم        |
| Y/8                           | بكمب                                | الارض حاضرا سيحبسه علي       |
| بالمه من الارض حي             | فظة ذنوبه وانسى ذلك حراحته و مع     | اذا اتاب العبد انسي الله الح |
| M/E                           | له بذنبله                           | الله و ليس عليه شاهد من ال   |
| بينوني يا عبادالله اعيب       | بادا لله اعينوني يا عبادالله اع     | ان اراد عونا فليقل ياع       |
| r/t                           |                                     |                              |
| د ابياتا ومنها هذا وليم       | ي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وانشا   | ان اعرابيا جاء الى النبي     |
| صلى الله تعالىٰ عليه و        | الخلق الاالي الرسل فلم ينكر عليه    | الااليك فرار نباواني فرار    |
| \$/t                          |                                     | هذاا لبيت                    |
| ير القبا ئل فحعلني من         | من حير فر قهم وحير الفريقين ثم ح    | ان الله خلق الخلق فجعلني     |
| احيرهم نفسا وعي               | حعلني في حير بيو تهم فا ن           | القبيلة ثم حير البيوت ف      |
| /Y                            | ~                                   | بيتابيتا                     |
| نصی بن کلا ب بن من            | عبد المطلب بن ها شم بن مناف بن ق    | انيا متحمدين عبد الله بن ع   |
| بن حزيمة بن مدركة بَهُ        | بن فهر بن ما لك بن النصرين كنا نة   | كعب بن لوى بن غالب           |
|                               |                                     | س بن مضر بن نزار بن معا      |
|                               | جعلني الله في خير هما،              | ما افتر ق النا س فر قتين الا |
|                               |                                     | انت ومالك لوالدك             |
| يدى الله تعالىٰ قبل الله<br>پ | لعليه وسلم كانت روحه نورابين ي      | ان النبى صلى الله تعالم      |
| We were                       |                                     | 1 . iii . A                  |

| مهر شنت اخادیت                  |                                  | خادق المكتيه أجلداول        |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 0 E 7/T                         |                                  | يدعوله،                     |
| ٥٣٧/٣                           | عمد ومن امة محمد                 | الهم تقبل من محمد وال مح    |
|                                 | ـا فيـفتـح لى فادخلها فاحمد ال   | •                           |
| وا اهل بيتي لحيي ٧/٤            | ج منها احبوني لحب الله واحب      | ولايحمذاحد بعدي ثم احر      |
| ماخلقتم                         | بون يوم القيامة يقال لهم احيوا   | ان اصحاب هذه الصور يعذ      |
| ٣١/٤                            | إتدخله الملثكة                   | ان البيت الذي فيه الصورة لا |
| ٣١/٤                            | صورون                            | اشدالناس عذابا عندالله الم  |
| انكمان كماقمال والارجعت         | كمافر لقد بماءيها احدهما         | ايممارجل قمال لاعيمه ك      |
| 01/5                            |                                  | عليهعليه                    |
| ٨٠/٤                            | حا بي فليظهر العالم علمه         | اذا ظهرت الفتن و سب اصه     |
| و م فو ضعها معه في القصعةو      | تعالىٰ عليه وسلم اخذ بيد مجز     | ان رسول البله صلى الله      |
| 9 £ / £                         | عليهعليه                         | قال كل ثقة بالله و تو كلا   |
| 177/8                           | ماتوا فلا تشهدوهم                | ان مرضوا فلا تعودوهم وان    |
| نال قال اللهم بارك لنا في شامنا | رفي يمننا قال قالوا وفي نحدناً ة | اللهم بارك لنا في شامنا و   |
| الزلازل والفتن وبهنا يطلع قرن   | اوفى نحدنا قال قال هناك          | وفي يمننا قبال قبالوا       |
| Y - V/E                         | ~~ <del></del>                   | الشيطان                     |
| ٨/٤                             | ل بيتي الاقرب فالاقرب            | اول من اشفع له من امتي اه   |
| ، يا رسول الله جهدت الا نفس     | لمه تعالیٰ علیه وسلم اعرابی فقال | اتى رسول الله صلى ال        |
| مق الله لنا فانا نستشفع بك على  | لا موال وهلكت الا نعام فاستس     | وضاعت العيال ونكهت ا        |
| يْ عليه وسلم ويحك اتدرى ما      | ئ قال رسول الله صلى الله تعالم   | المله ونستشفع بالله عليا    |
| م من ذلك ٢٧٣/٤                  | لى احد من حلقه شان الله اعظ      | تقول انه لا يستشفع بالله عا |

| قبر ست احادید                   |                                         | فيأوي الجمليه الجلداول     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| قى بالعباس بن عبدالمطال         | الله تعالىٰ عنه كان اذاقحطوا استس       | ان عمرين الخطاب رضي        |
| ا صلى الله تعالىٰ عليه ويُؤ     | فـقال اللُّهم انا كنا نتوسل اليك بنبيد  | رضى الله تعالىٰ عنه        |
| ŷ./r                            | ىم نهينا فاسقنا فيسقون،                 | فتسقينا وانا نتوسل اليك به |
| كم على راس قبره ثم ليقل         | كم فسويتم التراب عليه فليقم احدك        | اذا مات احد من احوال       |
| ₹ <b>1/</b> Y                   | *************************************** | فلان ابن فلانة!            |
| لَ بن فلانة! فانه يقول: ال      | ! فانه يستوي قاعدا ثم يقول: يا فلان     | ثم بقول :يا فلان بن فلانة  |
| من الدنيا شهادة ان لا البُّا    | معرون فليقل: اذكر ما حرحت عليه          | نا رحمك الله ولكن لا تث    |
| وبالاسلام دينا وبمحمد           | ورسوله وانكرضيت بالله ربا               | الله وان محمدا عبده        |
| 7/7                             |                                         | وبالقرآن اماما             |
| ، تعالىٰ فيه يوم تاب فيه عَلْمُ | ر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله        | ان كنت صائماً بعد شهر      |
| Y 9/Y                           | ن ۔۔۔۔۔۔۔                               | قوم ويتوب فيه على احري     |
| دينة فوجد اليهود صياماً بإ      | لمه تعالى عليه وسلم قدم الم             | ان رسول الله صلى ال        |
| ×/r                             |                                         | عاشوراء                    |
| صيام عاشوراء والعشروأ           | سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم       | ' اربع لـم يـكـن يدعهن ر   |
| 49/٣                            | ة قبل الفحر                             | ايام من كل شهر وركعتان     |
|                                 | ى ليلة ثلث القرآن قالو اوكيف يقر        | •                          |
| ٤٥/٣                            |                                         | احد يعدل ثلث القرآن        |
| ٤٧/٣                            | ون اكفكم                                | اذا سألتم الله فاسئلوا ببط |
| ے یــدیــــه الیـــه آن یــر    | يسم يستسحيسي مسن عبساده اذا رفا         | ان رب کسم حسی کسر          |
| v/r                             |                                         | صفرا                       |
| ية وعلم ينتفع به وولد صا        | ع عمله الامن ثلث صدقة جار               | اذا ميات الإنسيان انقيط    |

| فهرست احادیث                        | ۴۰۳                            | فناوی اجملیه /جلداول           |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 001/8                               | شذ شذ في النار                 |                                |
| ساذة والقاصية والناحية واياكم       | كذئب الغنم يباحذ الث           | ان الشيسطيان ذئب الانسسان      |
| 001/1                               | والعامة                        | والشعاب وعليكم بالحماعة        |
| دوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد          | سحابي ابي بكر وعمر ءواهتا      | اقتـدوا بالذين من بعدي من اص   |
| 007/2                               |                                | ابن مسعود                      |
| نما شفاء العي السوال انماكان        | لله اللا سالو ااذلم يعلمو ا فا | احبىر بذلك قال: قتلوه قتلهم ال |
| ٥٥١/٤                               | حرجه خرقة تم يمسح عليها        | يكفيه ان يتيمم ويعصب على .     |
| ov1/2                               | مشارقها ومغاربها،              | ان الله زوى لح. الارض فرأيت    |
| يبعثو ن من قبو رهم في اكفا نهم      | ابرا هيم عليه السلام فا نهم و  | او ل من يكسى يو م القيامة      |
| 440/8                               |                                | اللتي يكفنون فيها              |
| ِلْ حَلْقَ نعيده وعدا علينا انا كنا | ا ة غرلا ثم قرأ "كما بدأ نا او | انكم تحشرو ناحفاةعر            |
| ٣٣٥/٤                               |                                | فاعلين                         |
| حد فقال: اللهم ان عبدك ونبيك        | يه وسلم زار قبور الشهداء با    | ان النبسي صلى الله تعالىٰ علم  |
| م السي ينوم القيسامة ردواعليه       | منزار هم او سلم عليه           | شهدان هشولاء شهداء وان         |
| TAA/£                               |                                |                                |
| £77/£                               |                                | انما الاعمال بالنبيات          |
| العلم بقبض العلماء حتى اذا لم       | ينتزعه من العباد ولكن يقبض     | ان الله لايقبض العلم انتزاعا إ |
| ، فضلوا واضلوا ٤٥٦/٤                | حهالا فسئلوا فافتوا بغير علم   | يبق العلماء اتحذ الناس رؤسا    |
| قوم عن يمين العرش في ظله فا         | ، من يدعى به يو م القيامة فا   | اما علمت يا على انه انا اول    |
| TT0/£                               | لجنة                           | كسي حلة خضرا ء من حلل ال       |
| حد فقال: اللهم أن عبدك و نبيك       | به و سلم زار قبور الشهداء با   | ان البني صلى الله تعالى عل     |

| حهر ست احادیت                            | 100                              | فناوي المكتيبه الجلداول     |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Avo/1                                    |                                  | اعطيت الشفاعة               |
| ا<br>الحنة وبين الشفاعة فاخترط           | فحيرني بين ان يدخل نصف امتي      | اتانی ات من عندربی          |
| ¥Y0/£                                    |                                  | الشفاعة                     |
| لى ابنتى فقال انبى تَنْظُلُهُ ارنى!<br>- | سلام فقال لا اومن بك حتى يحي     | انيه ﷺ دعيا رجيلا الي الار  |
| بيين وان ادم لمنحدل في طينة              | وينطخ انبي عندالليه لخياتم الن   | قبرهما فماراه ايساه فنقسال  |
| EAE/E                                    |                                  |                             |
| كف في الصلوة تحت السرة                   | قبال السينة وضع الكف على ال      | الاعليارضي اللهعنه          |
| ·ο ξ ٦/ ξ                                |                                  |                             |
| Θ εν/ ε                                  | نا صية                           | ان النبي تَشْكُ تو ضاء فمسح |
| منكبيه كماكبر افتتاح الصلوق              | ر و رفع بد یه حتی بحازی بهما     | اذا قمام من السركعتيس كب    |
| • £ V / £                                |                                  |                             |
| ७१७/६                                    | سح ناصيته                        | ان رسول الله ﷺتوضأوم        |
| حدثم حمل ابو بكر ححرا ثم                 | الله تعالىٰ عليه وسلم لبناء المس | اول حجر حمله النبي صلى      |
| الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم           | حمل عثمان ححرا فقال رسول         | حمل عمرححواثم               |
| 097/8                                    |                                  | هؤلاء الحلفاء بعدى          |
| اباك واخاك حتى اكتب لابي                 | عليهِ وسلم قال في مرضه دعي لي    | ان النبي صلى الله تعالىٰ ا  |
| ريا بي الله والمومنون الا ابابكر         | . ان يـقـول قـائل ويتمنى متمن و  | مكركتابا فاني احاف          |
| ۰۹۳/٤                                    |                                  |                             |
| لا ك من امر هذه الا مة فانظر ما          | ليه وسلم قال يا معاوية ان الله و | ان النبي صلى الله تعالىٰ ع  |
|                                          | حبيبة او يعطى اللمه احمى ذل      | انست صانع قىالىت ام         |
| 4 \$ / \$                                |                                  | ~                           |

| فبرست احاديث                   | 7.0                               | ناوی اجملیه /ج <u>لداول</u>           |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 0/2                            |                                   | طعمنی ربی ویسقینی۔۔۔۔                 |
| لثوم احت موسى وآسية امراة      | ئ في الحنة مريم ابنة عمران وكا    |                                       |
| £V./£                          | بذا قال نعم                       | رعون فقالت الله اعلمك بو              |
| لفي من ولد اسمعيل بني كنانة    | من ولـد ابراهيم اسمعيل واصط       | ن البليه تعالى اصطفى                  |
| £ Y 1 / £                      |                                   | ِاصطفى من بي كنانة قريث               |
| £A1/£                          | ِلدل                              | ن النبي مُثَلِّة تكلم اوائل ماو       |
| تكلم به ان قال الله اكبر كبيرا | حريك الملائكة وان اول كلام        | ن مهده كان يتحرك بت                   |
| ٤٨١/٤                          |                                   | الحمدلله كثيرا                        |
| فقال آمين وخفض بها صوته        | فمضوب عليهم ولا الضالين           | ن النبي يَنْ فَيُلْقِقُوا أَغِيرِ الس |
| ٥٤٠/٤                          |                                   |                                       |
| 0 £ 1 / £                      | ي قريب من اذ نيه ثم لا يعود       | ذا فتتح الصلو ة رفع يد يه ال          |
| 0 £ 1/ £                       | ران بآمین                         | ن عمر وعليا لم يكونا يحه              |
| 0 & 7/ &                       | صيته                              | ان النبي غَنْظُهْ توضأ فمسح بنا       |
| 0 8 7/8                        |                                   |                                       |
| معة وقال كل ثقة بالله وتوكلا   | لد محزو م فوضعها معه في القص      | ان رسىول الله عُظِيًّا احدُ بي        |
| o · ٦/٢                        | . `                               | عليهعليه                              |
| 1 & . / Y                      | رة شغلا وسيكفيك الامام            | انصت للقرأة فان في الصلو              |
| عوذ برب الفلق وقل اعوذ برب     | الليلة لم يره مثلهن قط قل ا       | الم تر الى آيات انزلت                 |
| ٤٠٢/٣                          |                                   | الناسا                                |
| يارة القبور قالت نعم كان نهي   | ، الله تعالىٰ عليه و سلم نهي عن ز | اليس كان رسول الله صلى                |
| YA./£                          |                                   | ثم امر بزيارتها                       |

| م او سلم عليهم الي يوم القيامة               | شهدان همشولاء شهداء وان مسن زار هم              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7,47/                                        | ردواعليه                                        |
| بالي عليه وسلم و يقول له: ما هذه الحفوة يا   | ان بـلالا رأى فيي مـنـامـه الـنبي صلى الله تع   |
| YAY/8                                        | بلال؟بلال؟                                      |
| YAY/ £                                       | اما ان لك ان تزور ني يا بلا ل!                  |
| ختاك فاقسموه على كتاب الله فقالت يا اب       | انما هو اليوم مال وارث وانما هو احوك وا         |
|                                              | لـوكـان كـذا وكـذا لتركته انـما هي اسماء        |
| ٦٠٣/٤                                        | حاربة فولدت ام كلثوم                            |
| ما ثة سنة من يحدد لها د بينها _ ٦٢٤/٤        | ان الله تعالىٰ يبعث لهذه الامة على را س كل      |
| عا عثمان فجعل يشير اليه ولون عثمان يتغير     | ان رسول البليه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم د      |
| ول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عهد الى .  | فملما كان يوم الدار فلنا الاتقاتل قال لا ان رس  |
| ٥٩٤/٤                                        | امرا فاناصابر نفسی علیه                         |
| باهو كائن فيها الى يوم القيمة كانما انظر الى | ان الله قد رفع لي الدنيا فاناا نظر اليها والي م |
| ٥٧٠/٤                                        | کفی هذه                                         |
| لماولن ايهن اطول يدا فكانت زينب اطول يدا     | اسىر عكن لمحمو قابي اطولكن يدا فكن يتم          |
| oq { / {                                     | لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق                    |
| ٤٦١/٤                                        | انا قائد المرسلين ولافخر وانا حاتم النبيين ولا  |
| ان وامراة فرعون واحت موسى2/28                | ان الله تعالىٰ زوجني في الحنة مريم بنت عمرا     |
| هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت           | اتى جبرئيل النبسي تلطة فقال لاتبت               |
| £AY/£                                        | عليهعليه                                        |
| الله قال اني لست في ذاتكم مثلكم اني ابيت ا   | اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يارسول           |

| فهرست احادیث                     | (r.z)                          | فآوی اجملیه /جلداول           |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ما احل فهو حلال وماحرم فهو       | به واحل حلاله وحرم حرامه ف     | بعث الله نبيه وانزل كتا       |
| ~4~/~                            |                                | حرام وما سكت عنه فهو عفو      |
| حل فصلى فقال اللهم اغفرلي و      | ي عليه وسلم قاعد اذ دخل رء     | بينما رسول الله صلى الله تعاا |
| ٤٣٩/٢                            |                                | ارحمني                        |
| وته قال يصوته الاعلى لا اله الا  | ليٰ عليه وسلم اذا فرغ من صلو   | كاذ رسول الله صلى الله تعا    |
| ٤٣٦/٢                            |                                | الله وحده لا شريك له          |
| 177/7                            |                                | بل انصت فانه يكفيك            |
| يته وهو على سرير فالتزمني فكا    | ي اهلى فلماجئت اخبر ت فاتب     | بعث ذات يو م ولم اكن ف        |
| £ £ \(\nabla / \nabla \)         |                                | نت تلك اجودواجو د             |
| بنوا ولا تقتلوا اولادكم ولاتاتوا | كوا بالله شيئا ولاتسرفوا ولاتز | بايعوني على الالاتشر          |
| وف فمن وفي منكم فاجره على        | وارجلكم ولا تعصوا في معرو      | بيهتان تفترونه من ايديك       |
| ارة له ومن اصاب من ذلك شيئا      | مًا فعوقب به في الدنيا فهو كف  | الله ومن اصاب من ذلك شي       |
| ان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك    | الى الـلُّـه ان شياء عيفا عنيه | ثم ستره الشُّه عليه فهو       |
| 77 8/8                           |                                |                               |
| ى كنت من القرن الذي كنت          | نسى ادم قسرنسا فيقسر نياحتير   | بعشت من حيسر قسرون بـ         |
| ٤٩٩/٣                            | _                              | فيه                           |
| ل كنيت من القرن الذي كنيت        |                                |                               |
| Yo/1                             |                                | منه                           |
| 174/7                            | على من انكر                    | البينة على المدعى و اليمين:   |
| و يقسم قسما اتاه ذو الحويصرة     | صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو  | بينا نبحن عند رسول الله       |
| ل ويلك ،اذ لم اعدل فمن يعدل      | فقال يا رسولِ الله!اعدل عفقال  | وهنو رجيل من بنبي تبميم       |

| ان فياطيمة بنيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱/٤                                                                                        |
| استأذنت ربى في ان استغفر لها فلم ياذن لي                                                     |
| ایا کم وایاهم لا یصلونکم ولا یفتنونکم                                                        |
| ال رسبول البليه صبلتي الله تعالى عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول السلام         |
| عليكم دار قوم مؤمنين                                                                         |
| ان عـ أنشة رضـي الـلـه عـنهـاا قبـلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا ام المومتين من اين       |
| اقبلت قالت من قبر اخي عبدالرحمن بن ابي بكر                                                   |
| ان النبيي صلَّى الله تعالىٰ عليه وسلم كان ياتي قبور الشهداء باحد على راس كل                  |
| حول٤\٥٨٤                                                                                     |
| ان حمايسر اذبح شاة وطبحها و ثرد في حفنة واتي به رسول الله عَنْ فَاكُلُ القوم وكان عَنْ اللهِ |
| يقول الهم كلوا ولاتكسروا عظما                                                                |
| الااذنتىنى قىال يىااميىر المومنين كان ليلاقال عمر فاذهبوا بنا الى قبره فاتى عمر ومن معه      |
| القبرالقبر                                                                                   |
| اللُّهم اني استخيرك                                                                          |
| استمعت رسبول البليه صلى الله تعالى عليه وسلم يقول وهو على المنير الا الاالفتنة ظهنا          |
| يشير الى المشرق من حيث يطلع قرد الشيطان٢٠٨/٤                                                 |
| انا اكرم ولد آدم على ربي ولافخر                                                              |
| اقرب القوم اليه مما ارى الامام اذا ام القوم الا قد كفاهم ١٤٨/٢                               |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                      |
| بينا فا نا حير هم نفسا و حير هم بيتا                                                         |

. فهرست احادیث تخلقوا با خلاق الله\_\_\_\_\_\_تخلقوا با خلاق الله توفى الله تعالى تبيه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قبل ان نسئله عن نجاة هذا الامر\_\_\_\_\_الامر\_\_\_\_الامر\_\_\_\_الامر التائب من الذنب كمن لا ذنب له .....لا أنتائب من الذنب كمن لا ذنب له ....

التكبير في العيد تسع تكبيرات في الركعة الاولىٰ خمس تكبيرات قبل القرأةوفي الركعة الثانية يبدأ بالقرأة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة الركوع\_\_\_\_\_\_ تفترق امتى على ثلث وسبعين ملة كلهم في النار الاملة واحدة \_\_\_\_\_\_ 187\_ 277 توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية \_\_\_\_\_\_\_ تقسم بالله ما رأى احد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يبول قائما منذ انزل عليه القر آن\_\_\_\_\_القر آن\_\_\_\_المالية المالية توبة السر بالسروالعلانية العلانية \_\_\_\_\_\_\_\_ توبة السر بالسروالعلانية إلى المسروالعلانية والعلانية تفتر ق امتى على ثلث و سبعين ملة كلهم في النا ر الا ملة وا حدة \_\_\_\_\_\_ ١٨٧/١

تصافحو ايذهب الغل\_\_\_\_\_

تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان الحديث.....

تحيروا لنطفكم فانكحواالاكفاء وانكحوا البهم (وفي لفظ) فان النساء يلدن اشباه

اخوانهن واخواتهن ـــــــ المحالين المحا

تزوجو ا في الحجر الصالح فان العرق دساس \_\_\_\_\_\_\_\_

تصافحوا يذهب الغل .....

ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لااله الا الله ولا تكفره بذنب ولانخرجه من الاسلام بعمل \_\_\_\_\_\_ الاسلام بعمل \_\_\_\_\_ الاسلام بعمل \_\_\_\_\_ الاسلام بعمل \_\_\_\_\_ الاسلام بعمل \_\_\_\_ الاسلام بعمل \_\_\_\_ تم جعلهم بيو تا فجعلني في حيرهم بيتا فا نا حير هم نفسا وحير هم بيتا تم يقف على شفير القبر فيقول باصاحب القبر العميق هذه هدية اهلها اهداها اليك اهلك فاقبلها ..... تم نزل فصلي ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبر نا بما هو كائن الي يوم القيامة\_\_\_\_\_القيامة\_\_\_\_\_القيامة\_\_\_\_\_القيامة\_\_\_\_\_ ئم انه عليه الصلاة والسلام جمع العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكلام فاذا لشاة ثم يدعى بالنبين بعضهم على اثر بعض فيقومو ن سما طين عن يمين العرش فيكسون حلة خضراء من حلل الجنة\_\_\_\_\_ ثم صلى رجل آحر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ايها المصلي دع تحب

حاء ني حبر يل فقال ان ربك يقول اما ير ضيك يا محمد ان لايصلي عليك احدمن امتك الاصليست عبليسه عشسر اولا يسلم عليك احدمن امتك الاسلمت عليسه عشرا\_\_\_\_\_\_عشرا حسلهم فر قتين فحعلني في حيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فحعلني في حيرهم قبيلة ثم حعلهم بيوتا فجعلني في حيرهم حنبوا مساحدكم صبيانكم ومحانينكم وبيعكم وشراء كم ورفع اصواتكم وسيوفكم واقامة حدودكم \_\_\_\_\_\_

| <u>قهرست</u> احادیث       |                                     | فياوي الممكيم /جلداول        |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                           | فوضعت راسي على قبر فنمت قر          |                              |
| ovr/r                     |                                     | فقلت قامت القيا مة           |
| سلم فعملني فقلت مثل قولك  | ملت على عهد رسول الله عظم او.       | حذما اعطيت فانى ع            |
| يىران تىسال فىكىل تىصىدق  | ـه نَطِيْتُهُ اذا اعسطيت شيسًا من غ | فقمال ليي رسول المل          |
| ۱۰۸/۲                     |                                     |                              |
| ترى يبلغه اجرها وعلم يعمل | ٍ ته ولد صالح يد عوله وصدقة تح      | خيىر ما يخلف المر ۽ بعد مو   |
| ov./Y                     |                                     | به مین بعده                  |
| ۵٦١/٢                     | لمهلمه                              | خيركم من تعلم القرآن وع      |
|                           | سامة بنزيدعليمه ثوب قط              |                              |
| Y & A/Y                   |                                     |                              |
| <u> </u>                  | ن سنةن                              | الخلافة بعدي قي امتي ثلاثو   |
| TTT/1                     |                                     | الحلافة في قريش              |
| ***/\                     | عمر ثم يقع الاختلاف                 | الجليفة من بعدي ابو بكر ثم   |
| 108/1                     | واحفوالشوارب                        | خالفواالمشركين وفرواللحي     |
| 1971                      | ارب واعفوا اللحي                    | خالفوا المشركين احفواالشو    |
| ن آدم الى ان ولىدنى أيني  | لم احرج من سفاح من لد               | محسر جست مسن نسكساح و        |
| ١٠٨/١                     |                                     | زامی                         |
| ا دیةا                    | والمسافر والعبدوالصبي واهل الب      | خمسة لأجمعة عليهم المراة     |
|                           | دكم صلاته مع صلاتهم وصيامه .        |                              |
| Y11/£                     | اسلام كما يمرق السهم من الرميا      | حماوز ترافيهم، يمرقون من الا |
| ٠ ـ سرراس                 |                                     | لدعاء مخ العبادة             |

| الحهر ببسم الرحمن الرحيم قرأة الاعراب مديرة الحمد الدعم الرحمن الرحيم في الصلاة بدعة معلم الله الرحمن الرحيم في الصلاة بدعة معزوا الشوارب وارخوا اللحي خالفوا المحوس، معلم الله الرحمة اللحي خالفوا المحوس، معلم المعلم ال | هر حمت احادیت              |                             | حاون المليد الجلداون                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| تعم الحهر ببسم الرحمن الرحيم قرأة الاعراب محمد الامام ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة بدعة معروا الشوارب وارخوا اللحي خالفوا المحوس، ما الله الرحمن الرحيم في الصلاة بدعة معروا الشوارب وارخوا اللحي خالفوا المحوس، ما الله الرحمة الله الرحمة الله الرحمة ما الله الرحمة المعروب المعروب الله المعروب المع | تىق عن ابىي وقد ما يت قىال | 🛎 فقبال: يا رسول الليه! اعت | حساء رجىل السيئ النبسي تأ               |
| جهر الامام ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة بدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·<br>• Y • / Y             |                             | ۱۱۶۰ <del>- معم ۱۱۹۰ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹</del> |
| جهر الامام ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة بدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )                          | م قرأة الاعراب              | الحهر ببسم الرحمن الرحي                 |
| وح)<br>حسنسوا القرآن بساصوات كم فسان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠٨/٢                       |                             |                                         |
| حسنسوا المقرآن بساصواتكم فسان الصوت المحسن يزيد القرآن حسنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74/1                       | تى خالفوا المجوس،           | جزوا الشوارب وارحوا اللح                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                          |                             | <b>(</b> 2)                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سن يزيد القرآن حسنيا       | واتسكم فسان الصوت البحس     | حسينبوا البقيرآن بساص                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x=/=                       |                             |                                         |

الحلال مااحيل الله في كتابه والحرام ماحرم الله في كتابه وماسكت عنه فهو مماعقة 89 m/m\_\_\_\_\_\_ .\_aie السحسلال بيسن والسحسرام بيسن وبيسن ذلك مشتبهسات مسمن تمقسي الشبهساني حيمن صمام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشورا و امر بصيامه قالو ايا رسو صلمي الملمه تحالبي عمليمه وسلم انمه صوموا التاسع والعاشر وخالفا

الخوارج كلاب اهل النار\_\_\_\_\_ الخوارج كلاب النار\_\_\_\_\_ ٢١٠/٤

حمذ شباتك يباجبابر ببارك الله لك فيها فاخذتها ومضيت وانها لتنازعني اذنها حتى إتها خير كم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي.......

فهرست احاديي

| فهرست احادیث                  | (rir)                           | فآوی اجملیه /جلداول        |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                               | بوجهه فمامر رسول المله غط       |                            |
| ٥٤٨/٣                         |                                 |                            |
| له صلى الله تعالىٰ عليه و سلم | قلت له ماهذا فقال ان رسول ال    | رأيت عليا يضحي بكبشين ف    |
| ٤٠٧/٣                         | ىحى عنه،                        | اوصاني ان اضحي عنه فانا اض |
|                               | خط الرب في سخط الوالد           |                            |
| ة ثم لم ير فعها حتى انصر ف    | م يمد يسه حيمن افتتمح الـصـلو ة | رأيت رسول الله عُطِيَّة رف |
| ٤١/٤                          |                                 |                            |
| حتى بـلـغ الـقـذال هـو اول    | بمسح راسه مردة واحسة            | وأيست رسسول السلسه فلطلج   |
|                               |                                 | القفاالقفا                 |
| الاعلى ، قلت انت اعلم قال     | ن صورة قال فيم يختصم الملاء     | رأيت ربي عزو جل في إحسر    |
| ت ما في السموات والارض        | رحمد ت بر دها بین تدبی وعلم     | فوضع كفه بين كتفي فو       |
| ليكون من المو قينين           | للكوت السموات والارض            | و کندالك نسري ابسراهيسم م  |
| ٥٥٩/٤                         |                                 |                            |
|                               |                                 | ﴿ز﴾                        |
| خير لك ،قلت: فالثلثين قال:    | ف قال: ماشئت فان زدت فهو        | زدت فهو خير لك، قلت: النص  |
| كلها قال: اذا يكفي همك و      | رلك ،قىلت: اجعل لك صلوتي        | ماششت فيان زدت فهيو حيم    |
|                               |                                 | .i .edl .e.                |

دخلنا مقابر المدينة مع على بن ابي طالب كرم الله وجهه فنا دي يا اهل القبور السا عمليكم ورحمة الله تخبرونا باخباركم ام تريدون ان نخبركم فسمعنا صوتا من داخا دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم،\_...\_\_\_\_\_\_ الله الله الله عليه و سلم،\_... دخيل النبيي صبلي اللبه تبعالي عيليبه وسلم على زوجتيه ام حبيبة و راس معاوية حجرهاوهي تقبله ففال لها اتحبنيه قالت رأيت ربي عز وجل في احسن صورة قال فيما يختصم الملأ الاعلى\_\_\_\_\_\_ رأيت اخسالي في النوم بعد مو ته فقلت اتصل اليك دعاء الاحياء قال اي والله بتزخور رأيت النبي ﷺ في منا مي يقول لي يا ما لك قد غفر الله لك بعد دالنو ر الذي اهديته الله ا متى ولك ثواب ذلك ثم قال لي وبني الله بيتا لك في الحنة في قصر يقال له المنيف قالي ماا لمنيف قال المظل على اهل الحنة \_\_\_\_\_\_ ماا لمنيف قال المظل على اهل الحنة \_\_\_\_\_ رأيتك تناز عني او تحالحني القرآن\_\_\_\_\_\_\_\_\_رأيتك تناز عني او تحالحني القرآن\_\_\_\_\_\_\_ راس الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق \_\_\_\_\_\_ على المشرق رائيت ابن عمر اذا ذهب الى قبور الشهداء على نا قته ردها هكذا و هكذا فقيل له في فَاللَّهِ فقال اني رائيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في هذ الطريق على ناقته فقلت الم حفى يقع على خفه \_\_\_\_\_ رأيت رمول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يشير الى المشرق ها ان الفتنة ههنا ان النا ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان \_\_\_\_\_\_ رفع المصوت بالمذكر حين ينصر ف الناس من المكتو بة كان على عهد النبي صلى 🌉

سألت ربي ان لا يدحل احد من اهل بيتي النار فاعطانيها\_ YA /1\_\_\_

زار النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قبر امه\_

زار النبي مُطُلِّة قبر امه فبكي وابكي من حوله..

| فهرست احاديث                                | (Ma)                                   | فآوی اجملیه /جلداول           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|                                             | , الله تعالىٰ عليه وسلم عن             | سألت رسول الله صلى            |
| ٨٠/٤                                        |                                        | بصری                          |
| الفعل يقرؤن القران لا يحاوز                 | يقة قوم يحسنون القيل ويسيئون           | سيكون في امتى اختلاف فر       |
| Y - A/ £                                    |                                        | تراقیهم                       |
| بلاكيف ولا تحديد فوحدت                      | ان اجيبه فوضع يده بين كتفي             | سألنى ربى فلم استطع           |
| ن وعلمني علو ماشتي                          | رثنني عملم الاوليين والاحري            | بسردهما بيسن تسديسي فناور     |
| 091/8                                       |                                        |                               |
| لامام فقال: لا اقرأ مع الامام في            | ى الىله تعالىٰ عنهعن القرأة مع الا     | سئل زيد بن ثابت رض            |
| ۱٤٨/٢                                       |                                        | شئ                            |
| <ul> <li>انصت فان في الصلوة شغلا</li> </ul> | ودعن البقرأة خلف الامام قال            | سشل عبدالله ابن مسع           |
| 0./٢                                        |                                        | سيكفيك ذالك الامام            |
|                                             | ·                                      | <b>﴿ش﴾</b>                    |
| ٧٠٤/١                                       | ميمة                                   | شرار عباد الله المشائون با ان |
| 177/1                                       | ﻪـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الشيطان من يخالف الحماء       |
| AY/8                                        | ٪<br>ی                                 | شفاعتي لاهل الكبا ثر من امت   |
|                                             | على المصلى في المصلى فلما ق            |                               |
| بر هذا عني وعمن لم يضح من                   | تَنْكُ بيديه وقال بسم الله الله اك     | بكبش فبذبحه رسول الله         |
| 041/4                                       |                                        |                               |
|                                             |                                        | <b>(س)</b>                    |
| \./Y                                        | لل مثلهلل                              | صلى لى الظهر حين كا ن الظ     |
|                                             |                                        | 1 1 1                         |

|                                                             | عادل منير ۱۰۰۰ من      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| ن حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من حير قول البرية       | سيخرج قوم في احر الزما |
| ۲./٤                                                        | يجاوزايمانهم حناجرهم   |
| حير ا فاقرأ هم مني السلام فانه يدخل علينا من دعائهم نو ر مث | سل حزى الله أهل الدنيا |
| Y 1 / Y                                                     | الحبا ل                |
| ٠٤/١                                                        | سباب المسلم فسوق       |
| ى كل صلوءً قرأةً قال :نعم ،فقال رجل من الانصار :وحبت هأ     | سئل رسول الله نكاف     |
| و كنت سئل رسول الله الله الله الله الله الله الله ال        | افقال لي رسول الله أ   |
| Y/Y                                                         | نعم                    |
| تعالىٰ عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزي هذه بعد اليوم    | سمعت النبي صلى الله    |
| 17/1                                                        | يوم القيامة            |
| وينتقصونهم فلاتحالسوهم ولاتشاربوهم ولاتؤ اكلو               | سيساتي قوم يسبونهم و   |
|                                                             | ولات                   |
| 7/\                                                         |                        |
| م لهم نيز يقال لهم الرافضة فان ادركتهم فاقتلهم فا           | سياً تى من بعدي قو     |
| /\                                                          | مشركون                 |
| ن اعظم قال قل هو الله احدن                                  | سأل رجل اي سورة القرآ  |
| مبة و انا شاهد عن رحل طلق امرأة مائة قال ثلاث تحرم و سي     | سأل رجل المغيرة بن شه  |
|                                                             | تسعون فضل ۳_۱٤٠        |
| معودرضي الملمه تعالىٰ عنه عن القرأة حلف الامام              | سئل عبدالله بن مس      |
| Y                                                           | انصت                   |
| رام قال تكفيك قرأة الامام،ــــــــــــــــــــــــــــــ    | سئل عن القرأة حلف الاه |

| عشره من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية الحديث١٦٤/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عن معاوية بن قرة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في رهط من مزينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فبايعوه وانه لمطلق الأزرار فادحلت يدي في حيب قميصه فمست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الخاتم٢٤٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عن ابراهيم انه قبال اذا قبال المؤذن حبى على الفلاح فينبغي للقوم البغرموا للصلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عن ما لك بن ديمًا رقال دخلت المقبرة ليلة الحمعة فاذابنو ر مشرق فبهافقلت لا اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الاالسلسه نسري ان السلم عزوجل قد غفرلا هل القبور فاذا انا بها تعليه تف من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البعدالبعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عن بشاربين غالب قبال رأيت رابعة في النوم وكنت كثير الدعاء لها فقال لي يا بشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هدايا ك تاتبناعلي اطباق من نو رمحمد بمنا ديل الحرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عن على رضى الله تعالى عنه فيمن طلق امرآته ثلاثًا قبل ان يد حل بها قال لانحل له حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نكح زوجا غيرهنكح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مليكم بسنتيي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين تمسكوابها وعضوا عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النواجذالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علام تشتمنى انت واصحابك و فانطلق الرجل و جاء باصحابه فطفوا بالله ما الوا ١٥/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الوا ٤٢٥/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سند ذكر الصالحين تتزل الرحمة المحمة ما المحمة ا |
| الميكم بالحماعة والعامةللم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سن ابن مسعود الا اصلى بكم صلوة رسول الله عُظِيَّة قال فصلى فلم ينع يديه الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

صليت مع رسول الله ﷺ و ابي و بكر عمر و عثما ن فلم اسمع احدا منهم يقر ء بسم صليت مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و مع ابو بكر و عمر وعثما ن رضي الله عنها فيفتحو ن بالحمدثلة رب العا لمين .. صلى بنا رَسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فلم يسمعنا قرأة بسم الله الرحمٰن الرجم صليت حلف رسو ل لله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وا بي بكر و عمر رضي الله عنهي صلني رسول اللبه ﷺ م اقبل بوجهنه فقال :اتقرؤن والامام يقرأفسكتوا فسألهم

فآوى اجمليه /جلداول

فبجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالىٰ ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا فلما ارادالله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النو ر اربعةا جزاء\_\_\_\_\_\_ ١٠٦/١ فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدي \_\_\_\_\_ فعلمت مافي السموت والارض وتلا وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ويكون من الموفنين\_\_\_\_\_\_ / ١٨ فاذا انا بربي تبارك وتعال في احسن صورة فقال يا محمد! قلت لبيك............ ٨٠/١ فرأيت وضع كفيه بين كتفي فوجدت برد انامله بين ثدي فتجلي لي كل شئي وعرفت.....و فتوضع السحلات في كفة والبطاقه في كفة فطاشت السحلات وتقلت البطاقه فلا يثقل مع اسم الله شي لا اله الالله واشهد ان محمدًا عبدره ورسوله\_\_\_\_\_ ف اتاه رسول الله صلى اللَّه تعالىٰ عليه وسلم في المنام فقال :ائت عمر فاقرأه السلام والحبره ١٢٢/١ انهم يسقون \_\_\_\_\_ فاتبحة الكتاب تجزئ مالاتجزئ شئي من القرآن\_\_\_\_\_\_١٧٥/١ فرجع تنائبنا اليي رسول البلمه صلى البلمه تتعالى عليمه وسلم فقبل ذلك منمه وخلي سبيله\_\_\_\_\_ فلم اسمع احلاً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم \_\_\_\_\_\_ الما منهم يجهر ببسم الله الرحمن فاكلفوا من العمل مالكم به طاقة\_\_\_\_\_ فاكلفوا من العمل مالكم به طاقة\_\_\_\_\_ فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلا نس\_\_\_\_\_\_\_

19

| عن عبـد الـلـه قال الا احبرِ كم بصلوة رسول الله عَيْثَ قال فقا م فر فع يد يه اول مرة تم لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 & Y / E Jæ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت خلف النبي المنتخ وابي بكرو عمر فلم ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فعو ا ايديهم الا عند افتتاح الصلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عن عملي رضي الله عنه انه كان ير فع يديه في تكبيرة الا ولي من الصلوة ثم لا ير فع شئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منهامنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عن على رضى الله عنه قال دعا القراء في رمضا ن فا مر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ركعةركعةركعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عن انس اتبعو العلماء فا نهم سراج الدنيا ومصا بيح الا خرة2. ٥٥٠/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عن علسي: العلماء مصابيح الارض وحلفاء الاتبياء وورثتي وورثة الانبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 801/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العلم حزا ئن ومفتاحها السوالاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العلم حزا ئن ومفتاحها السوالالعلم حزا ئن ومفتاحها السوالالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| العلم حزا ئن ومفتاحها السوالعن علم حزا ئن ومفتاحها السوالعن عدمان بن ابي العاص قال حدثني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله عَلَيْكُ ليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العلم حزا ئن ومفتاحها السوالعن عشمان بن ابني العاص قال حدثني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله علي لله ولله والله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العلم حزا ئن ومفتاحها السوال ومدئني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله على ليلة المنافقة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العلم حزا ئن ومفتاحها السوال عن عشمان بن ابها شهدت ولادة امنة رسول الله على أيلة المعنى عن عشمان بن ابه العاص قال حدثني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله على أيلة الله ولله ولله عن الله عن الله عن الله والله عن الله والله و          |
| العلم حزا ئن ومفتاحها السوال ومدئني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله على أيلة عن عشمان بن ابي العاص قال حدثني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله على أيلة ولادته قالت فما شئ انظراليه في البيت الانور واني لانظرالي النجوم تدنوحتي اني لا قول ليقعن على فلما وضعت خرج منها نور اضياء له البيت والدار حتى جعلت لااري الانورا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين و المؤلفاء الراشدين المهديين و المؤلفاء الراشدين المهدين و النوبود و المؤلفاء الراشدين المهدين و المؤلفاء الراشدين المهدين و المؤلفاء الراشدين المؤلفاء الراشدين المؤلفاء الراشدين المهدين و المؤلفاء الراشدين المؤلفاء الراشد الراشد الراشد الراشدين المؤلفاء الراشد الراشدين المؤلفاء الراشد الراشد الراشدين المؤلفاء الراشدين المؤلفاء الراشدين المؤلفاء الراشد الراشد الراشدين المؤلفاء الراشد الراشد الراشد الراشدين المؤلفاء الراشد الراشد الراشد الراشد الراشد الراشدين الراشد الراشد الراشد الراشد الراشد الراشد الراشد الرا |
| العلم خزا ئن ومفتا حها السوال العاص قال حدثني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله تُلطُّ ليلة عن عشمان بن ابني العاص قال حدثني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله تُلطُّ ليلة ولدته قالت فما شئ انظراليه في البيت الانور واني لانظرالي النجوم تدنوحتي اني لا قول ليقعن على فلما وضعت خرج منها نور اضياء له البيت والدار حتى جعلت لااري الانورا على فلما وضعت خرج منها نور اضياء له البيت والدار حتى جعلت لااري عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عن ابني قلا بة قال اقبلت مبن الشام الى البصرة فنزلت الخندق فتطهرت وصليت ركعتين عن ابني قلا بة قال اقبلت مبن الشام الى البصرة فنزلت الخندق فتطهرت وصليت ركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| فعلم احد على كثمانه اذعلم انه لا يقدر على حمله احد غيري وعلم حيرني فيه واعلمني      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| لـقرآن فكان حبريل عليه الصلوة والسلام يذرني به علم امرني بتبليغه الى الخاص والعام   |
| س امتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سن امتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| فلما دفن عمر معهم ما دخلته الاوانيا مشدودة على ثيابي حياء من عمر                    |
| ٦٠٥/٤                                                                               |
| فلما اصبحوا رفع ذلك السي عمر رضي الله عنية فحاء عمر الي ابيه فعزاه                  |
| 7. V/E                                                                              |
| فقال عمر يافلان ولمن حاف مقام ربه جنتن فاجابه الفتي من داخل القبريا                 |
| عمرقداعظانيهماربي في الجنة مرتينعمرقداعظانيهماربي في الجنة مرتين                    |
| فالقى الينا حقوه فقال اشعر نها اياهفالقى الينا حقوه فقال اشعر نها اياه              |
| ناتحة الكتاب تجزي مالا تجزي شئ من القرآن                                            |
| نقال عمرين الخطاب: والله يارسول الله لنكثرن قصور نا، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ |
| عليه وسلم :الله اوسع من ذلك كالم                                                    |
| العرجت من بين ابو ي فيلم يصبني شئ من عهد الجاهلية وخرجت من نكاح ولم                 |
| محرج من سف اح من لـدن ا دم حتى انتهيت الى ابي وامي فانا حيرهم نسبا وعير هم .        |
| ٥٠٠./٣اب                                                                            |
| المره ان يتوضأ فيحسن وضوء ه ويدعو بهذ الدعاء اللهم اني اسألك واتو حه اليك بنبيك     |
| سحمد نبي الرحمة، اني توجهت بك الي ربي في حاحتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في          |
| Y £ 9/ £                                                                            |
| ان غم عليكم فاكملو العدة ثلاثين يوما                                                |
| فان غم عليكم فاتموا ثلاثينفان عم عليكم فاتموا ثلاثين                                |

| عثما ن و كثر الناس امر عثما ن يو م الجمعة با لا ذا ن الثالث فا ذ ن                             | فلماكا فأفي حلافة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ، الا مر على ذالك ٢٢/٢                                                                         |                   |
| حائفا فركب راحلته وقصدا لمدينة فاتي قبر النبي صلى الله تعالى عليه                              |                   |
| نده ويمرغ وجهه عليهنده                                                                         |                   |
| سن رضى الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا له يا بلال فشتهي                                  |                   |
| ، كنت توذن به لرسول الله في المسجد ٢٨٧/٤                                                       |                   |
| سجد فوقف موقفه الذي ان يقف فيه فلما ان قال الله اكبر الله اكبر ار                              |                   |
| YAV/£                                                                                          |                   |
| ، لااله الا الله از دادت رحتها ٢٨٧/٤                                                           | •                 |
| ن محمد رسول الله خرجت العواتق من خدور هن وقالو ابعث رسول                                       |                   |
| عليه وسلمعليه وسلم                                                                             |                   |
| باكيا بالمدينة بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من ذلك اليوم                            |                   |
| YAY/{                                                                                          |                   |
| ر تم فنعم عقبي الدار ٢٨٧/٤                                                                     | سلام عليكم بما صب |
| بياء بست اعطيت حوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم                                       | •                 |
| ض طهوراومسحداوارسلت الى الخلق كافة وحتم بي النبيون                                             |                   |
| ٤٦١/٤                                                                                          |                   |
| نبياء بحمس بعثت الى الناس كافة و ذحرت شفاعتي لامتي ونصرت                                       | فضلتعلىالا        |
| و شهرا حلفي وجعلت لي الارض مسحدا وطهورا واحلت لي الغنائم                                       | بالرعب شهراامامي  |
| ٤٦١/٤                                                                                          | ولم تحل لاحدقبلي  |
| الصلوة فليقل التحيات لله لله و المحيات المائوة فليقل التحيات الله و المائوة فليقل التحيات الله | فاذاقعد احدكم في  |

فلما جئت اخبرت فاتيته وهو على سريرفالتزمني فكانت تلك احود ١٥٤/١٠٠١ VV/\\_\_ فاعلمنا احفظنا

قال الله صدقت يا ادم انه لاحب الخلق الي اذا سائلتني حقه قد غفر لك ولو لا محمد لما قحط اهل المدينة قحطا شديداً فشكو الني عائشة فقالت انظروا قبر النبي صلى الله تعالىٰ عمليمه واسملم فماجمعلوا منه كوي الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلو

قال: وكيف عرفت محمدا قبال الما خلقتني بيدك فنفخت في من روحك، رفعت قال: صدقت يا آدم! لو لا محمد ما خلقتك \_\_\_\_\_\_ قال اللُّه تعالىٰ: يا آدم انه لا حب الخلق الي اما اذا سألتني بحقه فقد غفرت لك قل ياايهاالكافرون تعدل ربع القرآن \_\_\_\_\_\_ . قل هو الله احدتعدل ثلث القرآن\_\_\_\_\_\_. قعدعملي المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلي ثم صعد المنبر فخطبنا حتي العصر\_\_\_\_ا قام فينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقاما فاخبر نا عن بدء النعلق حتى دخل اهل الحنة منازلهم واهل النار

| ٦٤١/٢                | فان غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7 & 1/ Y             | فان غم عليكم فعدو ا ثلاثين ثم افطرو ا                            |
| 7 2 1 / 7            | فان غم عليكم فانها ليست تغمي عليكم العدة                         |
| ٤٨٦/٢                | فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يحرجون                                  |
| لفريضة علىي النا فلة | فضل قسرأمة البقسران نبظرا على مايقرؤه ظاهرا كفضل ا               |
| ٠٦١/٢                |                                                                  |
| ٥٣٨/٢                | فتدحل عليه فيفرج بها يستبشرو يحزن حيرانه الذين لايهدي بهم شئ     |
| 1 £ Y / 1            | فانالله عبادالاترونهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ان تصنع فعليك بهذا   | فرب الرجل ربوءة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك ان ابيت الا           |
| ٣١/٤                 | الشجر وكل شئ ليس فيه روح                                         |
| ۳۸۹/۳                | فلاتقولوا يامحمد يااحمد بل قولوا يانبي الله يارسول الله          |
| خافين ان يحيف الله   | فقدت رسول الله نَظُّ ليلة فحرجت فا ذا هو بالبيقيع فقال اكنت ا    |
| 7.4/4                | عليك ورسوله                                                      |
| عليه وسلم هذه قبور"  | فلما حشنا قبور الشهداء قال لي رسول الله صلى الله تعالى           |
| ۲۸۰/٤                | اخواننا                                                          |
|                      | فغضب قريش والانصار فقالوا يعطني صناديد اهل نحد ويدعنا قال ا      |
| ٤١٢/٣                | غائر العينين مشرف فاذالحقه كان احب اليه من الدنيا ومافيها        |
| ا ما نقعد عند من لقن | فان منكر او نكير ايا حد كل واحد منهمابيد صاحبه ويقول انطلق بن    |
|                      | حجته الخ                                                         |
| 127/7                | فقالوا انا لنفعل قال فلا تفعلوا                                  |
| و الصلت فصلي ثم      | فاتي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم العلم الذي عند د١, كثير |

| فهرست احاديث                | (Mg)                                                   | فآوی اجملیه /جلداول                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| علم الساعة الآية فقد اعظم   | ألتى قسال السليه ان الليه عنده                         | -<br>امر بــه او يـعـلــم الــخـمـــس |
|                             |                                                        | الفرية                                |
| عليه وسلم بثلاثة ايام فرمي  | ا دفن رسول الله صلى الله تعالى                         | قد طلع علينا اعرابي بعدم              |
| للي راسه وقال يا رسول الله  | تعالى عليه وسلم حثامن ترابه ع                          | بنفسه على قبرا لنبي صلى الله          |
| وكان فيما انزل عليك" ولو    | عن الله سبحانه وما وعينا عنك                           | قلت فسمعنا قولك ووعيت                 |
| وحلتك تستغفرلي فنودي        | فاستغفروا الله الاية" وقد ظلمت                         | انهم اذظلمو انفسهم حاؤك               |
| YT1/£                       |                                                        | من القبر انه قد غفرلك                 |
| ابن لها قد بلغ فلم يلبث ان  | الله مُظِّلُةُ فَاتِنَهُ امْرَأَةً مَهَاجِرَةً مَعَهَا | ا قال كنا في الصفة عند رسولُ          |
| ة وامر بحهازه فلما اردنا ان | ل اياما ثم قبض فغمضه النبني عُطُظُ                     | اصابه وباءالمدينة فمرض                |
| ت حتى جلست عند قد ميه       | به فياعلمها قال فاعلمتها فبجاء ر                       | نغسله قال یا انس ایت ام               |
| وثان زهدا وهاحرت اليك       | ي اسلمت لك طوعا و حلعت الا                             | فاخذت بهما ثم قالت اللهم ا            |
| صيبة مالا طاقة لي بحملها    | ة الاوثان ولاتحملني من هذه الم                         | رغبة اللهم لاتشمت بي عبد              |
| ن وجهه وعاش حتى قبض         | حتى حرك قدميه والقي الثوب عر                           | قال فوالله فماتقضي كلامها             |
| ٥٠٠/٤                       | •                                                      | الله رسوله وحتى هلكت امه              |
| ٤٠٢/٣                       | قرآنقرآن                                               | قل يا ايها الكافرون تعدل ربع ال       |
| 0 2 7/7                     | اية الكر سي الي آحره                                   | قال اي اية في القران اعظم قال         |
| 97/1                        | عليه وسلم التغني حرام                                  | قال رسول الله صلى الله تعالى          |
| فائما فلا تصدقوه ماكان      | الله تعالىٰ عليه وسلم كان يبول                         | قالت من حدثكم ان النبي صلح            |
| 1 + 9/ 8                    |                                                        | يبول الاقاعدا                         |
| ٩٩/٢الد                     | ینی و بین عبد ی نصفین ولعبدی                           | قال الله تعالى: قسمت الصلوة ؛         |
|                             | ·<br>*                                                 | قال لا يقوأ خلف الامام                |

| <del></del>                               |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٧/١                                      | حفظه من حفظه و نسيه من نسيه                                        |
| كون في مقامه ذلك الح                      | قام فيمنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يك |
| vv/\                                      | قيام الساعة الاحدث به                                              |
| علم ان من اهان لي وليا                    | · قال الله عزوجل لموسىٰ عليه السلام حين كلمه ربه خل وعلا :ا:       |
|                                           | فقد بارز ني بالمحاربة                                              |
| ۸٠/١                                      | قال: فيما يحتصم الملاالاعلى؟ قلت: لا ادرى قالهاثلاثا               |
|                                           | قال ابو هريرة احد الاكف على الاكف في الصلوة تحت السرة _            |
|                                           | قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لعثمان ان الله مقم         |
| 09 8/8                                    | المنافقون على حلعه فلا تحلعه                                       |
| باسمع لما اقول منهم                       | قال عمريا رسول الله كيف تكلم احساد الاا رواح فيها قال ما انتم      |
| ٦٠٣/٤                                     | غیر انهم لا یستطیعون ان یرد و اعلیی شیا                            |
| ف ونحن لكم تبع والله                      | قل السلام عليكم يا اهل القبور من المسلمين والمو منين انتم لنا سل   |
| [₹・Y/٤                                    | ان شاء الله بكم لا حقون                                            |
| -<br>ا يستطيعون ان يحيبو أ                | قال ابو رزين يا رسول الله يسمعون قال يسمعون ولكن لا                |
| `<br>1•Y/٤                                |                                                                    |
| .o £ \/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | قال رسول الله عُنظِيْقوتر الليل ثلث كوتر النهار صلاة المغرب        |
| •                                         | قىالىت الىمرأية ماهذا ياحابر قلت والله هذه شاتنا اللتي ذبحناها لر  |
|                                           | فاحياهافاحياها                                                     |
| •                                         | فسرأغيس السمغمضوب عمليهم ولاالمصاليس فعسال                         |
| _                                         | صوته                                                               |
| e<br>Maradara o≪ dia                      | قالت عائشة من الحمد كان محمد صلى الله تعالى على مدرات أم           |

| عبر ست احادیث                      |                                                    |                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| راسی علی قبر فنمت قرأیت اهل        | ت ليلة الى مقابر مكة فوضعت ر                       | قىال حىما دالمكى خرج         |
| , رحل من الحواننا قرأ قل هو الله   | لمت قامت القيا مة قالو الا ولكر                    | المقابر حلقة حلقة فق         |
| ov1/Y                              | نقسمة منك سنة                                      | احدوجعل ثوابها لنافنحن       |
| علی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | الذي من ذكر ت عنده فلم يصل                         | قال رسول الله ﷺ البحيل       |
| الحديث ١٩٥٥                        | ت رحل ذكر عنده فلم يصل عل <sub>ى</sub>             | قال رسول الله ﷺ رغم انف      |
| كائن في السنة من الخير والشر       | ام التكتاب في ليلة القدر مع هو "                   | قىال ابىن عبىاس يكتب من      |
| ٤٨١/٢                              | نحاج                                               | والارزاق والأحال حتى الح     |
| 179/7                              | ٠ا                                                 | قد عرفت از بعضكم خالج        |
| هم لمن هو في اصلاب الرجال          | عنه كلا والذي تفسى بيده ان من <sub>ا</sub>         | قىال على رضى الله تعالىٰ ع   |
| ٣٦٧/٤                              | حر هم مع مسيح الدجال                               | لم تحمله النساء وليكونن آ.   |
| ٥٤٨/٣                              | هذه لابني ابراهيم                                  | قال النبي يُطَيَّةُوهبت ثواب |
| طروا حتى تروه فان غم عليكم         | سومواحتي تروا الهلال ولاتف                         | قال رسول الله يُشِيَّةُ لاتع |
| ٦٨٨/٢                              |                                                    | فاقدرواله                    |
| 7/٢                                | عن زيا رة القبور فزوروها                           | قال رسو ل الله ﷺ نهيتكم      |
| , واذا وضعتني في لحدي فقل          | خالديا بني اذا انا مت فالحد ني                     | قال لي ابي الحلاج ابو .      |
| ماقأعديك يتعاددي                   | ل الله ثير سيز علم التراب سناني                    | بسم البله وعملي ملة رسو      |
| ٥٧١/٢                              |                                                    | وخاتمتها                     |
| جدرُ سول الله مُنْ لِللهِ غَدى وما | يتني ( ليالي الحرة ) وما في مس                     | فال سعيد بن المسيب لقد را    |
| £90/Y                              | الاذان من القبر                                    | ياني وقت صلاة الا وسمعت      |
| الى عليه وسلم إن لاتدع تمثا        | الاذان من القبر<br>لنني عليه رسول الله صلى الله تع | قال على الا ابعثك على مابعث  |
|                                    | لأسويتةلا                                          | لاالاطمسته ولاقبر امشرفا ا   |

| <u> مهرست احادیث</u>           | <u> </u>                           | عادل، سير البعرادل           |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ٤٢/٢                           | مع رسول الله عَنْظُ فيما جهر فيه_  | قال فانتهى الناس عن القرأة . |
| £7/Y                           | ن له امِام فان قرأة الامام له قرأة | قال رسول الله ﷺ من كا د      |
| N £7/Y                         | له امام فقرأة الامام له قرأة       | قال رسول الله عَشْظٌ:من كا ن |
| ثم بربسه و حرمت عليسه امرأتياً | للاثبا وهـو فـي مـحـلسـن قال اأ    | قال رجل طلق امر اتــه ثـ     |
| (40/4                          |                                    |                              |
| تعالىٰ عنه بشئ يعنى في امرإ    | ، ليس الذي قال عمر رضي الله ·      |                              |
| •                              |                                    | المفقود هي امراة الغائب حتي  |
| أة المفقود امراته حتى يا تيغ   | لمه تعالىٰ عليه وسلم امرأ          | قال رسول اللمة صلى ال        |
| k1/r                           |                                    | البيان                       |
| ر<br>رضينا بقولك فقضى ان يخط   | كم وانا على هذا الحال فقلنا قد     |                              |
|                                |                                    | الزوج الاول بين الصداق وبي   |
| \$. q/r                        |                                    | قال ابو بكر قد سئلته فقمت ا  |
| \$ · Y/Y                       |                                    | قلت يا رسول الله ظننت انك    |
| المصحف تضاعف القخ              | سحف الف درجة وقرأتــه في           | قرأة الرجل في غير المع       |
| \$\/Y                          |                                    | درجة                         |
|                                | الكتاب في ليلة القدر مع هو كا      |                              |
| <b>).</b>                      | ىاجى                               |                              |
| _                              | شعبان يبرم امر السنة وينسخ الا     |                              |
|                                | 1a                                 |                              |
| با وانا في الصلوة فاخاف ألله   | عليه وسلم كنت انظر الى علمه        | قال النبى صلى الله تعالىٰ    |
| RALL To                        |                                    | ىفتنى                        |

فهرست احاديي

| فهرست احادیث               | (PY9.)                             | فناوي الجمليه إجلداول                           |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. V/Y                     |                                    |                                                 |
| يفتتحو دالقرأة بالحمد      | تعالى عليه وسلم و ابو بكر و عمر    | كا د رسول الله صلى الله                         |
| 1.4/1                      |                                    | لله رب العلمين                                  |
| بالتكبير والقرأة بالحمدلله | له تعالىٰ عليه وسلم يفتتح الصلو ة  | كا درسول الله صلى ال                            |
| 1.0/4                      |                                    | رب العلمين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| عثمان يفتتحو ن القرأة با   | الي عليه وسلم و ابو بكر و عمر و    | كا ن رسو ل الله صلى الله تع                     |
| 1.0/7                      |                                    | لحمد لله رب الغلمين                             |
| راته ببسم الله الرحمٰن الر | عبالئ عليمه وسلم يفتح صلو          | كان النبى صلى الله ت                            |
| ١٠٣/٢                      |                                    | حيم                                             |
| قال :من ذا الذي يخالحني    | بالناس ورحل يقرأ حلفه فلما فرغ     | كان رسول الله مُثَلِّة يصلى                     |
| 1 2 4 / 7                  | الامامالامام                       | سورتى فنهى عن القرأة خلف                        |
| ن ذا الذي يحالجني سورة     | , ورجل يقرأ حلفه فلما فرغ قال م    | كان النبي مُثَلِّظ يصلي بالناس                  |
| 177/7                      |                                    | كذاكذا                                          |
| ١٠٨/٢                      |                                    | كا ن يسر ببسم الله الرحمن                       |
| م اذا جلس على المنبريو م   | و ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلـ | کان بۇ دن بىن يىدى رس                           |
| . YY/Y                     | ابي بكر و عمر                      | حمعة على با ب المسحد و                          |
| ب رفع صوته فيقول سلام      | ءا حدفي كل حول واذا بلغ الشع       | كان النبى مُكلله يزور شهدا                      |
|                            | البدار                             |                                                 |
| قول الا تسلمون على قوم     | الم عليهم ثم يقبل على اصحابه فيا   | کا ن سعد بن ابی وقاص یس                         |
|                            |                                    |                                                 |
| را به منظله از ا           | العطاء فاقدل اعماء أفقرال من المت  | نبان رسول الله مُنطح بعطيني                     |

قال ابن عباس: كنت اعلم اذا انصرفو بذلك اذا سمعته\_\_\_\_ قلمت: يار سول الله! اني اكثرالصلوة عليك فكم احعل لك من صلوتي؟\_ فقال: ماشع قلت: الربيع، قيال: مناشقت فيان قيال رسيول البليه صلى الله تعالي عليه وسلم عمد ايهاالمصلى اذا صليت فاقعد فاحمد الله يما هو اهله وصل على ثم ادعه\_\_\_\_\_

كنت ارعا ها على قرا ربط لا هل مكة کا ن ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیته فما فضل احذه \_\_\_\_\_\_\_ \ ایس كا ن ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظرالي بيا ض الجلد\_. W/\\_\_\_\_\_ كان ابن عباس يلبس القلانس تحت العما ثم وبغير العما ثم. كان عبدالله بن عمر لا يقرا خلف الامام\_\_\_\_\_\_ كإن عبدالله بن عمر لا يقرا خلف الامام\_ كا ن عليه الصلاة والسلام يقرأفي الصلوة فسمع قرأة فتي فنزل واذا قرى القرآن فاستميج كان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام كانوا يقرؤن حلف النبي ملطة فقال حلطتم على القرأة كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يفتتخ القرأة بالح

<u>-</u> فېرست احادىيث ذلك، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنهما وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى اللبه تعمالني عليبه وسلم تباتيهم وتدعوو كبان سعيدين وقباص يسلم عليهم كان عمر بن عبدالعزيز يبعث بالرسول قاصدا من الشام الى المدينة يقرئ النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم السلام ثم يرجع \_\_\_\_\_ ١٨٨/٤ كنت نبياو آدم بين الروح والحسد \_\_\_\_\_ كما ذالنبي عظي يصلي في شهر رمضاد في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر كالنوايقومون عملي عهد عمر بن الحظاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة\_\_\_\_\_ركعة كنان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجلس معنافي المسجد يحدثنا\_\_\_\_\_نيد فا ذاقام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيو ت ازوا جه\_\_\_\_\_\_ ، ما قياما حتى نراه قد دخل بعض بيو ت ازوا جه كا نت اذا دخلت عليه قام اليها فا حذبيدها فقبلها واجلسها في مجلسع.....٧٠٠ ٥ كان اذا دخل عليها قامت اليه فا حذت يده فقبلته واجلسته في مجلسها\_\_\_\_\_ كان يـوم الشالث من وفات ابراهيم بن محمد عَلِظَة حاء ابو ذر عن النبي بتمرة يابسة ولبن فيمه خبيز من شعير فوضعها عند النبي مُنظِينه فقرء رسول الله مُنظِينة الفاتحة وسَورة الاخلاص ثلث مرات\_\_\_\_\_نلث كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله تعالى عليمه وسلم يحرج من احر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين

| <i>قهرست احاد پرین</i>           | 77.                                           | فبأوى الجمليه الجلداول        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <del></del>                      | ل وانت غير مشرف ولا سائل ف                    | واذاجماءك من هذا الما         |
| . v/Y                            |                                               | -                             |
| م الحمعة على باب المسخ           | لله عَلِيَّةِ اذا جلس على المنير يو المنير يو | کمان یو ذن بین یدی رسوا       |
| V/Y                              |                                               | وابي بكر وعمر الخ             |
| بقيع فيقول السلام عليكم د        | له ﷺ يحرج من آخر اليل الي الب                 | كلماكا دليلتها من رسو         |
| ١٠<br>حقون اللهم اغفرهالا هل بقة | عدون غداوانا انشاء الله بكم لا -              | قـوم مـومنين واتا كـم ما تو   |
| ۵1/۲ <u></u>                     |                                               | الغرقد                        |
| 90/7                             | ير فع طورا ويخفض طِهرا                        | كانت قرأة النبي سُنَطِ بالليل |
| لا اله الا الله وحده لا شيك      | من صلُوتِه يقول بصوته الاعلى :ا               | كان رسول الله ﷺ اذا سلم       |
| •<br>•<br>•<br>•                 | <br>ملی کل شئ قدیر                            | ً اله الملك وله الحمد وهو ع   |
| بقيع فيقول السلام عليكم وا       | له مُنطِّة يحرج من آحر اليل الي ال            | كلماكا ذليلتها من رسو         |
| حقون اللهم اغفرهالا هل يغ        | عدون غداوانا انشاء الله بكم لا -              | قوم مومنين واتاكم ما تو       |
| . 1/۲                            |                                               | الغرقد                        |
| \$<br>\$90/Y                     | ير فع طورا ويحفض طورا                         | كانت قرأة النبي مطيخ بالليل   |
|                                  | من صلوته يقول بصوته الاعلىٰ :ا                | كان رسول الله ﷺاذا سلم        |
| #A7/Y                            | ىلى كل شئ قدير                                | اله الملك وله الجمد وهو ع     |
|                                  | ى الله تعمالي عليه وسل                        |                               |
| ¥ 2/Y                            |                                               | وبعدهااربعا                   |
| في كل حول واذا بلغ الشعب         | ي عليه وسلم يزور الشهداء باحد                 | كان النبى صلى الله تعالم      |
| ۸٦/٤                             |                                               | رفع صوته                      |
| ,"                               | م فنعم عقى الدار، ثم ابو بكر رضي              |                               |

رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امرني هذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقدحرمت عليك حتى تستكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما امرك بمه من طلاق كان على يضحى كبشين احدهما عن النبي ﷺ والا خرعن نفسه فقيل له فقال امر ني يعنى النبى منتشخ فلا ادعه ابدا

الاموات إحوج الى الدعاء من الاحياء الى الطعام والشراب\_\_\_\_\_\_\_٧١/٢٥. كان النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما ازال اجدالم الطعام الذي اكلت بخيبر فِهذَ اوان وحدت انقطاع ابهري من ذالك السم كمان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس اذاصعد المنبر حتى يفرغ اراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يحلس فلايتكلم ثم يقوم فيخطب \_\_\_\_\_ ٣٠٦/٢\_ كان يبدأ فيحلس على المنبر فاذاسكت المؤذن قام فحطب فيخطب الخطبة الاولى ثم حلس شيئا يسيرا ثم قام فحطب الحطبة الثانية حتى اذا قضاها استغفرالله ثم نزل كسان ابسوب كسريسقسول الشبعر وكسان عيمريقول الشعر وكسان عبلي اشعر كان بالل يوذن ثم يمهل فاذا رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدحرج فاقام

ليس المو من بالطعا د ولا باللعاد ولا الفاحش ولا البديي\_\_\_. لا تسبواا صحابي فممن سبهم فعليم لعنة الله والنملائكة والنماس

فآوي اجمليه /جلداول فهرست احاديث كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حالسا في ظل حجرة فقال انه سياتيكم انسان فينظر اليكم يعيني الشيطان فاذا حاء فلا تكلموه فلم يلبثوا ان طلع رحل كان النبي مُنْظِّةً يخرج يوم الفطر و الاضحى الى المصلي فا ول شنى يبدء به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس حلوس على صفو فهم فيعظهم ويوصيهم كما نست المصلاة في العيدين قبل الخطبة ثم يقف الامام على را حلته بعد الصلاة فيدعو كان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يحرج فيحلس على المنبر يوم الحمعة ثم يوذي المؤذن فاذ فرغ قام يخطب\_\_\_\_\_\_المؤذن فاذ فرغ قام يخطب كا نت الانصار اذاما ت لهم الميت اختلفو الى قبره يقرؤن القرآن\_\_\_\_\_\_\_كا م كا نت الانصار اذامات لهم الميت احتلفوا الى قبر ه يقرؤن له القرآن كل دعاءٍ محموب ختى يصلي على النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم\_\_\_\_\_\_٣/٥ ﴿ كنت ابيت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاتيت بوضوته وحاجته فقال لي سل فقلت اسشلك مرافقتك في الحنة قال او غير ذالك قلت هو ذالك قال فاعنى عليها نفسك بكثرة السحود \_\_\_\_\_ كيف حازان يروى الثقات عن عمر حديثا واحدا فنا حذ ببعضه وندع يعظيا كان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لا حد هم اماانت لو طلقت امراتك مرة او مرتين

| فهرست احادیث             | , (MTS)                                | فهاوی اجتملیه اجلداون            |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| TT7/T                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                  |
| 18./                     | لى من ان اقرأ خلف الامام               | لان اعض على حمرة احب ا           |
| ٣٨٠/٢                    |                                        | لا يحل لرجل ان يهجر اخاه         |
| فوق ثلاث فمات دحل النار  | براحماه فنوق ثبلاث فيمس هجر            | لايحل لمسلم ازيهج                |
| ٣٨٥/٢                    | ****                                   |                                  |
| ١٣٧/٤                    |                                        | لاطاعةلمن لم يطع الله            |
| 147/5                    |                                        | •                                |
| ٥٦/٤                     | ·                                      | لا يقبل الله منه يو م القيا مة ُ |
| لمسجد الاقصى ومسجدي      | ة مساحد المستحد الحرام وال             | لا تشد الرحال الا الى ثىلث       |
| Y9 £/£                   |                                        | مذارن                            |
| . شذ في النار٢٣٨/٤       | لة ويد الله على الحماعة ومن شذ         | لا يجمع امة محمد على ضلا         |
| ٥٩٥/٤                    | عون                                    | لا تفني امتي الا بالطعن والطا    |
| اللثام فيضا وتغيض الكرام | الولد غيظا والمطر قيضا وتفيض           | لا تـقـوم الساعة حتى يكود        |
| 090/8                    |                                        | ليضا يحتري الصغير على الك        |
|                          | لعامك الانقى                           | اتصاحب الامومناو لاباكل ص        |
|                          | واية مسلم ) نما م                      |                                  |
|                          | احشة                                   |                                  |
| 777/7                    | م ابتع بالدراهم حنبيا                  | ' تفعل _بع الحمع بالدراهم ت      |
| _                        | ) يوم اويوميس الارحـل كسان             |                                  |
| 700/7                    |                                        |                                  |
| 74/4                     | نكح البكر حتى تستادن                   | تنكح الايم حتى تستامرولا ت       |

| فهرست احادیث                                 | (PPP)                                | فيادي الجمليه الجلداول     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                                              | ليئة قمال رب اسالك بحق م             | لسمسا اقتسرف آدم السخسط    |
| 119/1                                        |                                      | لى۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ١٨٠/١                                        | الخالق                               | لاطاعة لمحلوق في معصية     |
| , xx+/\                                      | ه انما الطاعة في المعروف             | لاطاعة لاحد في معصية الل   |
| 14./\                                        | , _                                  | لا طاعة لمن لم يطع الله    |
| ۱۹۸/۱                                        |                                      | لاتصلوا عليهم ولا تصلوا م  |
| *114/1                                       | ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم لل         | لاتحالسوهم ولاتشاربوهم     |
| به ان لم يكن صاحبه كذلك.                     | وق ولا يرميه بالكفر الاارتدت علي     | لا يىرمى رجل رجلا بالفس    |
| YVA/\                                        |                                      |                            |
| /\ Y\ \ /\ \ /\ \ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ | الكتابا                              | لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحه  |
| £0/Y                                         | الكتاب خلف الامام                    | لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة |
| •                                            | انماا لطاعة في المعرو ف              |                            |
| i-                                           | ، الله تعالى عليه وسلم فإذا رأه اقام |                            |
| . · · · · ·                                  | : يفتح الله على يديه يحب ال          |                            |
| *                                            |                                      | رسوله                      |
|                                              | إفيما يجهرفيه ولافيما لايجهر         | لايقرأ علقمة خلف الامام لا |
| <i>:</i>                                     | كتباب ولاغيسرها علف الامام           | _                          |
| 170/7                                        |                                      |                            |
| *XE/Y                                        | م ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم          | لا تحالسوهم ولا تشاربوهم   |
| MAE/Y                                        |                                      | لاتصلوا عليهم ولاتصلوا م   |
| وران<br>هم حام ما ما دنة خظاه                | صلوحة فيطرو لا أضحي الأفير           | لا جنمعة ولا تشب بيز ولا   |

m

| فهرست احادیث                 | (MMZ)                            | فراوی اجملیه <i>اجلد</i> اول |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| الف عام وغاضت بحيرة          | ار فيارس ولم تحمد قبل ذلك        | عشىر شىرفة وحمدت نا          |
| ٤٧٨/٤                        |                                  | ساوة                         |
| كلاب فقالت اي ماء هذا قالو ا | ِ ديـار بني عامر تبحت عليها الك  | لمابلغت عائشة بعض            |
| فيراك الناس ويصلح الله ذات   | لا راجعة قال الزبير لا بعد تقدمي | الحوائب قالت ما اظنني ا      |
| تعالىٰ عليه وسلم يقول كيف    | بعة سمعت رسول الله صلى الله      | بينهم قالت مااظنني الاراء    |
| 097/8                        | موائب                            | حالكن اذا نبحتها كلاب الم    |
| السماء كلها وابواب الحنان    | لله تعالىٰ لملائكته افتحوا ابواب | لما حضرت ولادة امنة قال ا    |
|                              | نورا عظيما وكان قد اذن الله تعا  |                              |
|                              | مرابل<br>مرابع<br>عرابع          |                              |
|                              | النور في صليه                    |                              |
| اهرة حتىٰ اخرجني من ابو ي    | الاصلاب الكريمة والارحام الط     | لم يزل الله تعالىٰ ينقلني من |
| o.1/T                        |                                  | لم يلتقيا على سفاح قط        |
| شيتهم الرحمة و نزلت عليهم    | تعالى الاحفتهم الملا ئكة و غن    | لايىقىعىدقوم يذكرو نالله     |
| 0.7/7                        | فيمن عنده                        | السكينة وذكر هم الله تعالى   |
| لك بحق محمد لماغفرت          | لام المخطيئة قال يما رب اسأا     | لسا اقترف ادم عليه الس       |
| Y & 9/ &                     |                                  | لى                           |
| الكفة الاحرى لفضلت فا        | في كفة الميزا ن وجعل القرآن في   | لوان فا تحة الكتا ب حعلت     |
|                              | مرات                             |                              |
|                              | ت قام صلى الله تعالىٰ عليه وسلم  |                              |
|                              | عو حتى امطرت السماء              |                              |
| ·                            | هيا ما بلغ مدا حدهم              |                              |

| 111/              | لا يحلد احدكم امرأته حلد العبد الخ                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 118/٣             | لا يضربوا آماء الله الحديث                                        |
| Y19/T             | لا ضررولا ضرار في الاسلام                                         |
| ٤٢٣/٤             | لا يكون المؤ من مو مناحتي رضي لا حيه ما يرضاه لنفسه               |
| `V£7/Y            | لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني الذي يعشر النا س                      |
| · \٣Y/Y           | لا تفعل بع الجمع بالدراهم تم ابتع بالدراهم حنبيا                  |
| سومنا فليصمه      | لاتقدموارمضان بنصوم ينوم اوينوميس الارجىل كنان ينصوم ص            |
| 700/7             |                                                                   |
| ٦٨/٣              | لاتنكح الايم حتى تستامرولا تنكح البكر حتى تستاذن                  |
| ຶ່ງ γ γ ε/٣       | لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد الخ                                |
| #A 1 E/T          | لا يضربوا أماء الله الحديث                                        |
| Y19/Y             | لا ضررولا ضرار في الاسلام                                         |
| ETT/E             | لا يكون المو من مو مناحتي رضي لا عيه ما يرضاه لنفسه               |
|                   | لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني الذي يعشر النا س                      |
| · 1 • A/Y         | لم يكن عمر و على يجهران بسم الرحمن الرحيم و لا بامين              |
| K1.4/1            | لم يحهر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم با لبسملة حتى ما ت        |
| ب في كل سماء      | لما ولد النبي عُلِي امتلات الدنيا كلها نورا وتباشرت الملائكة وضرر |
| ولدعلي شاطي إا    | عممود من زبرجمد وعمود من ياقبوت قداستناربه وقد انبت الله ليلة     |
| ,                 | نهرالكوثر سبعين الف شحرة من المسك الاذ حرجعلت ثمارها بحوراهل      |
| ٤٧٧/٤             | السموات يدعون الله بالسلامة ونكست الاصنام كلها                    |
| قطت منه اربعة الم | لماكانت الليلة اللتي ولد فيها رسول الله عظم ارتحس ايوان كسري وس   |

فهرست احاديث

لو لا انالكان في الدرك الاسفل من النار ..... الاسفل من النار .... لولاك لماخلقت الافلاك والارضين\_\_\_\_\_\_ لولا محمد لما اظهرت ربويتي \_\_\_\_\_\_

من دخمل الممقما بسر ثم قسره فسا تبحة الكتماب قبل هو الله احد والهما كم التكاثير \\\\\\ من كان له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_\_ من ارتد من العرب ان يدعوهم بدعاية الاسلام فمن احابة قبل ذلك منه\_\_\_\_\_ ١ / ٢٣٨ من لم يا خذ من شاربه فليس منا\_\_\_\_\_\_ من لم يا خذ من شاربه فليس منا\_\_\_\_\_ من قرأ حلف الامام فقد احطأ الفطرة \_\_\_\_\_\_ من كان له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_\_\_من كان له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_ من كان له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_ من كان له امام فقرأة الامام له قرأة من كان له امام فقرأتة له قرأة \_\_\_\_\_\_ من كان له امام فقرأتة له قرأة \_\_\_\_\_ من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة \_\_\_\_\_\_ من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراء الامام \_\_\_\_\_\_\_ ١٣٨/٢ من صلى خلف الامام كفته قرأته\_\_\_\_\_\_من صلى خلف الامام كفته قرأته\_\_\_\_\_ من كان له امام فان قرأته له قرأة \_\_\_\_\_\_ من كان له امام فان قرأته له قرأة \_\_\_\_\_ من قرأ حلف الامام فلا صلوة له\_\_\_\_\_ من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن لن يصل الاوراء الام \_\_\_\_\_\_ ٢ م من صلى خلف امام فان قراء الامام له قرأة \_\_\_\_\_\_\_\_\_

| لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيم كثيرا اورفر مايا اني ارى ما الا               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ترون ١٩/٤                                                                           |
| لماقتل على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الحواج قال رجل الحمد لله الذي اهلكهم      |
| واراحنا منهم واراحنا منهم                                                           |
| لحوضي اربعة اركان الاول بيمد ابي بكر الصديق والثاني بيدعمر الفاروق والثالث بيد      |
| عثمان ذوالنورين والرابع بيدعلي بن ابي طالب الحديث ١١/٤                              |
| لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله في الله اله الا الله الا الله الا الله اله ا  |
| ليت في فم الذي يقرأ حلف الامام حجرا ١٤٢/٢                                           |
| ليت الذي يقرأ خلف الامام ملئي فوه ترابا                                             |
| ليت في فم الذي يقرأ خلف الامام حجر في                                               |
| لمامات رسبول الله و ادخيل الرجال فصلوا عليه بغير امام ارسالا حتى فر غوا ثم ادخل     |
| النسباء فبصلين عليه ثم ادحل الصبيان فصلوا عليه ثم ادخل العبيد فصلوا اعليه ارسا لالم |
| يؤمهم على رسول الله احديومهم على رسول الله احد                                      |
| لوحنتين ناتي الحبين كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد فقال من يطيع الله اذا     |
| عصیت۔۔۔۔۔۔۔عصیت                                                                     |
| لئن ادركتهم لا قتلنهم قتل عادلي                                                     |
| الا جمعه الا في مصرحا مع الا جمعه الا في مصرحا مع                                   |
| ليت الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه ترابا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| لعن الله الناظرو المنظور اليه ٨٠/٤                                                  |
| لم يزل الله عزوجل ينقلني من اصلاب طيبة الى ارحام طاهرة صافيا مهذ بالا تشعب          |
| شعبتان الاكنت في خيرهماهما                                                          |

| فبرست احادیث                             | (MM)                                  | فناوي اجتليه /جلداول                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| TA 1/Y                                   |                                       | الحصير                                    |
| TAE/T                                    | كفلان من الاجر                        | ِ مِن احرج منه قذاة كان له ٦              |
| ٧/٤                                      | افقافق                                | من ابغض اهل البيت فهومن                   |
| ا بين عينيــه آيــس من رحمة              | محمد حماء يوم القيمة مكتوب            | من مسات على بغض آل                        |
| ٧/٤                                      | •                                     | الله                                      |
|                                          | ام القرآن فلم يصل الا وراء الامام_    | من صليٰ ركعة لم يقرأ فيها ب               |
| فليحسن الوضوء ثم يصلي                    | الله او الى احد من بني ادم فليتوضأ    | من كانت له حاجة الي                       |
| , , ,                                    | ٠                                     | ركعتين ثم يثني على الله تعاا              |
| 11/8                                     |                                       | من قال لا اله الاالله مخلصا.              |
|                                          | ـه يعمذبــه حتــى يـنـفِـخ فيــه الــ | من صور صورنة فسان اللَّه                  |
|                                          |                                       | ابدا۔۔۔۔۔البا                             |
|                                          | عليه حرام                             | من انتمي الى غيرابيه فا لجنة              |
| ٥٦/٤                                     | ة الله والملتكة والناس احميل          |                                           |
| ۸۲/٤                                     |                                       | من ترك سنتي لم ينل شفا عتي                |
|                                          | ، به يوم القيامة الى سبع ارضين        | من اخذ شيا بغير حقه خسف                   |
| ان لم يستطع فبقلبه و ذلك.                | يغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ف     | من رای مسکم مسکراف                        |
| Y. \\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                       | اضعف الايمان                              |
| Y.7/8                                    | يي                                    | من زار قبري و حبت له شفاعة                |
| ۲۰٦/٤                                    | ي                                     | من حج ولم يزر ني فقد حفاة                 |
| ۶۰۹/ <u>۱</u>                            | ار نی فی حیاتی                        | من زارنی ب <sup>اُ</sup> عدمماتی فکانما ز |
| una fe                                   | -<br>شفيل.                            | ؛<br>من زار قبری کنت له شفیعا او          |

| فهرست احادیث            | (14.                                     | فادی احملیه /جلداول           |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 2 9/7                 |                                          | من قرأ وراء الامام فلا صلوة   |
| نارنار                  | قبل الظهر و اربع بعدها حرمه الله على ال  | من حافظ على اربع ركعات        |
| £ £ 7/7                 | وأ مقعده من النارمقعده من النار          | من قال في القرآن برأيه فليتب  |
| £ £ 7/Y                 | ىاب فقد اخطأ                             | من قال في القرآن برائيه فاص   |
| ·                       |                                          | من قرء القرآن فليسأل الله بـ  |
| ;<br>}                  | حرب                                      | من عادلي وليا فقد اذنته بال   |
| :                       | ىحار بتى                                 | من عادلي وليافقد استحل.       |
| (                       | بالمحاربة                                | من عادلي وليا فقد بار زني     |
| 7<br>( \ \              | س منه فهورد                              | من احدث في امرنا هذا ماليا    |
| ``\\\\\\                | مرات فكا نماقرء القرآن اجمع              | من قرء قل هو الله احد ثلث     |
| 1 1 7 7 / 1             | قرآن عشرون مرات                          | من قرأً يُسن مرة فكانماقرأ ال |
| همــــد /۱۷۲/۱          | غراله ماتقدم من ذنبه فا قرؤ ها عند موتاك | من قرأ يس ابتغاء وجه الله غ   |
| ا<br>اللاموات اعطى من ا | هوالله احد احدى عشرة مرةووهب اجر         | من مر على المقا بر وقرء قل    |
| F*<br>P                 |                                          | الاجر بعددا لاموات            |
| L .<br>   \             | لعنة الله والملائكة والناس اجمعين        | من كذب على متعمدا فعليه       |
| •                       | همعة فيصلي اربعاً                        | ••                            |
|                         | ة وصلى اربع ركعات قبل ان يخرج من اا      |                               |
| . To £/Y                |                                          | ليلة القدر                    |
| ·),                     | ه بيتا في الحنة                          |                               |
| · ·                     |                                          |                               |

للى عليمه سبعون الف ملك حتى ينقطع ذالك

| فهرست احادیث                | PPT                                                                   | فآوی اجملیه /جلداول                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                             | ـــال شيــامـن غيـر ان يــــأل فــليـــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                          |
| 7 - 1/4                     |                                                                       | اليه                                     |
| ثم وهب احرها الى الاموات    | ر هو الله احد احدى عشرة مرة :                                         | من مر عبلى المقابر فقرأقل                |
| ٤٠٤/٣                       |                                                                       | اعطى من الاجر بعدد الاموات               |
| T19/T                       | يد اتلافها اتلفهِ الله عليه                                           | من اخذ ( ای اموال الناس ) پر             |
| ٤١٣/٣                       |                                                                       | من قرأ القرآن فليسال الله به             |
|                             | هو الله احد محي عنه ذنوب ح                                            |                                          |
| ٤٠١/٣                       |                                                                       | دين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| س قرأ عشرين مرة بني له ثلثة | رمرات بني له قصر في الحنة ءوم                                         | من قرأ قـل هـو الـله احدعش               |
| •                           |                                                                       |                                          |
| د المطلبد المطلب            | قال أنا محمد بن عبد الله بن عب                                        | من انا فُقا لو ا انت رسول الله .         |
|                             | بة قبل همو الله احد محي عنه ذا                                        |                                          |
| 0 2 0 / 4                   |                                                                       | ديند                                     |
| نن                          | ننة الله والملائكة والناس احمعي                                       | من كذب على متعمدا فعليه ل                |
| Y • Y/Y                     | ر ليتبوأ مقعده من النا ر                                              | من اد عي ما ليس له فليس منا و            |
| 1 2 4/ 4                    | الامام                                                                | من صلى وراء الامام كفاه قرأة             |
| ٤٨١/٢                       | د فلاصلوة له                                                          | س صلى على ميت في المسح                   |
| Yo./Y                       | قعده من النار                                                         | س كذب على متعمدا فليتبؤا م               |
| ٣٠٠/٢                       | ة كتب منا فقار                                                        | س ترك الجمعة من غيرضرو ر                 |
|                             | اذانى فقد اذى الله                                                    |                                          |
|                             |                                                                       | are are a la tala -                      |

| فهرست احادير                | (111)                          | فآوى اجمليه /جلداول                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| γ <sub>4</sub> /٤           | کان کمن زار نی فی حیاتی ـ      | من حج فزار قبری بعد مو تی              |
| X1/2                        | ي كل حمعة غفرله وكتب برا.      |                                        |
| قيامةقيامة                  | كنت له شهيدا او شفيعا يوم ال   | من زار ني بالمدينة محتسبا              |
| AY/E                        |                                | من زار قبری و حبت شفاعتی               |
| ?:<br>}}\/{{                | ō                              | من قرأ وراء الامام فلاصلو              |
| ٩/٤                         | بفاتحة الكتاب                  | من صلى خلف الامام فليقرأ               |
| .//٢                        |                                | من قرأ حرفا من كتاب الله فله           |
| داء والصالحين وحسن اوليل    | لله كتب مع الصديقين والشها     | من قرأالقرآن في سبيل ال                |
| Y                           |                                | رفيقا                                  |
| وكاناله بعددمن فييها خيا    | سورية يس خفف الله عنهم         | من دخل المقابرـة فقرأ                  |
| \$\\X\Y                     | ,                              | تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ها وكنت له يو م القيا مة شا | ن حديثا في ا مر دينها بعثه فقي | من حفظ على امتى اربعي                  |
| *\/ <b>*</b>                |                                | وشهيدا                                 |
| ۹۳/۲                        |                                | من ذكر ت عنده فلم يصل علم              |
|                             |                                | من صلى على واحدة صلى الله              |
|                             |                                | من دخل المقابر ثم قرأ فاتحه ا          |
|                             |                                | جعلت ثواب ما قرأت من كلا               |
| . r/r                       |                                | له الى الله تعالى                      |
|                             |                                | من كان يومن بالله واليوم الاند         |
| م التكاثر ثم قال اللهم اني  | حة الكتاب وقل هو الله والهاك   | من دحل المقابر ثم قرأ فات              |
|                             |                                | جعلت ثواب ماقراء ت من                  |

MAL.

| فېرست احادیث                      | (770)                          | فآوی احملیه /جلداول             |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                   | هم میت فتصدقوه عنه بعد موته    | مامن أهل ميت يموت مد            |
| هذه هدية اهداها اليك أهلك         | أبر فيقول ياصاحب القبر العميق  | نــور ثــم يــقف عــلى شفير الة |
| عيرانه الذين لايهدي اليهم         | وفيفرح بهماويستبشر وتحزز       | فاقبل هيا فتدخل علييه           |
|                                   |                                |                                 |
|                                   | بالبغريق المتغوث ينتظر د       |                                 |
|                                   |                                |                                 |
| £ £ ₹ 7 / T                       |                                | ما لقيته قط الإصافحني           |
| · £AY/٣                           | مًا؟ قال: هما جنتك و نارك      | ما ذاحق الوالدين على ولده       |
|                                   | ومن كان يعرفه في الدنيا فيسلم  |                                 |
| ٦٠٤/٤                             |                                |                                 |
| سله على غيره الاذا اليوم يوم      | عليه وسلم يتحرى صيام يوم فض    | ما رأيت النبي صلى الله تعالى    |
| ٤٢٧ /٣                            |                                | عاشوراء وهذاا لشهر يعني شه      |
| ٤٨٣/٤                             |                                | مابعث الله نبيا الاشابا         |
| 0 2 7/2                           | و أول القفار                   | مسح راسه حتى بلغ القذال هو      |
|                                   | واالله تعالى فيه ولم يصلو اعلى |                                 |
| ٥٩٤/٢                             |                                | شاء عذبهم وان شاء غفر لهم_      |
| النبي مُنْظِينًا قامو اعن اتتن من | عن غير ذكر الله وصلاة على      | ما احتمع قوم ثم تفرقوا          |
| 09 8/4                            |                                | حبقة                            |
| و ام او و لد او صديق ثقة فاذا     | ق المتغورث ينتظر دعوة من اب ا  | سا لسميت في قبره الاشبه الغري   |
| ٥٦٨/٢                             | باوما فيها                     | حقته كما ن احب اليه من الد ز    |
| المالات فالما المنا               | فليتصد ق عنه بعد مم تمالاً لمر | منامن اهل يموات منهم ميت        |

| فهرست احاديم          | (hhh)                                     | فنآوی اجملیه /جلداول           |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| · · / Y               | ا في كل جمعة غفر له وكتب برا              | ً مِن زار قبر ابو يه او احدهم  |
|                       | ان فسي اذنسه السمسي واقسام في اذنسه اليد  |                                |
| <u> </u>              |                                           | الصبيان                        |
| • */Y                 | على من افتا ه                             | من افتي بغير علم كان اثمه      |
| *.9/£                 |                                           | من فسر القرآن برائه فقد ك      |
| £9/Y                  | ؟_ فقال :اني لم اركع الركعتين قال فلا اذا | مهلا يا قيس! اصلا تان معا      |
| Y Y / £               | ·                                         | من حسن اسلام المرء ترك         |
| /<br>                 | لعلم                                      | من الصدقة ان تعلم الرحل ا      |
| 6ï<br><u>(</u> * ₹/ Y | (هلة                                      | من اقتراب الساعة انتفاخ الا    |
| XXX/Y                 | لهُلال قبلا فيقال ليلتين                  | من اقتراب الساعة ان يرى اا     |
| #X/Y                  | وقد كفا هم                                | ما ارى الإمام اذا ام القوم الا |
| (*) 4/ Y              |                                           | ما لي انازع القرآن             |
| ٤/١                   | ىث الى ذات يوم و لم اكن في اهلى           | مالقيته قط الا صافحني وبع      |
| o7/1                  |                                           | مارأه المسلمون حسنا فهو        |
| My/\                  | ************************                  | ما اناعلیه و اصحابی            |
| M)                    | ظه و نسیه من نسیهظه                       | منازلهم حفظ ذلك من حفظ         |
| ها له حبرئيل علي      | نهم ميت فيتصلقون عنه بعد موته على احد     | مامن اهل مينت ينموت ه          |
| <b>(K</b> )           |                                           |                                |
| \$ 1.1/Y              | الا توج يوم القياً مة بتاج في الحنة       | مامن رجل يعلم ولده القران      |
| عسبت ولاتجيز          | قال ان تطعمها اذا اطعمت وتكسوها اذا اك    | ماحق زوجة احدثاعليه            |
|                       |                                           | الوجه ولا تقيح ولاتمحه الا     |

فآوى اجمليه /جلداول

| ں منی۔۔۔۔۔۔ں                                    | النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| -                                               | النكاح الى العصبات                      |
| يبني وان يقعد عليه                              | نهي رسو ل الله ﷺ ن يحصص القبر وان       |
| _                                               | نبي الله حي ير ز ق                      |
| بنضةوالبعرق دساس وادب السوء كعرق الببوء         | الناس معادن كمعادن الذهب والف           |
| ۸۸/۳                                            |                                         |
| رضى الله عنه في رمضان بثلا بلي وعشرين ويو       | الناس يقومو ن في زما ن عمر بن الحظاب    |
| 0 8 7/8                                         | ترون بثلا ئ                             |
| 97/8                                            | نهي عن الغناء والاستماع الى الغناء      |
| رب المزمار ــــــر مار ــــــــر مار ــــــــــ | نهي عن ضرب الدف و لعب الصنج و ض         |
| ان يبول الرحل قائماا                            | نهي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم |
| ال الله وامر بصبيامه                            | نحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسو      |
| ۰۶۱/۲                                           | نو رو أمنا زلكم بالصلاة وقرأة القرآن    |
| ، الله مُنظلة: انبي اقول ما لي انازع القرآن     | نسعهم يسا رسسول السلسه أفسقيال رسبوا    |
| 1 & Y / Y                                       |                                         |
|                                                 | <b>€</b> e <b>﴾</b>                     |
| اللمه تعالى عليه وسلم فان الله و رسوله          | ومسالسي لااحسب احسى فيقسال صلبي         |
| 110/1                                           | يحبانه                                  |
| -ر<br>ميزان و جعل القران في الكفة الاحرى لفضلت  |                                         |
| maa/m                                           |                                         |

| نو رثم يقف على شفير القبر فيقول با صاحب القبر العميق هذه هدية اهداها اليك اهلك     |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| فاقبلها فتدحل عليه فيفرح بهاو يستبشرو يحزن حيرانه الذين لايهدي اليهم               |
| شيئ                                                                                |
| من صلى اربع ركعات بعد المغرب قبل ان يتكلم احد ارفعت له في عليين وكان كمن           |
| ادرك ليلة القدر في المسجد                                                          |
| الاقصى و هو حير من قيام نصف ليلة الاقصى و هو حير من قيام نصف ليلة                  |
| ما يزيد على ال يقال بيده هكذا او اشار باصبعه المسبحة                               |
| مرالمنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقبور بالمدينةفاقبل عليهم بوحهه فقال السلام عليك |
| يا اهل القبور فعفر الله لنا ولكميا اهل القبور فعفر الله لنا ولكم                   |
| مايفوت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في د بر صلوة مكتوبة ولا تطوع الاسمعته اللهم  |
| اغفر خطا ياي كلها اللهم اهدني لصالح الاعمال و الاخلاق                              |
| ما يفوت الني صلى الله تعالى عليه سلم في دبرصلوة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يقول     |
| اللهم اغفر حطاياي كلها اللهم اهدني لصالح الاعمال والاحلاق٢٠٢٠                      |
| مررت بقبره موسى عليه السلام وهو قائم يصلي فيه                                      |
| مامن اهل ميت يموت منهنم ميت فيتصدقون بعد موته الاا هدا هاله حبرئيل على طبق من      |
| نور                                                                                |
| من انافقالوا انت رسول الله قال انا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ان الله حلق الحالي |
| فحعلني في حيرهم ثم جعلهم فرقتين فحعلني في حيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فحعلني         |
| حيرهم قبيلة ثم حعلهم بيوتا فحعلني في حيرهم بيتا فاناحيرهم نفسا وحير                |
| بيتالتيا                                                                           |
|                                                                                    |

فهرست احاديث

هي امرأة الاول دخل بها الاخر اولم يدخل \_\_\_\_\_\_ ٢٢٥/٣ هل كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يصافحكم اذ لقيتموه \_\_\_\_\_ ١٥٤/١ هو في ضحضاح من نار \_\_\_\_\_\_ من نار \_\_\_\_\_

فيرست احاديث

يكون قوم في آخر الزمان يحضبون بهذا السواد كحو اصل الحمام لا يحدون رائحة الحنة يوم يعظمه اليهود والنصارئ فقال رسول الله و لتن بقيت الى قاب لاصومن التاسعــــــا يكفيك قرأة الامام حافت او جهر ..... العمام حافت او جهر .... يفر طونك (على)بما ليس فيك ويطعنون على السلف \_\_\_\_\_\_ ٢٩٥/١\_\_\_\_ يارسول الله فاين ابوك \_\_\_\_\_\_ يا رسول الله استسق الله لا متك فانهم قد هلكو ا فاتاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام فقال اثت عمر فاقرئه السلام والحبره انهم مسقون \_\_\_\_\_\_ ٢٣٠/٤\_ يشفع يوم القيامة ثلثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء \_\_\_\_\_ ٢٧٦/٤ يحشرون كاسين\_\_\_\_\_\_ ٢٣٥/٤ يكون في اخر الزمان دحالون كذبون ياتونكم من الاحاديث بمالم تسمعوا انتم ولا ابائكم فاياكم واياهم لايضلونكم ولايفتنونكم \_\_\_\_\_\_ 807/5 يارسول الله متى كنت تبيا قال و آدم بين الروح والحسد \_\_\_\_\_\_ كلا الله متى كنت أبيا قال و آدم بين الروح يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل و جدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فاني قد وجدت يسمشرقسون منين السديسن مسروق السهسم مدر البرمية لايد جمعه ناحتين بداتيه عيل

| ر بسلعتك ای تـمــي                             | ويبلك اربيست اذا اردت ذلك فبع تسمسرك بسلعة تسم اشتم               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ₹<br>₹ <b>*</b> *Y/₹                           | شئت                                                               |
| الاالله الحليم الكريم                          | ويصلي عملي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثم يقول: لا اله        |
| £70/Y                                          |                                                                   |
| Y & A/Y                                        | وازرروه ولو بشوكة                                                 |
| <br>                                           | وددت ان الذي يقرأ حلف الامام في فيه جمرة                          |
| ()<br>() \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | و حدت بردها بين تدي فعلمت مافي السموات والارض                     |
| ال ماشاء الله ان يقول                          | وضع النبيي صلى الله تعالى عليه وسلم يده على الطعام ودعافيه وقا    |
|                                                | فاكلوا حتى شبعو اكلهم فقال لي ارفع فما ادري اذا وضعت              |
| 1./٣                                           | رفعترفعت                                                          |
| ولا في الفرقان مثلها                           | والـذي نفسي بيده ما انزلت في الثوراة ولا في الانحيل ولا في الزبور |
| 99/8                                           | وانها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي اعطيته                   |
| ्<br>•                                         | واللَّذِي نفس مِحمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم              |
|                                                |                                                                   |
| jii<br>L                                       | 1                                                                 |

هـل سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا فقال سمعت يلذكرقوما يتعبدون يحقر احدكم صلوته مع صلوتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية\_\_\_\_\_\_الدين كما يمرق السهم من الرمية\_\_\_\_\_ هل كمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصافحوكم اذا لقيتمون الله

هي امرأة ابتليت فلتصير حتى يستبين مو ت اوطلا ق\_\_\_\_\_\_\_\_٣٧/٣

| فهرست احادیث                           | (rol)                                        | فنادی اجملیه /جلدادل          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 119/1                                  |                                              | احرا لمن قتلهم يوم القيامة    |
|                                        | ن قبرها لبيك وسعديك فقال مُثَّ               | يافلانة فقالت وقد حرحت م      |
| وو حدت الآعرة عيزا لي من               | وحدت الله خيرالي من ابوي                     | لا والله يارسول الله اني      |
|                                        |                                              | الدنياالدنيا                  |
|                                        | سى ان يعتق عنه ما ئة نسسمة فاعن              | يـا رسـول الـله! ان العاص اوم |
| ov./Y                                  | المسلم لوكان مسلما بلغه                      | انما ينصدق ويحج ويعتق عن      |
| تهجد انماته حد المرأ يصلي              | الليل يصلني حتى يصبح انه قد                  | يحسب احدكم اذا قام من         |
| T07/Y                                  |                                              | لصلوة بعدر قدة                |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ·                                            | اذا حرحت استشرفهاالشيطار      |
| وطك ويغضب لك قال مَثْطُهُ              | ابا طالسب بشئي فانه كان يح                   | ينا رسول البلية هيل تنقعبت    |
| YV/1                                   |                                              |                               |
| الذين كنتم ترائون في الدنيا            | ي العبا د با عما لهم اذهبو االي              | قول الله لهم يوم يحاز         |
| ۳۸۷/۲                                  | اء خير اــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | انظرواهل تحدون عندهم جزا      |
| ماء فحفرا بيراوقال هذا لام             | ا نـت فـا ى صدقة افضل قال ال                 | با رسبول السلبه ان ام سبعد مس |
| ٣٨٨/٢                                  |                                              |                               |
| هجد انماتهجد المرأ يصلى                | الليل يصلي حتى يصبح انه قد ت                 | حسب احدكم اذا قيام من         |
| T07/Y                                  |                                              | صلوة بعدر قدة                 |
| 777/7                                  | p = 4 + - + + + + + +                        | ذا حرحت استشرفهاالشيطان       |
| طك ويغضب لك قال مُظلَّة                | باطالب بشئي فانه كان يحو                     | ا وسول الله هل نفعت ا         |
|                                        |                                              |                               |
| لمدر كنتمة الدرزة الرزا                | ، العبا د با عما لهم اذهبو االي ال           | ول الله لهم يوم يحازي         |

| Y . A/£                             | فوقه                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Y · A/£                             | هم شرا لخلق والخليقة                                     |
| قرائتهم شيثا ولا صلوتكم الي         | يحرج قوم من امتى يقرؤن القرآن ليست قراء تكم الى          |
|                                     | صلوتهم شيئا ولاصيامكم الى صيامهم شيئا يقرؤن القراا       |
| م كمما يمسرق السهم من               | يسجساوز صلاتهم تسراقيهم يسمسرقون من الاسلا               |
| 7 - 9/ 8                            | الرمية                                                   |
| ۵)، ۱/۳                             | يسبح ذلك النور وتسبح الملثكة بتسبيحه                     |
|                                     | يا عمر لاتبل قائما فما بلت قائما بعد                     |
| الام اتكلم بــه اذا مررت عليهم      | يسا رسول النسه ان طريقي على النموتي فهل من ك             |
| 4. y/٤                              |                                                          |
| شه أمن الحلال ام من الحرّام         | ياتى عملى الناس زمان لا يبالى المرءما احذه               |
| ₩\$7/Y                              |                                                          |
| ً :<br>لى اية ساعة شاءَ من ليل ونها | يا بني عبد مناف! لا تمنه را احد اطاف بهذا البيت وص       |
| ****/Y                              |                                                          |
| للبصر واحصن للفرج ومن               | يا معشر الشباب من استطاع منكم البرة فليتزوج فانه اغض     |
| 17/7                                | لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وحاء                       |
| £1/4                                | يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب                          |
|                                     | يا رسول الله ان امي ما تت فاي الصلقة افضل؟ قال؟ الماء، ف |
| ov./r                               |                                                          |
| ***V/T                              | يدالله على الحماعة ومن شذ شذ في النار                    |
|                                     | يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتم    |

| ~~/\                                           | النار                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| -<br>ول لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يقول : لا يسارب إفيقول افلك عذر؟ فيق            |
| ··/\                                           | حسنة                                            |
| ، من نور هـــــــ ۱۰٦/۱                        | يا حابر ان الله تعالىٰ خلق قبل الاشياء نور نبيك |
| 177/)                                          | يدا لله على الجماعة                             |
| 177/1                                          | يا رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلكوا         |
|                                                | یارسول الله توفیت امی ولم توص ولم تصا<br>-      |
| £ · V/T                                        | بكراع شاة محرقة                                 |
| ٤٠٧/٣                                          | يارسول الله اعتق عن ابي وقد مات فقال نعم، .     |
| ا مربه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه          | باام سليم ماعندك فاتت بذلك المخبزة              |
| o/T                                            | رسلم                                            |
|                                                | با رسول الله ان قريشا جلسو افتذاكر وااحسا إ     |
| ٤٠٩/٣                                          | ن الارض،                                        |
|                                                |                                                 |

| WAY/Y                                | فانظرواهل تحدون عندهم حزاء عير ا                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| للماء فحفرا بيراوقال هذا لام         | يا رسول الله ان ام سعدما نت فياى صدقة افضل قال        |
| ٣٨٨/٢                                |                                                       |
| مها ان تصدقت؟ قال :نعم ولو           | يا رسول الله! تو فيت امي ولم تو صه ولم تنصد ق فهل ينف |
| ov./Y                                | يكراع شاة محرق                                        |
| يعبدفى بلدكم هذا ابدأ                | يقول في حجة الوداع ان الشيطان قديئس ان إ              |
| ×××/1                                |                                                       |
| كافحاقط الاسلك فحاغير                | يا ابن النحطاب و الذي نفسي بيده ما لقيك شيطا ن سا ل   |
|                                      | فحك                                                   |
| معها ان تصدقت عنها قال نعم إ         | يارسول اللُّه تـوفيـت امي ولم توص ولم تصدق فهل ينا    |
| W. Y.C.                              | ولوبكراع شاةٍ محرق                                    |
| ا<br>علام يقولون من حير قول البرية إ | يخرج في احر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاح       |
|                                      | يقسرؤن القسران لا يحساوز تسراقيهم يمسرقون من الا      |
| × • •/ ٤                             | الرمية                                                |
| (                                    | ينِشأ نشاء يقرؤن القرآن لا يحاوز تراقيهم              |
| · .                                  | يكون في آحر الزمان دحا لون كذابون يا تونكم من الا -   |
| 790/1                                | آبا ء کم                                              |
|                                      | يزور بعضهم بعضافي القبورفي اكفانهم اكرامالل           |
| 1                                    | كبماكان حالهم في يوزن يوم القيمه مداد العلماء ودم الش |
|                                      | دم الشهداء                                            |
| Projection of the second             |                                                       |

بسيد الله والنحر بله والصّافة والسَّكَمْ عَلَى رَسُولِ للهِ

الكص من التبوتية

فِئ

الفتا وكالمصافونية

تصنيفنا

شهزاد ما على حضرت امام الفقهار مُنتُ اعظم هند حَضَرَتُ عَلَامِتُ أَبُوالِ كُلِي مِعَ مُصِطْفًا رَضَاقًا وَرَيْ وَيَ رَضِحُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَدَنُهُ (متون ٢٠١١هـ/١٩٨١)

> ه جهزه عظارُ على شاه من السر من المثال عن لعين معلى المعلم عليه من المصطفِّضاً فادري وري لعين كن منكي الشرك عمد صفَّف فادري وري

شبتر بواح زميم راُرد وبازار لابهور

وران في المراد ا

تصنيف

فه ملات مفرت المرفقي جلال الرس احرصاحب قبار الجري سابق مدر شعباناء دارالعلوم المبننت فيض الرسول بسعى داهمام

مفكر ملت حضرت علامه ها جزاده علل عبد الهاور على المعاور على المعاور على المعادر على المعادر على المعادر على المرحم

مبتمم دارالعكوم فيض الرسول براؤل تنربيت

شبير برادرز- به بي اردو بارارد لاهوى

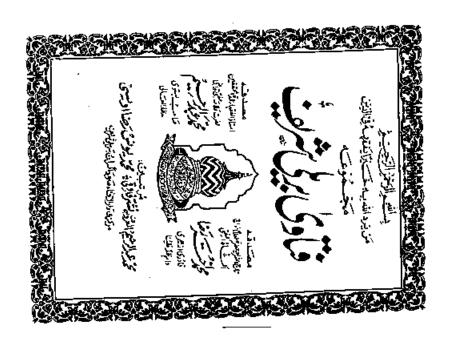

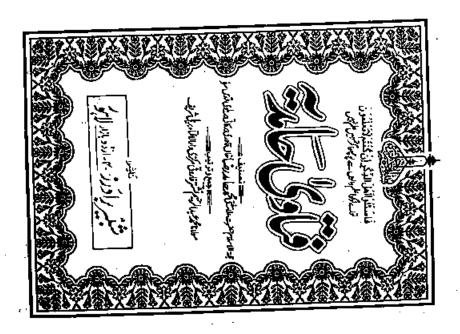

















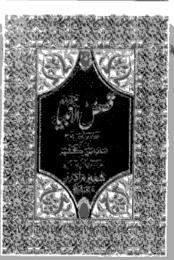

